

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

افوال ترك إنه الكاويديا

"اللى إ تراكرم وسع" ترى عنايت شال " ترا فيض عام " ترا الله كشاده" ترا الله كشاده " ترا الله كشاده " ترا الله كلك به زوال " ترب فزان به حساب " ترى نعتين سريدى " تجھ سے كياكيا مائليك ؟ اور كمال تك مائليك ؟ تجھ سے دولت كو نين پر رامنى ہونا "ايبا ہے جيے . مح قلزم سے بياسا پحرنا۔ تجھ سے دنيا و آخرت ما تكنى ايسے ہے جيے خوان يغما سے بحوكا الحا او المين جو ہفت الليم كى سلطنت پر لات مارے۔ تيما بحوكا و المين جو تم جنت كے لئے ہاتھ بيارے۔ جس نے تجھ سے تيم سوا آرزوكى " اس نے آرزوكرنى شر جانى۔ اگر ظرف مختر مين دريا تے ہے كران فيم ساتا و اس نے آرزوكرنى شر جانى۔ اگر ظرف مختر مين دريا تے ہے كران فيم ساتا و الله عارے حوصلے فراخ كرا"۔

(مولانا الطاف حسين حالى)

مزید کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

## ماريخ سازافكار واقوال

- دنیائے کم ودال کے شہور معرف افرادی دان اورافکارکا عمد بچور عمر محرکتے جربات کا حال روحانی اِمرار و رموز ، محمد بچور محکمیات جیات افران اقوال مطرسطر آمجی ، دلچیٹ حکایات جیات افران اقوال مطرسطر آمجی ، - صفح مفی نادر نکات سے ممور اِنتہائی مفیداً ور دلچیس تاب ۔

> مرتب. رائےمُحسَّدکمال



(ن: 042-7248657

حبال: 0300-4505466 - 0300-9467047 Email: zaviapublishers@yahoo.com مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### جمله حقوق محفوظ ہیں 2010ء

باراول....

زیرِ اهنمام.....نخابت علی نارژ ولیگل ایڈوائزرزی

رائے ملاح الدین کھر ل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لا ہور) 6300-7842176 -0300 محرکا مران حسن بعشرایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لا ہور) 8800339-0300

#### ﴿ملنے کے پتے ﴾

051-5536111 اسلامک بک کارپوریشن ، کمیشی چوک ، راولپنڈی 051-5558320 . احمد بک کارپوریشن ، کمیٹی چوک ، راولپنڈی 051-5552929 کتاب گھر ،کمیٹی چوک ، راولپنڈی 0301-7241723 مك تبه باباغريد . جوك چشى قبر . پاكيتن شريف 0213-4944672 مکتبه قادریه , پرانی سبزی منڈی. کراچی 0213-4219324 مكتب بركات المدينة بهادر آياد . كراهي 0213-2216464 مكنبه رضويه, آرام باغ, كراچى 051-5534669 مكتب ضيانيه ، كميثى جوك ،اقبال روڈ. راونينڈو 0321-3025510 مكذبه سخس سلطان عيدر آياد 055-4237699 مكتبه فادريه صركار روث كوجرانهاله 0300-4798782 علا ب، فضل هن يبليكينسنز , دربار ماركيت. انهور كترب غانه هاجى مشتاق اهمه بههو گيڪ ملتان 061-4545486

مزید کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com



| صفح | انتياب                                                                      | صفح | انتباب                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 72  | ا قوال حضرت مفيان تورئ                                                      | 13  | ارشا دات نبوی             |
| "   | اقوال حضرت الوعلى وقاق                                                      | 24  | مواعظا نبيآ               |
| 73  | ا قوال حضرت و والنون مهمي                                                   | 30  | أوال صرت الوير صديق       |
| 74  | اقوال حضرت بايزيدلسطاي                                                      | 33  | الوال مشرت فرفار ق        |
| 76  | اقوال حصرت دا ما مجنى كن                                                    | 39  | الول مصرت عثمان فني       |
| 78  | ا قوال صرت عبدالقادر حبلالي                                                 | 42  | الوال صرت على المرتضلي    |
| 94  | اقوال حضرت امام عزالي                                                       | ,58 | ا فوال حضرت امام سن       |
| 91  | ا وال حضرت معين الدين سي                                                    | 59  | الول تضرب الأمسين         |
| 92  | ا وال حضرت واجرنطام الدين                                                   | 60  | الوال المارين العائدين    |
| 93  | ا قوال حضرت مجدُ الف ما ني                                                  | 60  | الوال امام جعفر صادق      |
| 95  | اقرال حضرت مولا باروم                                                       | 63  | اقوال المحمض لجبيري       |
| 102 | اقرال امام این جوزی                                                         | 64  | الوال عربن عبدالعزيز      |
| 103 | نصائح سعدي                                                                  | 65  | اول صرت المام اعظم        |
| 109 | جوابرات                                                                     | *   | الوال معرب الما المبدر    |
| 133 | افكارا بن خارون                                                             | 66  | الوال تعترب الم تسالعي    |
|     | رموز غيرالقا ورسيدل                                                         | 69  | اوال الم احمد بن على      |
| 139 | امراراقبال                                                                  |     | اول صرب معرب العدادي      |
| 148 | ر در مبرها در جسيان<br>امراد ا قبال<br>رشحات علیل جبران<br>دشحات علیل جبران | 71  | الول عبد ترم بن مورن ستري |

|      |                           | ,    |                     |
|------|---------------------------|------|---------------------|
| صفحه | أتساب                     | صفحه | انتباب              |
| 209  | او ح تسوال                | 161  | دانا مان عرب        |
| 211  | كارل ماركس                | 165  | فلسفه الن ايران     |
| 213  | ما ورسانات                |      | 9                   |
| 218  | اوال دري                  | 167  | ماست بن و مسر       |
| 242  | الوال ولاما أوالعلام أزاد | 172  | دانستوران يونان     |
| 246  | افرال جدهري الصل حق       | *    | - افلاطون           |
| 257  | ا قوال رست بداحد صديقي    | 174  | ا-ارسطو             |
| 266  | اقوال احسان والش          | 176  | ۴. مقراط            |
| 271  | اقوال شورشس وصيري         | 178  | الم - بقراط         |
| 272  | اقرال ناصر كاظمي          | 180  | روح روان مغرب       |
| 273  | اقوال بريان احمدفار فتي   | 4    | ارتشيكية            |
| 275  | اقوال مولانا وحيدالدين    | 184  | ۲- ابرایام تنکن     |
| 277  | اقرال واصعت على واصعت     |      | ٣- برادات           |
| 286  | ا قوال سرأع منير          | 188  | ٧-جيفركسن           |
|      | متبتخال                   | 191  | ٥-١ سكر والله       |
| 289  | ا ـ مخارمسعود             | 193  | ٢- ١٨ريك المسينسر   |
| 296  | ٢- ريش احدياجوه           | 194  | ، فرشكان            |
| 303  | ٣- اظهروسيد               | 197  | ۸- بیکن             |
| 307  | ام- أفات احد مسى          | 198  | ٩- والتبيتر         |
| 309  | 8-0-0                     | 199  | 5-18-10             |
| 311  | ١٠ مارف سهاران            | •    | اا - ايرسن          |
| 312  | ٥ - صاحب شعور             | 200  | نكات لاروشن وكو     |
| 317  | ٨- تورم                   | 201  | افكاراراب لبت ومحاد |

#### مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

| انتر        |
|-------------|
|             |
| فكر بار     |
| صوفي وصر    |
| فقرعتور     |
| ادادعظمه    |
| خاموستى ما  |
| 10          |
| بحبت        |
|             |
| زنده حكايار |
| روحشن سا.   |
| مورت ؟      |
| ي سن وج     |
| میکی و بدی  |
| كاميالى     |
| لورعلم      |
| ملكب مطا    |
|             |

#### حمرونعت

#### زاوبي

میں ہورے اعود سے کہ سکتابوں کہ اردد زبان و ادب میں اتا ہوا خزانہ پہلے کمیں کیجا نمیں ہوا۔ بات رطب و یابس کے انبار کی نمیں بلکہ معارکی ہے۔

"شور" ---- بے شعور نہیں یاشعور افراد کے لئے ہے۔
یہ ---- شعور کو جلا بخشے گی ---- بی اپنے انتخاب سے بدی مد تک مطمئن ہوں ---- یہ ایک کتاب ہے جو قار کین کو کئ کتابوں سے بیاذ کردے کی وافتاء اللہ الی کتاب ہے جو قار کین کو کئ کتابوں سے بیاذ کردے کی وافتاء اللہ العزیز)

رائے تحریمال 11جنوری 1996ء

# ارشا دات بنوی

تم اپ مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر بحقے۔ لنذا خندۂ بیٹانی اور حس علق کے ذریعے سے انہیں خوش ر کھا کرد۔

مری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالی اس برتا ہان ہے کہ بندہ اللہ تعالی کو پکار ہا ہے تو اللہ تعالی اس برتا راض ہونے کی وجہ سے مند موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکار ہا ہے اللہ بحرمنہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بحر پکار ہا ہے اللہ بحرمنہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بحر پکار ہا ہے تو اللہ تعالی اپ فرشتوں سے کتا ہے کہ اللہ بحرمنہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بحر پکار ہا ہے تو اللہ تعالی این فرشتوں ہے کہ اللہ کہ میرے بندے نے میرے سوا کمی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے لاذا بھی سے اس کی وعامنظور کرلی۔

این کمانی پاک رکمو تمهاری دعا قبول موگ

بمنزے وہ مخص جو در میں خفا ہو اور جلد رامنی ہو جائے اور بدتر وہ مخص ہے جو جلد غصہ میں آ جائے اور در سے رامنی ہو۔

مجھے غربوں میں علاق کو کیونکہ غربوں کے ذریعے سے بی تہیں مدد اور موذی ملتی ہے۔

ود بھیڑے جو رہوڑ میں چموڑ ویئے جائیں اس قدر فساد بریا نہیں کرتے ، جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہال شبہ کی مخبائش ہو' دہاں تیل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظمار کردنا جاہئے۔

جو مخص این خالم کو بدوعان تا ہے وہ اپنا بدلہ لے لینا ہے۔ جس نے جنگ میں سکونت اختیار کی وہ علم و متل سے خلل رہا۔ جو شکار کے بیچے لگا رہا وہ عافل ہوا۔ جو امراء کے وروازے پر آیا وہ فتنہ میں بڑا ، جس ترر

```
مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com
                          كدان كے نزديك موااتا ى قدامے دور موا
                                 انسان خدا كاادر خدا اس كاراز ب_
                                سي ادر منعي بات محى ايك مدقد ہے۔
     جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چمری کے زنے کیا گیا۔
             ونیا باریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں باروں کی طرح میں۔
جب تو ممى عالم كو ديمي كه وه اين وي امور من آمانيال بداكر في بن
               مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے چھے بھی نمیں ہو سکے گا۔
جب الله تعالی كى بندے سے بعلائی كرنا جاہتا ہے تو اس كو اينے تنس كے
                                                عيوب وكمعاديةا ہے۔
        مم میں سے کوئی مخف بھی صرف اسینے عمل سے نجات نمیں پائے گا۔
خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی می ہے۔ خواہش کا
    چھوڈ دینا بندہ کو امیر کردیا ہے اور اس کی بیروی کرنا امیر کو امیر بنادیا ہے۔
اكرتم الله كوپيان ليت بيساكه اس كے پيائے كاحق ب توسمند مدل پر بادل
                 یاوں ملتے اور تساری رعاے پاڑائی میدے بل جاتے۔
                                         فعل برے جیانی توبہے۔
ا یک ساعت کی محبت کا حق بیشد دوست کے حق میں دعائے فر کرنا ہے اور برا
        ے دور ست کہ تجے اس کے ماتھ دادات سے ذعری بر کرنایاے۔
         شيطا اكيا آدى كماته بوتا كادردد عدددر بوجاتا ب
 حكمد موشن كى كول مولى جزے جلى بائے وہ اس كاسب سے زيادہ
 نیک لوگوں کی محبت بنکی کرنے سے پہتر اور برے لوگوں کی محبت بدی کرنے
                                                      ے پر تر ہے۔
                          جھوٹ بھی درامل منافقت بی کا حصہ ہے۔
```

شرافت نب بھی ایک نعت ہے۔ کسی فاس کی برائی کرنا نبیت نمیں ہے۔

فاجروں کے عوب کی پردہ د ری ہے کب تک ججکو مے۔ لوگوں کو ان کے شر سے ہوشیار کرنے کے لئے ان کی بردہ د ری کرد۔

جس نے کئی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوٹی کی اس نے کویا ایک در کور انسان کو زندہ کر دیا۔

جو آدی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لئے بھیک مانگا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تعوذے انگارے جمع کرے یا زیادہ سے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا مخص وہ ہے جس کی عمر در از اور عمل نیک ہوں اور بدترین وہ ہے جس کی عمر در از اور عمل نیک ہوں اور بدترین وہ ہے جس کی عمر در از اور عمل نیک ہوں اور بدترین وہ ہے جس کی عمر در از اور عمل خواب ہوں۔

بائے چزوں پر سے بانے سزائی ملی ہیں۔ جو قوم عمد شکی کرتی ہے اللہ تعالی اس پر اس کے دشمن مسلط کر وہتا ہے۔ جو قوم ادکام الی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالی ان کو شک وست کر وہتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس شمالی ان کو شک وست کر وہتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون میں باتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے دہاں ڈر می پیداوار میں باتی ہے۔ جو قوم ذکوۃ نہیں وہتی اللہ میں برکت نہیں رہتی اور قبط سال میں جاتی ہے۔ جو قوم ذکوۃ نہیں وہتی اللہ تعالی ان پر (رحمت کی) بارش نازل نہیں کرتا۔

وعا عبادت كامغزي

جو مخض زمی کی صفت سے محروم کردیا کیا وہ سارے خیرے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاس آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ افستا ہے۔ بے فیک بعض اشعار میں دانائی کی بات اور بعض تقریروں میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے۔

آدمی اس مخص کے ماتھ ہے جس سے دہ محبت کر آ ہے۔

مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے تورے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پہند فرما آ ہے۔ صبروہ ہے جو مصیبت کی بہلی ٹموکر گئنے پر کیا جا آ ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔

ایمان کے بعد بری نعت نیک عورت ہے۔

ایک عورت دو سری عورت سے اس قدر عمل مل کرنہ رہے کہ وہ اس کی خصتیں اپ شوہر سے ہوں بیان کرنے گئے کہ کویا وہ اسے دکھے رہا ہے۔
عورت بوشیدہ رکمی جانے والی مخلوق ہے جب وہ یا ہر تکلی ہے تو شیطان اس
کی طرف جما نکرا ہے۔

جنب کوئی عورت مرے اور اس کا خادند اس سے رامنی ہوتو دو جنت میں جائے گی۔

عورت مناز اور خوشبو بھے پیند ہیں۔ تم میں اچما وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچما سے الحما اور خوشبو بھے پیند ہیں۔ تم میں اچما وہ ہے جو اپنی عورتوں سے احما سلوک کرے۔

ایماندار آدی ای بوی سے ناراش ند رہا کرے۔ کو تکد آکر اس کی کوئی عادت اسے تابند ہو توکوئی قابل بند بھی ہوگ۔

اگر میں تھم رہتا کہ کوئی کمی کو سجدہ کرے تو بیوی کو تھم رہتا کہ وہ اپنے خادند کو سحدہ کرے۔

عورت كى عزت مريف الليع لوك عى كرتے بين اور اس كى الات كينے لوكوں كے مواكوكى نبين كرنا۔

برے ددستوں سے بچو کر وہ تمهاراً تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک ددست کی مثال ایس ہے جیسے مشک بیجتے والے کی دکان کہ پچھ فا کدہ نہ

بھی ہوتو خوشبوتو ضرور آئے گی۔ اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کے آگ نہ لکے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غربول کے ساتھ ووئی رکھ اور امیروں کی مجلس سے عذر۔ جو مخص تلاش علم میں نکلاوہ اپنی واپسی تک کویا اللہ تعالی کی راہ پر چاتا رہا۔ ایک عالم مخص شیطان پر بزار عابہ سے سخت تر ہے اور عالم کو عابد بر ایس فنیلت ہے جیے چودہویں رات کے جاند کو تمام ستاروں بر۔ کیونکہ عالم وارث انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم ' بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ پس جس نے وہ عاصل کیا اس نے بہت عاصل کیا۔ عالم كى نسيلت عابريروسى ب جيے ميرى نسليت امت ير علم تونور خدا ہے جو گئیگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ بيه علم كانقص ب كه اس مي اضاف كاخيال نه مو- مزيد علم كي خوامش نه مونا اس بات كى دليل ہے كم أدى است علم سے فائدہ نہيں افعا رہا۔ معب سے بری خانت میہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جمونی بات اس طریقے سے بیان کو کہ وہ اس کو بچ سمجھے۔ آدمی کو جمونا نائے کے لئے کانی ہے کہ جو چھے کی سے سے اسے بے تحقیق

ود مرول کے آگے بیان کردے۔

مسلمانول میں اس مخض کا ایمان کال ہے جو ان سب میں خوش طلق ہو۔ جو فخص بادجود حق پر ہونے کے جھڑا چھوڑ دے میں اس کا ضامن ہوں کہ بمشت کے کنارے میں اس کو جگہ دے دول۔ اور جو فخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے آگرچہ مزان اور خوش طبعی بی کرنے والا ہو میں اس کو بہشت کے اندر کھرداانے کا ضامن ہول۔ اور جو مخص اپنا خلق سنوارے میں اس کو بہشت کے ادر کے درجہ میں محرولانے کا ضامی ہول۔

مومن نه توطعن كرف والا موما ب نه لعنت كرف والا اور نه فحق بكنے والا زبان دراز۔

دین امور کے اظہار میں کمی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب کمی کی عیب گیری کا خیال تیرے ول میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی پچھ عیوب ہیں۔

خدا کے بندول میں بہترین بندے وہ میں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ
جائے اور خدا کے بندول میں برترین بندے وہ میں جو ادھر ادھر کی چفلیاں
لگاتے پھرتے وہ متوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تمت لگاتے ہیں۔
حیا ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے اور ہے حیائی گندگی ہے
اور گندگی دو زخ کا موجب ہے۔

حیا ہے صرف بھلائی بی حاصل ہوتی ہے۔

حیا اور ایمان دونوں ہاہم ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک افعالیا جاتا ہے تودو مراجمی اٹھالیا جاتا ہے۔

ا ۔۔۔ اللہ! جمعے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا ۔۔۔ اٹھا اور مسکینوں سے محروہ میں میرا حشر قرما۔۔

میں قیامت کے روز تین آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ اول اس فخص کا جو میرے نام پر عمد کرکے دعا کرے۔ دوم اس فخص کا جو آزاد فخص کو فروفت کرکے اس کا روپ کھائے۔ سوم اس فخص کا جو مزدور سے بورا کام لے اور اس کا روپ کھائے۔ سوم اس فخص کا جو مزدور سے بورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔

برا سے برے کرابوں میں سے ایک برا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی فض اپ مال
باب کو گال دے۔ لوگوں نے عرض کیا! یا رسول اللہ وی بیتے ہو سکتا ہے کہ
کوئی فض اپنا اللہ کو گال دے۔ حضور وی بیتے ہے فرایا! بال مداس مرح

ممکن ہے کہ دوسرے کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔

جو مخص میہ جاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو ادر اس کی عمر میں زیادتی ہو تواہد اس کی عمر میں زیادتی ہو تواہ سے جاہئے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔

مسی مخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے

مسلمی محص کو دین میں بھیرت زیارہ مہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی نہ آجائے۔

جو مخص خائن کی پردہ پوٹی کرے وہ بھی ای کی مثل ہے۔

جس مخص نے شرت کے خیال سے کوئی کپڑا بہتا تیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ذات اور رسوائی کا الباس بہنائے گا۔

اسیے معمان کے ساتھ دروازے تک جانالازم ہے۔

م و مرول کی دائے گی تعلید نہ کو۔ تم کتے ہو اگر لوگ ہم ہے احمان کریں گے تو ہم ہی ان پر کے تو ہم ہی ان پر ظلم کریں گے وہ ہم ہی احمان کرو اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کو۔ احمان کرو اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کو۔ تم میں بمتروہ ہے جو دنیا کے لئے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے اور لوگوں پر بار نہ ہو (اپنے اخراجات کا بوجہ وو مروں پر نہ ڈالے)۔ بر کمانی سے بچو کہ بر کمانی بری جموثی بات ہے اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا کرو اور کسی کی بات چھپ کر نہ سا

مسلمانول کے دائے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرد۔
کم فقص کے لئے جائز شیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر تین
دائت سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملیں تو آیک دو سرے سے
منہ پھیرلیں۔ ان میں سے اتبحا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔

تم میں سے ہر مخض اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے۔ سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تواہے دور کردنی جائے۔

مسلمانوں کی باہمی محبت و شفقت کی مثال ایک جسم کی س ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار و بے خوابی میں جلا ہو جاتا

انسان کولازم ہے کہ اپنے بھائی کی تیج پر تیج نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی مثلی پر مثلی کرے۔

جو فخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لئے کوئی عمل کرے گا اللہ تعافی اس کے عیوب لوگوں میں مشہور کرنے گا اور اس کو حقیرو ذلیل کرے گا۔
عیوب لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیرو ذلیل کرے گا۔
عیس اس امت میں ایسے مخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے

ليكن عمل إس كا ظالمانه مو-

الله تعالى نے اہل كتاب كے كمروں ميں بغيران كى اجازت كے داخل ہونا طال نہيں كيا اور نہ ان كى عورتوں كو مارنا اور نہ ان كے پيملوں كو كھانا طال كيا ہے۔ جو مخص كر ميں جما كے اس كو كمر ميں آنے كى اجازت نہيں ديئ جا ہے۔ جو مخص محض الله تعالى كے لئے بيتم كے مرير مرانی سے ہاتھ بجيرے كا تو ہم بال كے عوض اس كے لئے بيتم كے مرير مرانی سے ہاتھ بجيرے كا تو ہم بال كے عوض اس كے لئے بيمائى ہوگى۔

اللہ کے زدیک سب محروں میں محبوب تر محروہ ہے جس میں بیتم کی عزت کی ماآ۔

قابل نه هو۔

عفو كرنے سے اللہ تعالى آدى كى عزت برماديا ہے۔

تنین قتم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک دھوکہ وینے والا' دو سرا بخیل اور تیسرا احسان جمانے والا۔

جس فخص سے کوئی علمی مسئلہ ہوچھا جائے اور وہ اسے چھیائے تو قیامت کے دن ایسے فخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈال جائے گی۔

جب ظالم کو ظلم کر ما دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ تعالی اس برعذاب عام نازل کرے گا۔

میں احقوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ ما تکما ہوں۔

تنگروستی کی حالت میں آدی کا ایک درہم مدقہ کرنا موت کے وقت سو درہم مدقہ کرنے ہے افعال ہے۔

جو مخص دد سرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو ان ددنوں میں سے ایک منرور کافر ہوجا آ ہے۔

جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے مند میں خاک ڈال ود لینی ان کی خوشا مدکو قبول نہ کرو۔

کوئی مرد کسی مرد سے ستریر نظرنہ ڈالے اور کوئی عوبت دو سری عورت کے ستر یر نظرنہ کرے۔ نہ مرد آیک کیڑے میں برینہ جمع ہوں اور نہ عود تیں آیک کیڑنے میں بریمنہ جمع ہوں۔

مجلس میں کوئی مخص دو مرے کو اپنی عکد سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے لیکن کھل کر بیٹے جاؤاور مجکہ فراخ کردو۔ خدائم کو بافراغت مجکہ دے گا۔

وہ فخص ہارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رہم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔

الله تعالی اس محض پر رحم قرما آئے جو خریدنے 'بیجے اور نقاضا کرنے میں نری اختیار کرے۔ 'جس فخص کور بات انجی گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسے تکلیف سے نجات دے یا مارا قرض نجات دے یا مارا قرض نجات دے یا مارا قرض معاف کردے۔

جو غرور کی وجہ ہے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا قیامت کے دن خدا تعالی اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔

ہرامت کے لئے ایک تنتہ ہے۔ میری امت کا تننہ ال ہے۔ وولت مندوں کے پاس کم جایا کروا ورنہ خدا کے اصابات کی قدر جاتی رہے گی۔

وہ مخفی برترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے در گذر نہیں کرتا۔ معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کمی گنگار کے تمناہ معاف نہیں کرتا۔ چو فخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے اس وقت جب کہ تمام قوم متنق ہو چی ہواس کی تکوارے خبرلو خواہ! وہ کوئی جو۔

اگر لوگ بیہ جان لیں کہ (رات کو) تنا سنر کرنے بیں کیا خدشات مضمریں جو میں جانتا ہوں تو رات کو کوئی مخص اکیلا سنرنہ کرے۔

سفرعذاب کا ایک کراہے جو تھیں کھائے ہے اور ارام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یں! تم میں سے جب کوئی اپنا مقعد حاصل کرلے تواسے جاہے کہ اسپے محرار کی طرف اوٹ آنے میں جاری کرے۔

جب تم میں سے کوئی مخص بہت دنوں تک سنرمیں رہا ہو تو وہ رات کے وقت این اہل خاند میں اجانک نہ آجائے۔

آدمی کے لئے میں گناہ کائی ہے کہ جن کی پرورش اور خرگیری اس کے ذمہ ہے ان کی خرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کردے۔ کسی باپ نے این اولاد کو نیک اوپ سے اچھاکوئی عطیہ تمین ویا۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

برترین فض وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے۔ ایک منہ ہے ایک کے پاس جا آ ہے۔
اور دد مرے منہ ہے دو مرے کے پاس جا آ ہے۔
جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جنم کا مشخق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے مناہ ہیں۔
مناہ ہیں۔
چو فخص جھوٹی قتم کھائے وہ اپنا ٹھکانا جنم میں بنا لے۔
میں سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جا میں اور مختاج جسوڑ وسیے جا میں اور مختاج میں باعذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول اللہ بیوں بیتے ہی نافرانی کی۔
وسول کی دعوت قبول نہ کرد۔



### مواعظانك

### حضرت سليمان

کلام کی کثرت میں پچھ نہ پچھ ممناہ ہوگا۔ محروہ جو اپنے لیوں کو روکے رہتا ہے ، برا دانا ہے۔

ملائم جواب غعہ کو کھو رہتا ہے گر کرخت ہاتیں فضب انگیز ہیں۔ وہ چیز جس کے لئے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام کبر ہے۔ صاحب قبم پر ایک جمٹر کی 'احتی پر سو کو ڈون سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ واٹا اپنی دانا کی کو چھپا تا ہے لیکن احتی اپنی جمافت کی منادی کرتا ہے۔ اللّٰہ کی راہ سیدھے ٹوگوں کے لئے توانا کی ہے اور بدکرداروں کے لئے ہا! کت۔ وہ فخص جو اپنے گناہوں کو چھپا تا ہے کامیاب نہ ہوگا گر جو گناہ کا آزار کرتا ہے ادر اسے چھوڑ رہتا ہے 'اس پر رحمت ہوگی۔

. چھکڑا مرف معندری ہے پیدا ہو آ ہے لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پیند کرتے ہیں۔

برے نیکوں کی اور شریہ راست یازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے لیکن زبانی جمع خرج سے مفلسی آتی ہے۔ رائی اور انصاف اللہ کے نزویک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سخن جو موقع پر کہا جائے سونے کے مسبول کی ماندہے جو رو پہلی توکریوں میں

سوبود بمول⊫

وہ جو عالم ہے ' باتیں کم کر آ' سرد مزاج اور خردمندہے۔ احق بھی جب تک

پ رہے عقل مند شار ہو آہ۔ وہ جو بو قوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجا ہے اپنے پاؤں آپ کا ناہے۔ سچا آدی سات مرتبہ بھی گر آ اور اٹھتا ہے لیکن شریر آدمی بلا میں گر کر ہڑا رہتا ہے۔

وہ مخص جو غریوں پر ظلم کر آئے اپنے خالق کی تقارت کر آئے اور جو مفلسوں پر رحم کر آئے اس کی عزت کر آئے۔

میکی قوم کو اعلیٰ بنا دی ہے لیکن گناہ بے عزت کر آ ہے۔

محرادر مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے لیکن دانشمند بیوی العمت خداد تذی ہے۔ لیکن دانشمند بیوی العمت خداد تذی ہے۔

الله تعالی کا خوف عمل کی انتها ہے۔ الله تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہو آ ہے اور شریدند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔

الله تعالی ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے۔ اونچی آنکھیں جموثی زبان وہ دل جو برات کے درمیان برے منصوبے بنائے وہ کواہ جو جھوٹ بولے وہ فخص جو بھائیوں کے درمیان جھڑا پیدا کرے وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان بہنجائے۔

بیو قوف کو اس کی حمالت کی مانتر جواب مت دے۔ ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔

عده تعلیم سب سے اچھا جیز ہے۔

کسی فخص کی بهترین مالیت سے ہوسکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یا فتہ ہو۔ تعلیم بهترین خیرات ہے۔

شرمیر کی بدکاریان اس کو پکڑلیس کی آور وہ اینے بن کناہ کی رسیوں میں جکزا جائے گا۔

جھکڑے کو پیشراس کے کہ تیز ہو جائے چھوڑوو۔ وہ جس کے دل بیں برائی ہے محلائی نہ پائے گا اور جس کی زبان میں تکت جینی ہے' آفت میں کرے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنتا ہے جمویا 'اس کے بنانے والے کی تقارت کر ما ہے۔ جابل اے دل میں جو کھے ہے ظاہر کرتا ہے محردانش منداسے آخر موقع تک چھائے رکھتا ہے۔ م مخص سیا دوست تلاش کر آ ہے لیکن خود سیا بننے کی زحت کوارا نہیں کر آ۔ ا کی مخلص اور دانا دوست پھل دار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیجے جیھو کے توسایہ دے گا اور آکر اوپر چڑھ کئے تو پھل یاؤ کے۔ آكر توكسي كے ساتھ رشتہ ووسى قائم كرنا جاہے توبايس خيال كه وقت معيبت وه تیرے کام آئے تو پہلے اس کو غصہ میں لا کر آزما۔ اگر بحالت غضب اس کو منصف پائے تو اس کی دوستی پر ماکل ہو و کرنہ بچارہ۔ سي دوست جان دوم هے اور چيم سوم-جس طرح دسمن احسان کے ساتھ دوست ہوجاتے ہیں ای طرح سے دوست جو روجفا سے وسمن بن جاتے ہیں۔ لیکی کر ادر مخلوق کو طریقہ نیکی سکھلا اور بدی سے دور رہ اور خلق کو مجی بدی ے دور رکنے کی کوشش کر۔ مری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی بناہ میں رہ اور نیک عورتوں سے مجی یر بیز رکه که ان کی طرف میلان کا بتیجه شری شری-جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ ہے مت کراور جو جانتا ہے مستحق کو بتائے اگر بات کوا ماندی ہے توجب معاسوا ہے۔

غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرد۔ اگر توکوئی کام کی کے میرد کرے تو دانا کے میرد کر۔ اگر وانا میسرند ہو تو خود کر ورند بڑک کردے۔

لوہے کا کلماڑا 'کٹڑی کے جنگل ہے ایک چھلکا تک نمیں اتار سکا' جب تک خود اس کے ساتھ کٹڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔

وہ بات جو تو و شمن سے پوشیدہ رکھے واست سے بھی پوشیدہ رکھ! ممکن ہے کہ اور ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں میں ہے کہ میں میں جائے۔

ا پ ال بر بحرور کرائمی ہے جبت یا نفرت کرنے کے معالمے میں مخالا دو۔
مصائب ہے نہ محبراؤ ستارے بیشہ آریکی میں چیکتے ہیں۔
جب خلقت کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔
محتاجی دین کو نگ معتل کو ضعیف اور مردت کو زائل کر دبتی ہے۔
مشہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پھر میں آگ۔
عقل مند کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے محر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح ور ہے۔

جوائے آپ کو پہانے اس کو تو بھی پہیان۔ جو آدی جتنا زیادہ بولتا ہے اتا بی کم عقل ہے۔

### حضرت عيساع

میں موے کو ذیرہ کرنے سے عابز نہیں ہوا لیکن احمق کی اصلاح سے عابز آئیا مول-

یاک چین کول کونہ دد ادر ہے موتی سوروں کے آکے نہ ڈالو۔ ایانہ ہو کہ

وہ انہیں یاؤں کے پنچے روند ڈالیں اور پلیٹ کر تمہیں پھاڑ دیں۔ ور خت اپنے کھل سے بہچانا جا آ ہے۔ عمبادت کے غرور اور تکبرے مخناہ کی شرمندگی بمترہے۔ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے محرائی آنکھوں کے شہتیر کو نہیں دیکھتا۔

جس کے دل میں کسی انسان کے لئے نفرت ہے ادروہ کمتاہے کہ اسے خدا سے محبت ہے تو دہ جھوٹا اور مکار ہے کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت عی خدا سے محبت ہے۔

جو تم چاہتے ہوا ہے صرف ای صورت میں پاسکتے ہو جبکہ تم اس پر مبر کرد 'جو تم نہیں جاہتے۔

ہیو قوقوں کے پاس وانائی کی بات مت کرو ہم ان پر ظلم کرد ہے۔ اور جو وانائی کے اہل ہیں 'ان کو وانائی ہے مت روکو ورنہ ہم ان پر ظلم کرد ہے 'اور ظالم کا مقالمہ نہ کرو' ورنہ تمہاری نعنیات باطل ہو جائے گ۔ کام تو صرف تمن ہیں۔ اول 'وہ کام جن کی جملائی بالکل ظاہر نہ ہو۔ دوم' وہ کام جن کی برائی بالکل ظاہر مہواس ہو اس کے اللہ کی طرف لوٹا دو۔ ہواس ہو اس کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ عورت اور محبت لازم و ملزدم ہیں۔

این دشمنوں سے محبت رکھو اور اینے متانے والوں کے لئے وعا ماتھو۔ کیونکہ خدادند کریم اپنے سورج کو نیک و بد ووٹوں پر چیکا آ اور راست یاز اور بدکار دونوں پر مینہ برسا آ ہے۔

جھوٹے نبین سے خردار وہوجو تمارے پاس بھیروں کے لیاس میں بنتے ہیں مرباطن میں بھیرے ہیں۔ ان کے اعمال سے تم انہیں پہچان لو مے۔ کیا جمازیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر حاصل کر سکتے ہیں۔ السی کی عیب جوئی نہ کرد کہ تمهاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس بانے ے تم تائے ہوای سے تہارے داسلے تا مائے گا۔ جس كى نے برى فوائش سے كى عورت ير نگاه كى ده اپنے دل ميں اس كے ساتھ زناکرچکا۔

بدن کا چراغ آنکه ہے۔ پس اگر تیری آنکھ درست ہوتو تیرا سارا بدن ردش ہو كاادر تيري آنكم خراب موتوسارابدن باريك موكا

اكر كوئى تمهارے ايك رخسار بر تھيرمارے تو دد سرا رخسار اس كے آمے كردو۔ مل مالے وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امیدنہ رکمی جائے۔ موت سے بڑھ کر کوئی کی چیز نمیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ جو كى رونى كمانا ماف يانى بينا اور كلے ميدان ميں سورمنا مرتے والے كے لئے

جو چیزیا ہرے آدی کے اندر جاتی ہے وہ ناپاک تمیں کر سکتی۔ اس لئے وہ اس کے ول میں میں بلکہ پید میں جاتی ہے اور پاخاتے میں نکل جاتی ہے۔ بلکہ جو مرا اوی سے دلا ہے دی تاباک کرتا ہے۔ (این آدمی کے اندر سے برے خيالات ورام كاريال چوريال فوزيزيال لايج محد فريب بدنظري شبوت بر کوئی چی اور پر توقی میرسب اندرے مل کراسے نایاک کرتی ہیں)۔ اوشف کا سوئی کے سوراخ بی سے گزرتا تسان ہے 'یہ نبیت اس کے کہ ایک لالت مندجنت میں داخل ہوجائے۔

وانا وہ ہے جو کم بو مے اور زیادہ سے۔ (معزرت واؤی) یا رب العالمین جب تو بچھے دیمے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر عناظول كى مجلس من جا دما بول تو ميرے باؤل تو د دے۔ بلاشيد ميرے اوپر تيراب انعام ہوگا۔ (معزرت داؤد)

صرق ومفا کانشان میں ہے کہ دل میں خواہش بی نہ ہو کہ لوگ اے کسی جگہ مجمی جانتے یا بہچانتے ہوں۔ (مصرت ایوب)

# ا قوال صرت الوسكر صديق

عاجر ترین وہ مخض ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور اگر بہم مہنچے تو معمول طال ہے اس کو چھوڑ دے۔
ہے اس کو چھوڑ دے۔
مال باپ کی خوشنوری دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔
گانا ہائٹ کی خوشنوری دنیا میں موجب دولت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔
گانا ہے تا ہے مار میں معرف میں سے معمول میں ہوتا ہے۔

گناہ ہے توبہ کرنا واجب ہے محر گناہ ہے بچا واجب ترہے۔ جو امر پیش آیا ہے وہ نزدیک ہے لیکن موت اس سے بھی نزدیک ترہے۔

شرم مردوں سے خوب ہے مگر عور تول سے خوب تر ہے۔ یاک نفس آدی شرت میں عور تول سے زیادہ شریا آ ہے۔

ونیا کے ساتھ مشغول ہونا جائل کا بدہ اس عالم کابد ترہے۔

كناه جوان كا الجى أكرچه يد ب كين بوز مع كايد ترب-

مجنشل کرنا امیرے فوب ہے لین عمل سے خوب ترہے۔

علم پنیروں کی میراث ہے اور فرمون و قارون کی میراث مال ہے۔

موت ے محبت کرو تو زندگی عطاکی جائے گ۔

میری تھیجت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کمی کو محبوب نہ رکھے۔ ول مردہ ہے اور اس کی زعری علم ہے۔علم بھی مردہ ہے اور اس کی زعری طلب

جواللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ونیا اور دنیا کی چزیں اس قابل شیس کہ ان سے دل لگایا جائے اس لئے کہ جو

مشغول بہ فائی ہو کیا وہ باقی کے ساتھ محبوب ہو جائے گا۔ بدبخت ہے وہ مخص جو خود تو مرجائے ٹیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جزادر بنیاد انسان کی مفتر ہے۔ خردار اکوئی ملمان می دو مرے ملمان کو حقیرنہ سمجے کیونکہ کم درج کا مسلمان مجى فدا كے يهال بها او قات بلند مرتبه ركھتا ہے۔ وہ علاء حق تعالی کے وشمن میں جو امراء کے پاس جاتے میں اور وہ امرائحق تعالی کے دوست میں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ كفار ، جماد عماد أمغرب أور نفس سے جماد عماد أكبر ب بری محبت سے تنمائی اور تنمائی سے علماء کی محبت بدرجما اکبر ہے۔ مماز کو سجدہ سو بورا کرتا ہے۔ روزوں کو صدقہ بورا کرتا ہے۔ ج کو فدریہ قربانی بودا کرما ہے اور ایمان کو جماد بورا کرما ہے۔ الله تعالى كاخوف بقدر علم موما ب اور اس سے بے خوفی بقدر جمالت۔ مرے کے ثواب کا ایک اندازہ ہے محرمبرکے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ سائل کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے اور اچھا جواب دینا استھے افلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو مخص مرف شکایت زبان پر شیس لا با وہ خوشکوار زندگی سے ہم کنار ہو یا

سے۔

انگھ دل کا دردازہ ہے ادر تمام آفات ای راہ سے داخل ہوتی ہیں جولذوں کی مطرف رخبت دلاتی ہیں۔ آگھ بند کرلوتوان آفات سے محفوظ رہو گے۔

مومن کو اتنا علم کانی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈر آ رہے۔

اس دن پردو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نمیں کی۔

تو دنیا میں رہنے کے مامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اسے سے نکالنے میں سرکرم

صبح خیزی میں مرغان جین کا سبقت لے جانا تیرے لئے باعث ندامت ہے۔ عور تول کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کرر کھا ہے۔ جے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والول پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوہ ہے روک موشی کی زندگی عطاموگی-خلقت نے تکلیف رور کرکے خود اٹھالیما حقیقی سخادت ہے۔ انسان ضعیف ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کیونکر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ علم کے سبب سمی نے خدائی کا وعویٰ نہیں کیا محرمال کے سبب بہت سے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مرکز کوئی مخص مؤت کی تمناشیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل یاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لئے اپی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و بجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ غدایا! تو میرا حال میری نسبت بهترجانیا ہے اور میں اپنا حال ان کی نسبت بهتر ب نیا ہوں۔ خدایا! تو مجھے بہتر بنا دے اس ہے جووہ کمان کرتے ہیں اور میرے وہ مناہ بخش دے جو ان کو معلوم نہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر جھے گرفت نہ کر۔ اوراک کے ماصل کرنے سے عاجز آنا اوراک ہے۔ جب تھے ہے کوئی نیکی فوت ہوجائے تواس کا تدارک کراور اگر کوئی بدی تھے آ کھیرے تواس سے نے جا۔ شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں۔ اس زبان نے ہمیں ہلاکت کے مقامات میں ڈالا ہے۔

شران آن علم کی ارے عامل کرکے متواضع ہوجا تاہے اور شریر متکبر۔

ا خلاص یہ ہے کہ اٹمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ اشخاص کو حق ہے بچانو 'حق کو اشخاص ہے نہ پچانو! علم کی قوت جب مد ہے بڑھ جائے تو مکاری اور بسیاردانی پیدا کرتی ہے اور جب ناقص ہو تو حمانت اور اہلی پیدا کرتی ہے۔ طالب دین 'عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا 'علم میں۔

### اقرال تصرف عرقاد ون

شبہ کے ساتھ کمانا یا تگنے ہے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بڑر گ بننے ہے پہلے علم حاصل کرد۔ جو آدمی خود کو عالم کے وہ جابل ہے اور جو خود کو جنتی کے وہ جنمی ہے۔ مملام کرنا' مجلس میں ود مروں کے لئے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے ایکارنا' محبت بردخا آ ہے۔

مم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنالیا ہے حالا تکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جا تھا۔
خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حالت ہے۔
خدا تعالی اس فخص پر رحمت فرمائے جو مجھے عیوب سے آگاہ کرتا ہے۔
بد خوکی دوسی سے احتراز لازم ہے کیونکہ اگر بھلائی بھی کرتا جاہتا ہے تو بھی اس
سے برائی مرزد ہوجاتی ہے۔

طالب دنیا کو علم پڑھانا را بڑن کے ہاتھ میں تموار دینے کے مترارف ہے۔ اگر میں ایک طالت میں مرجاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ خداکی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔

بوعیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور تعریف کرتا کویا ذیج کرتا ہے۔ منتے سے عمر کم ہوتی ہے اور رعب داب حتم ہوجا آ ہے۔ سلی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ مم بولنا حكمت مكم كھانا صحت كم مونا عبادت اور عوام سے كم منا عافيت ہے۔ برمها ہے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے برها یا غنیمت شار کر۔ راک اور نوحه دو برترین آدازین ہیں۔ ائم حرام کے خوف سے نوجھے طال مجی ترک کردیتے ہیں۔ عرست دنیا مال سے ہے اور عرت آخرت اعمال سے ہے۔ ترض ریتا سخاوت کی علامت ہے اور حاجت مند کو بطور احسان دیتا ہجیلی۔ جو مخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دو مرون کی تظرمیں معزز ہوتا ہے۔ كمنى قوم سے مقابلے كے وقت بيانہ ويجوكه اس كى اظلاقى خرابيال تهارى خرابوں سے زیادہ ہیں بلکہ میہ دیجمو کہ تمهاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔اس میں کامیابی کا وازہے۔ آگر سمی کی وجاہبت کے خیال سے تانون کا پلزا اس کے حن میں جبک جائے تو الله كى بادشابت اور قيصرو مرى كى حكومت مي فرق كيا بوأ-جب ماکم مجروا آے تو رعایا مجی مجرواتی ہے۔ سب سے بدبخت ماکم وہ ہے جس کے سب رعایا مجڑ جائے۔ خلیفہ اس وقت کیموں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہراک کو گیہوں کی رونی بل رہی ہے۔ لوگول کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کردو۔ كى كے لئے يد زبيا تميں كد إلته ير بات وحرے جيفا رہے اور دعاكرے كه اے خدا رزق دے۔خدا آسان ہے سیم و زر کی بارش نمیں کرتا۔

سعیدوہ حاکم ہے جس کی رعیت سعید ہو۔ لوگوں ہے اچھی طرح پیش آناعقل کا نصف حصہ اور اجھے بیرائے میں کی چیز کا دریافت کرناعلم کا نصف حصہ ہے۔

ا ہے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرد اور اینے دشمن سے کنارہ کش رہو۔

اسے معالمہ میں مشورہ ان لوگوں سے کروجو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ جو قفض میہ جاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔

حکومت کے منعب کے لئے ایسا شخص سب سے زیادہ موزوں ہے کہ جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہوتو توم کا سردار نظر آئے اور جنب اس پر فائز نہ ہوتو توم کا سردار نظر آئے اور جنب اس پر فائز نہ ہوجائے تو اشیں جس سے ایک فردمعلوم ہو۔

جب طال دحرام جمع ہوں توحرام غالب ہو تا ہے جاہے وہ تھوڑا سابی ہو۔ عیس نمی چیز کو نہیں دکھتا۔ البتہ اللہ کو دکھتا ہوں۔ میں میں جیز کو نہیں دکھتا۔ البتہ اللہ کو دکھتا ہوں۔

آومی کے نماز ورزہ کو سیس بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہئے۔ چو اپنے فکر وعمل شجاعت و مردائل محل و بردباری انسان پندی اور برتشم کے طرز سلوک میں نمایاں دکھائی نہ دیں انہیں اپنا حاکم برگز شخب نہ کرد۔ طمع کا ترک نفرے اور لوگوں سے نامیدی غنا ہے۔

طمع تنگدی اور تناعت الداری ہے۔

میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوفردہ ہوں کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مراس کا دل اور عمل جائل ہوتا ہے۔ عالم ہوتی ہے مراس کا دل اور عمل جائل ہوتا ہے۔ شہ تمماری محبت مدسے زیادہ ہونہ تمماری نفرت۔ تم جس سے نفرت کرتے ہواس سے ہوشیار رہو۔ کمی کی دینداری پر انتبارند کرنا آو تشکید طمع کے وقت اسے آزماند لیے۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جا آ ہے۔ دولت سراو نچا کئے بغیرہ نہیں رہتی۔ جو محض برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گر قار ہوگا۔ مجھے وہ آدمی پند ہے جو مجھے میرے نقائص بتائے۔ انگد تعالیٰ کسی محض کو اس وقت تک ذلیل نہیں کر آ جب تک اس کی برائی صد سے نہ گزر جائے۔

اہے ہمایہ ہے نہ جھڑو۔ کیونکہ نیکی رہ جائے گی اور لوگ چلے جائیں ہے۔
موت کا حریص بن مجھے حیات عظا ہوگی۔
تنمائی برے ہم نشینوں سے راحت ہے۔
جس مکان کی بنیاد مصیبت پر رکھی مخی ہو اس کا مصیبت سے خالی ہونا محال

ہے۔ کسی فخص پر اس دنت تک اعماد نہیں کرنا جاہئے جب تک کہ اس کے غصے کو آزمانہ لے۔

جو فخس اینے اندر ایس مغت علق کو بنادٹ کرکے دکھائے جو واقعی اس میں موجود نہ ہو تو اللہ تعالی اس کو رسوا کرکے چھوڑے گا۔

آگر مبرد شکردد ادنث ہوتے تو مجھے سوار ہونے کے لئے ان میں سے کمی ایک کی ترجع کی ضردرت نہ برتی۔

زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ الی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔

ردر سب سے زیادہ کی دو ہے جو ایسے فخص کو دے جس نے اسے محروم رکھا۔ اسب نریر کفیل لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے سیلے نہ باندھو۔ وہ تماری طرح اجھے ماتھی پندگرتی ہیں۔ بیشتروعظ و خطبات شیطانی ہجان ہیں۔ انسان صوم و صلوٰۃ سے نہیں بلکہ معالمات سے پہچانا جاتا ہے۔ آخرت کے معاملات کے سوا ہر معالمے میں توقف کرنا بھتر ہے۔ جب عالم لفزش کرتا ہے تو اس کی لفزش سے ایک عالم کو لفزش ہوتی ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد (زلزلہ آیا ہے) اور حکام کے ظلم و ستم سے قیط واقع ہوتا ہے۔

جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا ہے محبت رکھتا ہے تو دین کے معالمے میں اس پر انتہار نہ کرد۔ اللہ اس کا بھلا کرے جو میرے عیب جمعے تخفے میں بھیجتا ہے۔ (اینی جمعے مطلع کرتا ہے)

صرف دی کام کرد کہ اگر اس کام کے کرتے دفت حبیس کوئی دیکھ لے تو تم کو تاکواری نہ ہو۔

جو مخص خود کو مقام تصت سے الگ نہیں رکھتا وہ بر کمانی کرنے والوں پر طامت نہ کرے۔

مقدمات کا فیملہ جلد کرنا جاہئے۔ بیبانہ ہو کہ دیر سے سبب انصاف کی افادیت بی فتم ہو کررہ جائے۔

جوچزہ من جاتی ہے وہ اکے تسی برحق۔

توبدكي تكليف سے كناه كا إبور دينا زياده آسان ہے۔

ائی مجلس می لوگول کو مسادی درجہ دو باکہ کنرور آدی تمهارے انعیاف سے تا امید نہ ہوجائے اور حمدول والے اس سے ناجائز قائدہ نہ انھا سکیں۔ امید نہ ہوجائے اور حمدول والے اس سے ناجائز قائدہ نہ انھا سکیں۔ لوگول کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو اپنے ارادے کے کیے ہول اور کسی

ے دحوکانہ کھائیں۔

خدا' خائن کی توت اور قابل اعماد شخصیت کی کمروریوں سے بچائے۔ حسن اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تہمارے معاملات کیے ہیں۔

اینے ماتحوں کے لئے ایسے بن جاؤجیے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو دیبا ویکھنا جاہو۔

مجھی تھی سے قصور کونہ مارتا کہ وہ ذلیل ہوجائے اور مجھی تھی کی ہے جاتعریف نہ کرنا کہ وہ غرد رہے آکڑ جائے۔

رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے جب وہ اللہ کے احکام سے سرکشی افتیار کرتا ہے تو رعایا اس کے مکمول سے سرکش ہو باتی ہے اور جب وہ قسق و بجور میں جلاہوتا ہے تو پھر رعایا اس سے بڑھ کرفاس و فاجر ہو جاتی ہے۔

مومن نہ کسی کو دحوکا رہتا ہے اور نہ کسی سے دحوکا کھا آ ہے۔ شریف کی شاخت میہ ہے کہ جب اس کا مقالیہ کزور سے پڑے تو اپ آپ کو پیچے ہٹا لیے۔

آب اکثر دعا ما تینے کہ خدایا! دنیا میں کوئی چیز ہاتی نہ رہے گی اور نہ کوئی حالت قائم رہے گی تو بجھے ایسا کروے کہ میں اس میں علم کے ساتھ بولوں اور حلم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اللہ! تو جھے بہت دنیا نہ وسامہ کیونکہ شاید میں سرکش ہو جاؤں اور نہ بہت تھوڑی کیونکہ شاید سی بھی بھولی جاؤں۔ جو شخص اپنے آپ کو عالم کے وہ جائل ہے۔

# ا قوال صفرت عنمان عني

مردہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقسود نہ ہو۔ کناه کی نه کسی صورت دل کویے قرار رکھتا ہے۔ تواضع کی کثرت تفاق کی نشانی اور عدادت کا پیش خیمہ ہے۔ ترغیب دلانے کی نبت سے علانیہ معدقہ دینا خفیہ سے بهترہے۔ لوگول کوجس طرح جاہے آزا دیکے سانب بچھوؤں سے کم نہ یائے گا۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہانا'ای قدر اس ہے ہے رغبت ہوا۔ امراء کی تعریف سے بچو کہ ظالم کی تعریف سے غضب النی تازل ہو آ ہے۔ حیاء کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ تو تكرول كے ساتھ عالموں اور زابدوں كى دوسى ارياكارى كى وليل ہے۔ عافیت کے توجعے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں۔ لعجب ہے اس پر جو دورخ کو مانا ہے اور گناہ کر آ ہے۔ ا پرابوجه خلق برند والو خواه وه مم مويا زياده-جس خوشبو كالخيم حن نهيراس عناك بندكر الے كد خوشبوكي منفعت بي سومكمنا مجھے دنیا میں تین چیزی بہت مرغوب ہیں۔ تلاوت کلام پاک محوکوں کو کھانا كملانا ادر راه خدا مي ب دريغ خرات كرنا-وہ عالم جس ہے علم کا نقع نہ ہوا وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہوا وہ عموار جس سے جنگ نہ ہو و اعلم جس برعمل نہ ہواور وہ مجدجس میں تمازنہ ہوا ہے سب

جرت ہے اس پر جو تقریر کو برق جانا ہے چر بھی جانے والی چڑ کا غم کر ا ہے۔

تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی بال جمع کرتا ہے۔
تعجب ہے اس پر جو موت کو بچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنتا ہے۔
تعجب ہے اس پر جو دنیا کو قانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔
تکوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔
جنت کے اندر رونا مجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنتا اس سے بھی مجیب
ہے۔

امیرک ایک لاکھ روپے خرج کرتے سے فقیر کا ایک روپ خرج کرنا بھتر ہے۔ جو اپنا جو آ خود گاتھ لیتا ہے کپڑے خود دھولیتا ہے علام کی عزت کر آ ہے دہ بھیرسے عاری ہے۔

دو سمرول کا بوجو اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کرہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لئے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گنگار ہے۔ مسلمانوں کی ذات اپنے دین سے غفلت میں ہے نہ کہ مفلسی ہیں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ ڈبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان! خدا نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے۔ جو فخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کر آ ہے خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر

> خاموشی غصے کا بھترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیوں کے جاسوس ہیں۔ ماگر تین آدموں کو جورج کرتا ہے۔ ادل اسے

بدگو تین آدمیوں کو بحروح کرتا ہے۔ ادل ایٹ آپ کو۔ ددم جس کی برائی کرتا ہے۔ سوم جواس کی برائی ستا ہے۔

تضار رضادنیا کی جنت ہے۔

بعض دفعہ جرم معاف کرویا۔ مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ بهتر ہے کہ دنیا تھے کو گنگار جانے یہ نبیت اس کے کہ تو غدا تعالی کے نزدیک

ريا كار ہو\_

جو دل پاک ہو جائے وہ تلاوت قرآن پاک اور ساعت قرآن سے تمھی سیر نہیں مہت

متی کی ایک علامت سے ہے کہ وہ سب لوگوں کے بلتے بیہ سمجھے کہ وہ نجات یا جائز ہے اور اپنے متعلق سے سمجھے کہ میں ہلاک ہوگیا۔

عمدہ لیاس کی حرص برسعے و کفن عمدہ مکان کی خواہش سرا نفائے تو قبر کا کڑھا اور عمدہ غذاؤں کی طلب زیادہ ہو تو کیڑے کموڑوں کی خوراک بنا باد رکھنا

عائد

الی بات مت کوجو خاطب کی سمجدے ہے باہر ہو۔

طاجمت مند غرباء كالتمهار بياس آنا غدا كاانعام بـ

حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں محرفدر و منزل میں زیادہ۔ تو کتنا بھی مفلوک الحال ہو لیکن مفلوب الحال جمعی نہ ہو۔

عيال دارك اعمال مجابرين ك اعمال ك ماته آسان يرجات بيل-

تعمت كالمامن جد خرج كيا جانا ناشكرى ب-

جس فخص كومال بمركوكي تكليف يا منج نه مينيج بس وه جان لے كه ميرا رب

محمدے تاراش ہے۔

منائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پو چیس۔ صائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ اعمالی علم کا مجل ہے۔ سب سے برا خطاکار دہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا بھرتا ہے۔
زیان کی گفزش قدموں کی گفزش سے زیادہ خطرناک ہے۔
اللہ تعالی سے محبت رکھنے والے کو سائی محبوب ہوتی ہے۔
جو فخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اسے بچھ کہ کر
خود کو شرمندہ نہ کرد۔
طالموں اور ان کے متعلقین ہے معالمہ مبت کر۔

#### اقوال صرت على المرتضى

جس نے لائے کو شہار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا۔ اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی جوشی سے ذلیل ہوا۔ اور جس نے ذبان کو اپنا فرمانردا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کردیا۔

کُل عار ہے اور بردل عیب ہے اور تاداری ذہین آدمی کو ایسا کونگا بنا دہی ہے کہ وہ آئی عار ہے اور بردل عیب ہے اور تاداری ذہین آدمی کو ایسا کونگا بنا دہی ہوتا ہے وہ اپنی جمت پیش نہیں کر سکتا اور مغلس آدمی ایٹے شہر میں بھی پرولسی ہوتا ہے اور بر بیز اور یہ جاری ایک آفت ہے اور بر بیز گاری والت ہے اور بر بیز گاری والت ہے اور بر بیز گاری وال ہے۔

عاقل کاسید اس کے راز کا صندوق ہے اور مازہ روئی (زعرہ دلی) محبت کا پھندا ے۔ بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔

جو فحص این آب ے راضی رہتا ہائی پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے

بب دنیا کمی کی طرف رخ کرتی ہے تو دو مرول کی خربیاں اے ادھار دے وی جب رہاں ہے اور دے وی است جب رہاں ہے اور جب اس سے چین ہے تو اس کی ای خوبیاں می اس سے چین

لتي -

لوگول ہے ایسامیل جول رکھو کہ اگر تم مرجاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر جو تو تہاری طرف ماکل رہیں۔

لوگول میں سب سے بے چارہ وہ ہے جو اپنے لئے دوست حاصل نہ کرسکے اور اس سے زیادہ بے چارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو جینے۔ جس کی رفتار کو عمل نے ست کرویا ہو'نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔

ترک آرزوسے بری دولت ہے۔

الله كى بارگاہ میں دو بدى جو حميس رنجيدہ كردے اس كى نيكى سے بهترہ جس ير حميس تاز ہو۔

محوکے شریف ادر سیر شکم کینے کے جملہ سے خاکف رہو۔

آج عمل ہوگا حماب نہیں ہوگا۔ کل حماب ہو گاعمل نہیں ہوگا۔

دوستول کو کمو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔

جب مقل پخته مو جاتی ہے تو باتی کم مو جاتی ہیں۔

جب مسائل کے معجم یا غلا ہونے میں تک ہوجائے تو ہرمنلہ کے انجام کا ایں کے آغاز پر اختیار کیا جائے گا۔

لیقین رکھتے ہوئے مو رہنا اس تماذے بہترہے جو شک (کی حالت) میں اوا کی ما

لوگو! آیک ذمانہ آئے گاجس میں چنل خور کے سواکوئی مقرب (سلطان) نہ ہو
گا اور بدکار کے سواکوئی عالی ظرف نہ ہوگا اور انصاف پرور کے سواکسی کو کمزور
خیس سمجھا جائے گا۔ اس زبانہ میں لوگ زکوۃ کو آوان سمجھیں کے اور صلہ
دمی کرکے احسان جناد میں گے۔ مبادات اس لئے کریں گے کہ فنیلت میں
دو سروال سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں

کے مشورے 'لڑکوں کی امارت اور ہیجڑوں کے بل ہوتے پر ہوگ۔
کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں اور کوئی تنمائی خودبندی سے برمہ
کروحشت ناک نہیں۔ اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور پر ہیز گاری جیسی کوئی مقرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں اور اوب جیسی کوئی میراث شہرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشین نہیں اور اوب جیسی کوئی میراث نہیں۔

جب زمانہ اور اہل زمانہ پرامن کی قرمانروائی ہو اور کوئی کمی ایسے فخص ہے برگمانی رکھے جر کا سواکن فعل منظرعام پر نہ آیا ہو تو بقین کرلوکہ اس نے ظلم کیا اور جب زمان ور اہل زمانہ پر بدامنی کا غلبہ ہو اور کوئی فخص دو سرے فخص ہے حسن طن رکھے تو سمجھ لوکہ وہ خود قربی کا شکار ہے۔ ونیا کی مثال سائپ کی سی ہے جے پھوئیں تو زم لگتا ہے گراس کے اندر زہر قاتل ہو تا ہے۔ فریب خوردہ جائل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کیان ہوش مند عائل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کیکن ہوش مند عائل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کیکن ہوش مند عائل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کیکن ہوش مند عائل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے کیکن ہوش مند عائل اس سے فئے کر دہتا ہے۔

یہ دونوں عمل ایک دو مرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت (آگر) چلی جائے محراس کا وبال باقی رہ جائے۔ دو سرا وہ عمل جس کی شففت یاد مجمی نہ رہے محراس کا اجر باتی رہے۔

> جواعدال ہے خرج کرتا ہے وہ تنکدست نہیں ہوتا۔ قلیل العیال ہونا دو تو تکریوں میں ہے ایک تو تحری ہے۔ ایک دو سرے سے دوستی رکھنا آدمی عقل ہے۔

> > عم أدها بربعالي

ہر آنے والا یکھے ہما ہے اور جو ہٹ کیا ہم المی تمای نیں۔ کسی قوم کے کئے پر خوش ہونے والا الیا ہے جیسے اس قوم کا شرک کار ہو۔ اور باطل میں شرک کار ہونے والے کے ذے وہ مخافی ہے۔ باطل کے مطابق' عمل کرنے کا گناہ اور عمل پر راضی ہونے کا گناہ۔ جو مخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے اس سے بر کمانی رکھنے ویے کو ہر کز ملامت ند کرد۔

جو بھی برسرافتدار آنا ہے وہ اپنے آپ کو دو سروں پر ترجیح رہا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے دو سروں ہے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔

لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس سے دہ لاعلم ہوتے ہیں۔
جو شخص آراء کا ہر رہ نے سامنا کرتا ہے دہ خطا کے مقامات کو پیچان لیتا ہے۔
عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔
شریف آدمی کا بہترین عمل ہے ہے کہ لوگوں کے جو عیوب اسے معلوم ہوں ان
کی طرف دھیان نہ کرے۔

جس پر حیاء نے اپنالیاس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے میں اسکتے۔

ظاموشی بردہ جائے تو ہیب بردہ جاتی ہے اور انعاف زیاد، ہو گا تو مستقل دوست زیادہ ہول کے۔ مرانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ تواضع نعمت ناتمام کردیتی ہے۔ مرداری کے لئے دد مردان کا معاشی بوجھ برداشت کرنا لازم ہے اور عادلانہ میرت سے جائی و شمن ذیر ہو جاتا ہے اور جابل سے وانشمندانہ بر آؤ کرنے سے اس کے خلاف این مدوگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وانشمندانہ بر آؤ کرنے سے اس کے خلاف این مدوگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لا کی آدمی ذات کی ذیجیوں میں جکڑا وہتا ہے۔

عورتول کی بھرین ادر مردول کی برترین خصلیں یہ جیں۔ عکبر بھل اور کنجوک ۔ چنانچہ عورت جب محکم موگی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے گی اور کنجوس موگی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے گی اور کنجوس موگی تو اپنا اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور اگر بزدل ہوگی اور اگر بزدل ہوگی

تو ہرایی چزے خوف کھا جائے گی جو اس کی داہ دو کے۔
بیشک کچے لوگوں نے تواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی آجروں
کی عبادت اور کچے لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی سویہ ہوئی
غلای کی عبادت اور کچے لوگوں نے شکر اوا کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کی یہ
غلای کی عبادت اور کچے لوگوں نے شکر اوا کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کی یہ
ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔

جنب بوابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو درست جواب تاپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جے بجالانے کے لئے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندوست رہتا ہے۔

بیوفاؤں ہے وفاکرنا خدا کے یماں بے وفائی ہے اور بے وفاؤں سے بے وفائی کرنا خدا کے نزدیک وقا ہے۔

وانشورول کاکام جب درست ہوتا ہے توددا بن جاتا ہے اور جب غلط ہوتا ہے تودرد (مرض) بن جاتا ہے۔

ہ تمہارے دوست تین ہیں اور تین عی تمہارے وشمن۔ چنانچہ تمہارے ودست یہ ہیں۔ ﴿ تمہارا دوست ﴿ تمہارے دوست کا دوست ﴿ تمہارے وشمن کا دشمن کا دشمن ۔ اور تمہارے وشمن ہے ہیں ﴿ تمہارا وست کا دشمن و تمہارے دشمن ہے ہیں ﴿ تمہارا وست کا دشمن ﴾ تمہارے دشمن کا دوست کا دشمن ﴾ تمہارے دشمن کا دوست کا دشمن ﴾ تمہارے دشمن کا دوست ۔

تمہارا قاصد تمهاری عقل کا ترجمان ہے اور تمهارا خط تمهاری طرف سے بلغ ترین بولنے والا ہے۔

ریں دسارے اور ای ماں ہے محت کرنے والے کو کوسانس جاتا۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور ای ماں ہے محت کرنے والے کو کوسانس جاتا۔ کسی غیرت مندئے جمعی زنانسیں کیا۔ باب دادا کی محبت اولاد کی باہمی قرابت کا سبب ہے اور قرابت محبت کی جتنی محاج ہے اتن محبت قرابت کی نمیں۔

پھر جد هرے آیا ہواد هر کو لونا دد کونکہ شرکا دفاع شربی سے کیا جا آہ۔
ابنی ددات میں صوف والو اور اپنے قلم کی زبان کمی رکھو اور سطروں کے درمیان کھلا فاصلہ رکھو اور حرفول کو ایک دو سرے کے قریب رکھو کیونکہ یہ باتیں خوشہ خطی کے لئے زیادہ مناسب ہیں۔

جو گناہ سے مغلوب ہو گیا وہ مجمی کامیاب نہیں ہوا اور جو برائی میں غالب ہو تا ہے وہ اصل میں مغلوب ہو تا ہے۔

معذرت سے بے نیازی کی قدر وقیت کی معذرت ہے بھی زیادہ ہے۔ گنامول تک ہاتھ نہ پہنا ایک طرح کی عصمت ہے۔ جو اپنی آبر و بچا کر رکھنا چاہے اسے چاہئے کہ بے جا جھکڑا مول لینے سے کہنارہ ممش رہے۔

ایمان سے کہ جہاں سے معزہو اور جھوٹ مفید وہاں تم سے کو جھوٹ پر ترجے دو۔

الیابھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دی ہے۔ بشاشت دوام محبت میں کرفنار کرنے کا بمترین جال ہے۔ صدقہ سب سے بمتر

ادر کامیاب تیربدف دوا ہے۔ ادر کامیاب تیربدف دوا ہے۔

عقل مند آدی کی زبان اس کے دل کے پیچے ہوتی ہے اور آحق ادی کا دل اس کی زبان کے پیچے ہوتا ہے۔

بوڑے آدمی کی رائے توجوانوں کے ارادول سے بھی مضبوط بلکہ مضبوظ تر ہوتی ہے۔

مالداری پردنس کو بھی مضبوط بنا دہی ہے اور فقیری وطن کو بھی پردیس بن دین

-4

حاجت کا اظهار نہ کرنا زیادہ بھتر ہے بہ نبعت اس کے کہ اپنی حاجت کسی ایسے مختص کے سامنے پیش کی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ جب عقل کا بل ہو جاتی ہے تو کم مختی کا پیدا ہونا بقینی امر ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ مختی اور سخت گیری جنون کی ایک تشم ہے۔ اگر اس کا مرتکب اپنے سکتے پریشان ہو جائے تو خیر ورنہ سمجھنا چاہئے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ جس کا زائل ہونا بحت مشکل ہے۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولئے اور اس کی نفلیت کشت جمل سے ظاہر ہوتی انسان کی بزرگی تھوڑا بولئے اور اس کی نفلیت کشت جمل سے ظاہر ہوتی ہے۔

کار خانہ ء قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔
خداکی رحمت سے نامیہ ہوتا بہت نقصان دہ ہے۔
انسان کی سب آرزو میں پوری ہوئے والی نہیں ہیں۔
جب تم امیدیں بائد معتے بائد معتے دور جا بہنچو تو موت کی ناگمائی آمد کو یاد کرلو۔
مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑکائت ہے۔
مثلی 'آرام سے اور موت 'حیات سے بہت قریب ہے۔
زمانے کے بل بل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔
وئیا مسافر خانہ ہے محربہ بختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔
وئیا مسافر خانہ ہے محربہ بختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔
ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔
خواہش برتی ہلاک کر دینے والا سائتی اور بری عادت ایک زور آور و حثمن

عقل مند ہمیشہ فکروغم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نمایت اجھا انقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیرا فلاص بے کار ہے۔ دیدہ دانشہ غلطی قابل معافی شیں ہوتی۔ جو مخص مخناہ سے پاک اور بری ہو وہ نمایت دئیر ہوتا ہے اور جس میں عیب بر وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔

حرص سے روزی نہیں برستی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لئے پند کرے اس حالت میں رہتا ہے۔ چو مخص خواو مخواو ممکی کو محتاج بنا آ ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب سک سمی مخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھ۔

جب نک سمی فخص سے بات چیت نہ ہوا ہے حقیر نہ سمجھو۔ عبر تناک واقعات سے عبرت کے سبق سیھو۔ آدمی کے چرے کا حسن خدا تعالی کی عمدہ عنایت ہے۔ جو فخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ زوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نمایت عاجز ہوگا۔

جسب کلام کم ہو جائے تو اندان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ جرا کیک سے اس کی قیم کے مطابق کلام کر۔ مصیبت میں تھبرا جانا کمال در ہے کی معیبت ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے نوٹے اور عقدوں کے حل ہونے سے بہچا ا۔ احمق ہیشہ مختاج رہتا ہے۔ عظمند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالجی بمیشہ ذات میں محرفتار رہتا ہے۔

> جو مخص علم میں کو آئی کر آئے اللہ اس کو معیبت میں بتلا کر آئے۔ خوش خوکی اور کشادہ روئی دوستی کا جال ہے۔ واضح اور روش ترین راستہ حن و صداقت کا راستہ ہے۔

بینک دنیا اور آخرت کی مثال ایس ہے جیے کمی مخص کی دد برویاں موں کہ جب اک کو راسی کر تا ہے تو دد سری ناراض موجاتی ہے۔ بہ کھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں جب مرتے ہیں تب جائے ہیں۔ جھ کر۔ کے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن تکانا بہت مشکل۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو گی اس کی شافیس زیادہ ہوں گی۔ بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا باکه تیرے دوست زیادہ ہول۔ كمينے انسان كوجب بلند رتب لل جاتا ہے تورد سركتى كى راوير جل پر آہے۔ جس مخص کی نظرامیے عیبول پر ہے وہ دو مردں کے عیب نہیں ویکھا۔ ولادت موت کی قاصد ہے۔ جس مخنس کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سنے والا غیبت کرنے والول میں داخل ہے اور برے کام پر رامنی ہونے والاكويا اس كا قائل ہے۔ مجنش كالمال بيب كرسائل كوانظار مين نه ركما جائے. انعام میں در کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کرمیوں کی جب تم ممى كام كے كرنے ميں تكليف محسوس كرو تواس ميں كود يرو كيونكه اس ے بچتے رہنے کا اندیشہ اور خوف اس اندیشے اور خوف سے بدرجما زیادہ ہے جو اس کام سے علیحدہ رہ کر محسوس کرتے ہو۔

وہ چیز ہو شار ہوسکتی ہے مجمی نہ مجمی ختم ہو کر رہتی ہے اور ہر متوقع نے واقع ہر

جو مخص شرم و حیاء کالباس بین لے گا اوگ اس کی برائی نمیں و کم سکیں

ہے موقع حیاء بھی باعث محرومی ہے۔

جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے جب زبان سے نکال چکے دہ تیری مالک ہو چکی۔

برياري من عشق بازي ياد آجاتي ہے۔

جس مخص کے اپ خیالات فراب ہوتے ہیں اس میں دو مردن کی نبت بر ملنی زیادہ ہوتی ہے۔

جس نے تھے ذیل سمجا اگر تھے عقل ہے تو بے شک اس نے تھے فائدہ پنجایا۔

وہ مخص تیرا بھائی نہیں جس کی خاطر بدارات کرنے کی تھے حاجت ہو۔ جسب تک نموست کا مزونہ تیکھے گاتب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔

مرایک بات میں بال میں بال ملانا منافقوں کی خصلت اور ہربات میں اختلاف کرنا باعث عدادت ہے۔

بیشک خدا تعالی کی میر بہت بڑی تعت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ جنب زام الوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کر اور جب زامد لوگوں کی تلاش کرے تواس سے بھاگ جا۔

> ممترین کلام دو ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ عادت پر غالب آنا کمال تضیلت ہے۔

تجریے بھی ختم نمیں ہوتے اور عقل مندوہ ہے جو ان میں ترقی کر تا رہے۔ اسٹ ولول سے دومتی کا حال ہوچھو کمو تکمہ یہ ایسے کوا، میں جو کسی سے رشوت

بھی خوش کلامی سے نقضان ہو آ ہے اور مجھی طامت کرنے سے اثر ہو جا آ

ہے۔ کمینوں کی دولت تمام محلوق کے واسطے وبال ہے۔ سرید

جھے اس مخض بر رحم آیا ہے جس کی شرت سے ہو کہ نیک ہے اور در حقیقت

جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہووہ عزت دسینے میں سب سے

زیارہ تخی ہو یا ہے۔

جو حن بات کنے سے خاموش رہتا ہے محوثا شیطان ہے۔

جو مخس سمی بات کو دل میں چھیا تا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی

صورت سے ظاہرہو جاتی ہے۔

معنوں میں تعیبہ اور عالم وہ ہے جو لوگول کو اللہ کی رحمت سے ماہوس نہ كرے اور خداكى نافرمانى ير انہيں جرى نه كرے۔ خداكے عذاب سے انہيں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیرات کوئی چزائی طرف راغب نہ کرسکے۔ جو فخص ایک مرتبہ بھی نضول بات کر آ ۔ بے دہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا

حوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو برے واؤ ہیں۔

دولت مندي كي مستى ہے خداكى بناء ماعمو۔ يه ايك الى كبي مستى ہے كه اس

ے بت در بعد ہوش آیا ہے۔

راحت اور آسائش کو یک گخت دلوں ہے دور مت کرد کہ بوں تو دل اندھا ہو

استحقاق ہے زائد سمی کی تعریف کرنا خوشامہے۔

جس كے ماتھ نكل كرواس كے شرے اپنے آپ كو بچائے ركھو۔ ہم قدرت كى اس تقليم پر بہت خوش ہيں كہ جابلوں كو مرف دولت دنيوى اور ہميں علم سے نوازا۔ اس لئے كہ مال كمى دقت ہمى ختم ہونے والى چيز ہے مگر دولت علم كو انديشہ و فنانہيں۔

الوكول كے سائے نفیحت كرنا ايك طرح كى لمامت ہے۔

تبہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تہیں معلوم نہیں۔ تمہاری دواتم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سجھتے ہو حالا نکہ تمہارے اندر تو یوری مکا کانت جھی ہوئی ہے۔

اگر تم بھتے ہوکہ تم فق پر ہواور تو گر بھی ہوتو سوچو کہ کیا واقعی تم فن پر ہو۔ تیرا مال دی ہے جو تو نے راہ حق میں خرج کیا اور مستقوں کو دے کر آھے بھیجا۔ جو چینے رہادہ وارٹوں کا ہے۔

انسان کا قری وی ہے ہے محبت نے قریب کردیا ہو اگرچہ نسب میں بعید ہو۔
بعید وہ ہے ہے عدادت نے بعید کردیا ہو اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دیکھو! جسم
سے قریب تر ہاتھ ہے اور جب ہاتھ فاسد ہو جا آ ہے تو کاٹ کر علیحدہ کردیا جا آ
ہے اور جب کاٹ دیا جا آ ہے تو داغ ، یا جا آ ہے۔

ووکت محومت اور معیبت میں انسان کی عمل کا امتحان ہوتا ہے۔ اومی اگر عاجز ہواور نیک کام کرتا ، ہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور مر سر کامذہ حمد ہونہ

يے کام نہ چھوڈے۔

جو مخص کی بری جگہ جاتا ہے وہ برائی کے ساتھ متم ہو جاتا ہے۔ انسان کی تدرت کا اندازہ اس کی ہمت ہے' اس کی صدانت کا اس کی مردت سے' اس کی شجاعت کا اس کی حمیت ہے اور اس کی پاک رامنی کا اس کی فیرت سے ہوتا ہے۔ ا 京連なる本家を

بهترین دولت مندی میہ ہے کہ خواہشات کو ترک کردو۔ زیان ایک ایسا در تد ، ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھاڑ کھانے گا۔

تواضع علم كاثمرة ہے۔

علم مالدار کی زینت اور تنگدستوں کے لئے تو تحری کا ذریعہ ہے۔ خودستائی کے برابر کوئی حمافت اور علم سے زیادہ کوئی راہنما نہیں۔ علم بیان کرنے والے تو بہت میں لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔

ائی لاعلی کے اظہار کو مجمی برانہ سمجمو۔

علم مال ہے بہترہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کر تا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔

جو لوگ تھے سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر اور جو نادان ہیں ان کو اینا علم سکھا۔

جس فحض کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا' وہ مال سے تمہمی مستغنی نہیں ہو سکتا۔

علم كى خوبى اس ير عمل كرتے ميں اور احسان كى خوبى اس كے نبه جنانے ير

ہے۔ جس مخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے وہال جان ہوجاتا ہے۔

جس بات کا علم نہ ہو اے برا نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک تمسارے کان تک نہ مینجی ہول۔

صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہوا اے ذلیل ند سمجھ۔ بیو توف اگر برے

رتے یہ ہواے برامت خیال کر۔ تھوڑا علم فساد عمل کا موجب ہے اور صحت عمل علم پر مخصر ہے۔ لوگول کو طلب علم میں مرف اس وجہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت ے عالم ایے نظر آتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کم کرتے ہیں۔ جب منی برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بھر کر تنگ ہو جا یا ہے اور اس میں مزید مختجائش نہیں رہتی سوائے علم کے برتن یعنی انسانی سینہ کے کہ اس میں جس قدر زیادہ ڈالتے جاؤیہ اتناہی پھیلنا جاتا ہے۔ ونیا داردل کی دوسی ایک معمولی اور ادفی بات سے دور موجاتی ہے۔ اگر کوئی ، قابل مخض لدس كے الل نه ملے توكى الل سے دوئى مت كر\_ ووست سے دحوکا کھانے اور دستمن سے مفلوب ہونے سے بحارہ۔ وسمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔ غربیب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ كم عمل سے درئى پيدا كرنا اپنى كم عملى جمانا ہے۔ جو مخص این زبان کو اینے نفس پر مکمران بنا ریتا ہے وہ اپنی وقعت ختم کر دیا انسان ای زبان کے بردے کے یتیے چھیا ہوا ہے۔ زیادہ خاموتی ہے د قاربیدا ہو تا ہے۔ جس کی مفتلو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ مول اس كاحيا كم موجاتا م اورجس كاحياكم موجاتا باس كاتفوى كم موجاتا ہے اور جس کا تقوی کم ہو اس کا مل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کا ول مردہ ہو مائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔

大学 おとう

گفتگو آپ کے بینہ میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو ذبان سے نہ نکالیں
اور جب آپ اے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جا کی
لے۔ اس لئے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کرکے رکھو جس طرح اپنے سونے
چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ اس لئے کہ بست سے کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں۔
کہ ندت کو سلب کر لیتے ہیں۔

تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے لیکن تو اس پر قادر نمیں کہ این کار میں بنا ہے۔

زبان سے بردہ کر کوئی بھی چیز زیادہ در قید مصبانے کی حقد او نہیں۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو مختلو کم وہ جاتی ہے۔ خندہ ردئی سے چیش آنا سب سے مہلی نیکی ہے۔

محناہوں پر نادم ہونا ان کو منا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کردیتا

جو مخص نیک سلوک کرنے سے ورست ند دہ وہ بدسلوکی سے ورست ہو جا آ

ہے۔ اگرچہ کوئی قدرشناس نہ ملے محزقوا ٹی نیکی کو بند نہ کر۔ نیک کام میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بستر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیٹیوا ہو۔

شکریہ میں کی کرنے ہے محن اوک نیکی کرنے میں ہے رفیت ہو جاتے ہیں۔
تمام اوگوں میں نیک کام پر سب نیادہ قادروہ مخص ہے جے فصد نہ آئے۔
نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے ہے ملا ہے۔
برائیوں سے پر بیز کرنا نیکیاں کمانے ہے بہتر ہے۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

جو فخس کی ایسے فخص کے ساتھ نیکی کرما ہے جو اس کے قابل نہ ہووہ این نیکی پر ظلم کرما ہے۔ .

عورت آگرچہ شراور فرالی ہے تکراس سے برد کر فرانی میہ ہے کہ عورت کے بغیر کزارہ بھی نہیں ہوسکتا۔

شرر عورتوں سے بالکل برکنار رہو اور جو مجلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔

جب کوئی فخف کمی عورت کو دیجے اور اے وہ پند کرے تو وہ اپی عورت سے ہم بستری کرے۔ کیو تکہ جیسی عورت وہ ہے ویک اس کی اپنی عورت ہے۔ ہم بستری کرے۔ کیو تکہ جیسی عورت وہ ہے ویک اس کی اپنی عورت ہے۔ عورت ایک ایسا بچھو ہے۔ جو لیٹ جائے تو بھی اس کے زہر میں لذت ہے۔



#### ا قوال حضرت إمام مسرة

موممن وہ ہے جو زاد آخرت مہا کرے اور کافروہ ہے جو دنیا کے مزے اڑانے میں مشغول ہؤ۔

تمہماری عمر برابر محنی جا رہی ہے۔ جو پچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس ہے کمی کی مدد کر جاؤ۔

جولوگ تسارے دوست بنا چاہتے ہیں ان کے دوست بنو عاقل کملاؤ مے۔ واتا کیول میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے اور کزوریوں میں سب سے بری بداخلاتی اور بداعمال ہے۔

اینی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔

جو مخص سلام سے پہلے کوئی بات کرے اسے جواب نہ دو۔

مقدر پر راضی ہو جاؤ مخنی ہو جاؤ کے۔

جہال حیا ہے وہاں ایمان ہے ' جہاں حیاء نہیں وہاں ایمان نہیں۔ تمہیس اسپنے اندرونی اسرار کا اسرار محفوظ رکھنا لازم کیونکہ ایند تعالی منمیروں کا جانبے والا ہے۔

عابد وہی ہے جو اللہ تعالی کی تعتیم پر راضی ہو۔

جس سے پاس عقل نہیں اس سے پائی اوب نہیں۔ جس کے پاس ہمت نہیں اس سے پاس ہمت نہیں اس سے پاس ہمت نہیں اس سے پاس حیا نہیں اس سے پاس حیا نہیں اس سے پاس حیا نہیں سے ۔

مال داردں کے سامنے خودی کا اظمار عین تواضع ہے۔

ا بیچھے اخلاق دس ہیں۔ زبان کی سپائی ' باطل سے جنگ کے وقت مملہ میں شدت ' سائل کو دینا ' احسان کا برلہ ' رخم ' پڑوی کی حفاظت ' حفوق النباد' ممان نوازی اور سب سے بڑھ کے شرم و حیا۔

#### اقوال حضرت امام حسين

جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہوا ہے نے مہمت لو۔
جس چیز کوتم نہ بھے سکتے ہوا ور نہ حاصل کر سکتے ہواس کے دریے کیوں ہوتے ہو؟
جس تم جان لوکہ تم حق پر ہوتو پھر نہ جان کی پر واہ کرونہ مال کی۔
جلد بازی جمافت ہے اور بیانسان کی بدترین کمزوری ہے۔
جوکو کی اپنے فد ہب کو قیاس کے تراز و میں تو لنا ہے وہ ہمیشہ شکوک وشہبات ہیں پڑا

کسی شے کی زیادہ خواہش اور خرص محض بری بنہیں ،مہلک بھی ہوتی ۔ ہے۔ دولت کا بہترین مصرف میہ ہے کہ اس سے عزت وآبر دکو برقر ارد کھے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے محبت تھی اور اب میں ان اوگول بیں ہوں جو مجھے پہندنییں۔

ا پنے کام کے صلے کی ، واجب سے زیادہ امید شدر کھو۔ د نیا کارنگ بدل جمیا ، وہ نیکی ہے محروم ہوگئ ۔ کوئی نہیں جو ظالم کوظلم سے رو کے۔ وقت آگیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہوکر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ الٹدکی راہ میں قربان کردے۔

بہتر مین سکون میہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔ حکم اور برد ہاری انسانی سیرت کوآ راستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہتر مین ذریعہ خاوت اور نیک عمل ہے۔ بدتر مین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے برول ٹابت ہو اور نامردی وکھائے لیکن کمزوراور محکوموں کے سامنے جرات کا مظاہرہ کرے۔ اگر زمانہ تیرے گڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف ماکل نہ ہو۔ ذکرت برداشت کرنے ہے موت بمترہے۔ اگر جسموں کے لئے موت ہی مقدر ہے تو انسانواں کو راہ خدا میں شہیر ہونا بمتر

> ظالمول کے ساتھ ندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کا اتباع اور کمرابوں کی اطاعت۔

# اقوال الم أزين العابدين

توب زبان سے نمیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ (اہام زین العابدین)
دنیا و آخرت میں نیک بخت وہ ہے جو خوش ہو تو باطل پر نہ ہو اور آگر خضب
ناک ہو تو اس کا غصر اسے حق سے باہر نہ کر دے۔ و")
مجھے سب سے زیادہ تعجب اس پر ہے جو آخرت میں زعرہ ہوئے سے افکار کرتا
ہے طالا تکہ وہ ایک بار زندہ (بیدا) ہو چکا ہے۔ و")
عبادت " توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی کے تکہ اللہ تعالی نے توبہ کو عبادت م

# اقوال امام جعفرصادق

مقدم کیا ہے۔ منافقت کی دوئی ہے تھلم کھلا عدادت کمیں برترہے۔ شکاست کا ترک کرنا مبرہے۔ بسیار خوری اور فاقہ کٹی دونوں عمادت میں رکادٹ کا باعث ہیں۔ ضدار حت کرے اس بڑے پر جو پارسا ہواور لوگوں سے سوال نہ کرنے۔ نفس خدا کا دشمن ہے۔ اس کے اپنے نفس کا دشمن خدا کا دوست ہے۔ عالموں کا نقر اضطراری۔ عالموں کا نقر اضطراری۔ انسان اپنے اٹمال میں آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد کی لا محدود نہیں' اس کے کہ اس کے اختیار میں کہ مشائبہ ع جربھی ہے۔ سب سے بہتر جمادیہ ہے کہ قوانقام کی قدرت رکھتے ہوئے غصے کو پی جائے اور برلے برار نیر کے۔ برار کیا جائے اور برار کیا ہوئے کو بی جائے اور برار کیا جائے اور برار کیا ہوئے۔ برار نیر کے۔ برار کیا ہوئے کا برار کیا ہوئے۔ برار کیا ہوئے کو بیا ہوئے کا برار کیا ہوئے۔ برار کیا ہوئے کے کو برار کیا ہوئے۔ برار کیا ہوئے۔ برار کیا ہوئے کے کو برار کیا ہوئے۔ برار کیا ہوئے

آزمائش ایک شرط ہے جس سے بندگان حق نوازے جاتے ہیں۔ بلاکا زول ہلاکت می کے لئے نہیں 'امتحان کے لئے بھی ہو تا ہے۔ ہمارا دین سرایا ادب ہے۔ جو اس کو طحوظ نہ رکھے حراں نصیب ہے۔ وو مسرول کے مال کالالج نہ کرنا بھی سخادت ہے۔

ول کی آنکہ عبادات سے کھنتی ہے۔ اس کی رہائی مامکاں تک ہے اور اہ مات کا کوئی رازاس سے بنال نہیں۔

حقیقی تفوی بیہ ہے کہ جو بچھ تیرے دل کے اندر ہے آگر تو اس کو ایک کھنے طباق میں رکھ کر ہازار کا گشت لگائے تواس میں ایک چیز بھی ایس نہ ہو جس نو اس طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تواس میں ایک چیز بھی ایس نہ ہو جس نو اس طرح آشکاراکرنے پر بچھے شرم آئے۔

انسان کے پاس ایک ایک قوت بھی ہے جو مستقبل میں جھانک سکتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے۔ یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جسب حواس خسد سورے ہوں اور دماغ مشاہرات کی مداخلت سے آزاد ہو۔

سچر اعتفادا پر بادی اور نکتہ چینی بر نمیسی ہے۔ جواللہ سے انس رکھنا ہے اس کولوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ تغیر اساس کا ننات ہے۔ بانی کہیں سحاب بن رہا ہے کہیں موتی اور کہیں آنسو۔ علمت میں برل رہا ہے اور علمت نور میں۔ دروغ کو کو مردت نہیں ہوتی اور طاسد کو راحت نہیں ہوتی۔ بدخلق کو مرداری نہیں اور ملوک کو اخوت نہیں۔
حد شخص حالیم کی اس کے عدمہ ادارات قبل میں اور ملوک کو اخوت نہیں۔

جو فخص چاہے کہ اس کی عزت بلاذات و قبیلہ ہو اور ہیبت بلا حکومت ہو اس سے کمہ دو کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اطاعت اختیار کرے۔

بہت سے ایسے گناہ ہیں 'جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالی کے نزدیک ہو جا آ ہے اور بہت سی الی عبادات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جا آ ہے۔ کیونکہ مطبع مغرور گنگار ہو آ ہے۔ مسکار تادم مطبع ہو آ ہے۔

خوشامری لوگ تیرے لئے تھبر کا تخم ہیں۔

ایک گناہ بہت ہے اور ہزار اطاعت قلیل۔

آدمی کی نیک بختی اس میں ہمی ہے کہ اس کا وسمن عقرند ہے۔

متنكيراطاعت كرف والاعاص في اور عاصى عدر كے سب اطاعت كرف والا

توبه کرنا آسان محرکناه جموزنامشکل ہے۔ اس کے شد کر سری میں شد کھیے۔

اس کو خوشی ہو جس کی آنکہ شموات ویکھتی ہے اور اس کا دل شموات کو نہیں صامتا۔

ونیا کاسب سے برا زہر میہ کہ لوگوں کی ملاقات سے کنارہ کش ہوجائے۔ فضیلت اگر چہ جماعت میں ہے لیکن ملامتی کوشہ نشنی میں ہے۔

مصیبت میں آرام کی تلاش مصیت کو ترتی ہے۔
غذا ہے جم کو اور قناعت سے روح کو راحت پہنچی ہے۔
کم عمردالے کے گناہ اپنے ہے کم جان کراس کی عزت کرد۔
گناہ نامور ہے اگر ترک نہ کرد تو برابر بردھتا رہے گا۔
کمی برائی کو معمول سجھ کرافتیار نہ کرد" ممکن ہے ای سے فدا ناراض ہو

بائے۔

فاجرے محبت مت رکھ تجھ پر فجور غالب آ جائے گا۔
جو بدن کی محبت افقیار کر آ ہے سلامت نہیں رہتا۔ جو بری جگہ جا آ ہے
ہو آ ہے اور جو اپنی ذبان کی حفاظت نہیں کر آ شرمندگی اٹھا آ ہے۔
دیدہ داشتہ ظلم و زیادتی یا غلطی قابل معانی نہیں ہے۔
جس نے انڈ کو جان لیا وہ سوائے اللہ سب علیحہ ہوگیا۔
جو محض عبادت پر فخر کرے وہ گنگار ہے اور جو حصیت پر ندامت کا اظہار
کرے وہ آبع فرمان ہے۔

مردہ چیز جو تجھے مطالعہ حق سے باز رکھے 'وی تیرا بت ہے۔ (حضرت امام محمد یا ت

اقوال الم حسن لصري

صمرود طرح کا بوتا ہے۔ ایک مبردہ ہے جو مضائب د بلا کے اندر کیا جائے۔ در مرا مبران چیزوں سے ہے جن سے جمیں باز رہنے کا تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ ان سے اطاعت تھم کرتے ہوئے رکنا اور خواہشات کے خلاف مبر کرنا۔

جو بربختوں میں رہے گا' ٹیکول کی جماعت سے اور ان کے پیٹیواؤل سے برگان موجائے گا۔

جوشن لوگوں سے محبت رکھے گاوہ اپی شرارت نفس کے ماتحت ہوگا اور اگر اس میں بھلائی ہوگی تو دہ اخیار کے ساتھ محبت پند کرے گا۔ جس کے اندر نفاق میں دہ زنیا کی کمی شے کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں رہتا۔ تنین افراد کی نمیبت جائز بلکہ امر تواب ہے۔ اول لائجی کی ووم فاس کی موم خالم بادشاہ کی۔

جو فخص تم ہے دو سردں کی عیوب بیان کر آئے وہ بھیٹا" دو سردل ۔ ہے تمہاری برائی بھی کر آئے۔

تہارے بھائیوں میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جس کی دوئی تہارے ساتھ ہمیشہ رہے۔

ہر ہے کوئی شراب نوشی کے لئے طلب کرے توجی طلب دنیا ہے وہاں جانے کو بہتر تصور کرتا ہوں۔

آ تکی اور زبان کی آزادی روح کے لئے قید ہے۔ ونیا کا عذاب سے ہے کہ تمہارا دل مردہ ہوجائے۔ عقس مند ہولنے سے پہلے اور بے وقوف ہولئے کے بعد سوچتا ہے۔

### اقوال عربن عبدالعربر

جب تجے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول اور جب تجھے گفتہ و کرنے کی خواہش ہو اس وقت بول اور جب تجھے گفتہ و کرنے ک خواہش ہو اس وقت چپ رہ۔ اپنی آرزوؤں کو دل میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ زات (تمنیخ) کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیدا ہو تا ہے۔ جو ہنتے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جنم میں جائے گا۔



# اقوال حضرت امام اعظم

عقا کہ کے بارے میں عوام ہے مختلکہ کرنے ہے اجتناب کرنا جاہئے۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے مانے علمی مختلکہ کرنا کویا اس کو ازیت دیتا ہے۔

علم " نفع حاصل كرنے كے كئے سكھلايا يا سكھا جائے تو دل ميں گھر نہيں كر آ۔

# اقوال مصرت الم مالك ارم

اللہ نعافی کی اطاعت کا علم ددادر اس کی نافرانی سے روکو۔ مسجد میں منافقوں کی حالت دہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں کہ دردازے کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔

زیادہ مت بسوا زیادہ بنسابیو قوقی کی علامت ہے۔

مزاح نہ کرداس سے ذکیل ہوجاؤ کے۔

میں بات سے تم در مرول کو روک رہے ہواے خور بھی نہ کرو۔ لوگول اے کریا میں ایم رفیدن تم رہ سے کمی ایک ایک کا میں ج

لوگول کے پاس ای مرورتی بہت کم لے کر جاؤ کیونکہ ان میں ذات اور رموالی ہے۔

اسیے محروالوں اور ان لوگوں سے جو تمہاری عزت کرتے ہیں خوش خلتی ہے پیش آؤ۔

ليت خيال أواره مزاج اور فحش لوكول عدر رمو-ظالم كاباته بكروادرات ظلم عدوكو-جو فخص اس لئے مظلوم کے ساتھ جلائے کہ اے اس کا حق دلوائے اے اللہ تعالی اس دن ٹابت تدم رکھے کہ جس دن قدم میسلیں ہے۔ صرف رضائے الی کے لئے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضائے الی بے الے کوئی کلام کرونواے بہتراندازیں کرو۔ تالیندیدہ باتوں سے چتم ہوئی کرواور بردباری سے کام لو-الله تعالى كى اطاعت ميں لوكوں كى تا قرمانى موجائے توكوئى بات نہيں كيكن لوكوں كى اطاعت ميں اللہ تعالى كى نافرمانى نه مونے يائے۔ السلام عليم كوخوب رداج دو-جس مخص نے تھے راز دار بنایا ہے اس کا راز انشانہ کرد۔ الحيمي رائے دد اليمي مفتكو كرو اور ميانه روى افتيار كرو-جب ماهم مونا بو جائے تو جان لوکہ وہ رحمت اور اسے رب کی منانت کرتا

جس ماں کا بچہ مم موجائے اسے توجہ ما دولائے کی ضرورت شیں موتی۔

## ا قوال تصرب مام شافعي

رضامندی کی آنکہ ہوتواے کوئی عیب نظر شین آنا ارجب ناراض ہوجائے تواے مرف برائیاں بی برائیاں تظر آتی ہیں۔ ونیا میں شاید بن کوئی ایا آدمی ہو جو بلند منصب پر قائز ہو کر مست و خواہشات کے بیکھے چل کر درماندہ اور بد کاروں سے مل کرنادم نہ ہوا ہو۔

ضرور تیس کم کو کے توراحت باؤ کے۔

جو تمارے ایسے ادمیان بیان کرے جوتم میں نہ ہوں وہ تمہارے ایسے عیوب مرید میں میں میں دور

مجى بيان كرے كا جو تم ميں ميں۔

اگرتم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو مے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر وے گا۔

سخاوت ونیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ کی ہے۔

الخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے بادجود ہمت

ے دندگی بر کر آہے۔

چو تک جانل کو اس بات کالیتین ہو تا ہے کہ وہ عالم ہے اس لئے وہ کسی کی بات نہیں مانا۔

جس طرح بعمارت کی ایک مد ہوتی ہے ای طرح عقل کی بھی ایک مد ہوتی ہے ۔ ہے جمال وہ معمر جاتی ہے۔

میں نے کمی جنعی کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔

اسپے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ فخص ہے جو ایسے فخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو۔ ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو۔ ایسے مخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔

فضل اور عمل والول من علم ورابت كا ذريعه ب-

جوفف کی بات پر فعدند کرے وہ کدها ہے اور جو منائے پر ند مانے وہ شیطان

استے کانوں کو فن کلام سنے سے بچاؤ جسے زبان کو فن سے بچاتے ہو'اس لئے'، سنے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے۔ عالم کے لئے سب سے برا عیب یہ کہ وہ اس چیز میں دلچیں لے جس سے

غدا نے منع کیا ہے اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے تھم دیا ہے۔

جدوجہد سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور محنت و مشقت سے ہربر دروازہ

کھل جا آ ہے۔ زمانے نے کچھ علم و ہمت مجھے سکھایا ہو کچھ تجربہ میں نے

حاصل کیا 'جس قدر میرے علم میں اضافہ ہوا' اس سے آئی عقل کا نقص اور

جمل ہی مجھ پر منکشف ہو آ چلا گیا۔

جمل ہی مجھ پر منکشف ہو آ چلا گیا۔

طلب علم فنل نمازے بہترہ۔

طالب دنیا اور طالب عقبی دونوں کو علم حاصل کرتا جاہئے۔ علم کا مزا اے آیا ہے جس نے سکاستی کے باوجود علم حاصل کمیا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔

تفوی اور بردیاری علم کا زیور ہے۔

اگر جائے ہو کہ اللہ تعالی تمہارا ول روش فرا دے تو غیر مروری مفتلو سے بچو۔ گناہوں سے دور رہواور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر منرور کیا کروجس کاعلم خدا کے علاوہ کمی کونہ ہو۔

انسان کی تعلیم و تربیت ٔ جانوروں کو سدھانے سے زیادہ مشکل ہے۔
تم ہرا یک کو خوش نہیں کر سکتے ابتدا ہر کام میں خلوص دل پیش نگاہ ر کھا کرو۔
ایمان تین چیزوں سے محمل ہوتا ہے ' بھلے کام کرتا اور ان کا تھم دیتا۔ برے
کاموں سے پر بیز کرتا اور دو سروں کو ان سے باز ر کھنے کی کوشش کرتا۔ حدود اللی

تنین چزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کروجی ہے۔ عورت عادم اور محور ا۔ سب سے زیادہ جامل وہ ہے جو گناہ سے باخر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہو آ جب کام زیادہ ہوتو ہب ہے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لوجو مب ہے زیادہ اہم ہو۔

# اقوال الم احمد بن صنبل

قرآن مجیدایک ایبادر بچہ ہے جس ہے ہم اگلی دنیا کود کھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک بہاڑ آستہ آستہ نیچ آ رہا ہے جو اے ہیں کرد کھ دے گا۔ نظراس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھی رہے۔

وستمن سے ہیشہ بچو بھین دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے

## اقوال مصربت جنبير لغدادي

اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ جے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے اور نہ شیطان کہ اسے خراب کر سکے اور نہ خواہش نفس کہ اسے ای طرف ماکل کر سکے۔

جب محبت کال ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط کر جاتی ہے۔ توب کے تین معنی ہیں۔ پہلے ندامت مجرعزم ترک اور آخر ظلم و خصومت سے باز رہنا۔

توب رہ ہے کہ تواپے گناہوں کو بھول جائے۔ جس نے خود کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو منی کونکہ مشاہرہ میں بیان کرنا تجاب معلوم ہوتا ہے۔ جب عقل مندوں کی عقلیں توحیہ کے متعلق انتما تک پہنچ جائمیں توان کی انتما حبرت بر ہوتی ہے۔

الی جگہ جمال عیب کی مختائی نہ ہو عیب کی تردید بھی ایک قتم کا عیب ہے۔
محبت خدا کی ایانت ہے اور وہی محبت پائیدار ہے جو صرف خدا کے لئے ہو۔
صوفی زمن کی مانند ہے جے نیک وید ہرایک روند آ ہے۔ اور وہ ایر کے مانند
ہے کہ ہرایک پر سایہ قان ہو! ہے۔ اور بارش کی طرح ہے کہ ہرایک کو
سیراب کر آ ہے۔

ہاتھوں کا الماک ہے اور ولوں کا تلاش اور جبتو سے خالی ہونا ذہر ہے۔ ہیت کے وجود کے ساتھ حشمت کا اٹھا دیٹا انس ہے۔ گوشہ نشینی کی تکلیف برداشت کرلینا' لوگوں سے میل جول اور مدارات کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

عارف وہ مخس ہے جو خود تو خاموش رہے اور حق تعالی اس کے اسرار بیان

حکمت کے علادہ عقدوں میں ہے پہلی چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے وہ سے
ہے کہ مصنوع اپنے صائع کو پہچائے۔
خدا تعالی اپنے بندوں ہے دو علم جاہتا ہے ایک سے کہ وہ اپنی عبودے کو جائیں
در سرا خدا تعالی کی ربوبیت کو پہچائیں۔
علاء کا تمام علم دو حرقوں میں محدود ہے۔ عقیدے کی درستی اور خدمت میں

مرف حن كالخاظ-كسى سے نيكى كرتے وقت بدالے كى توقع مت ركھو كيونكه اچھاكى كا بدله انسان نهيں خدا ديتا ہے-

# ا قوال عبد الكريم بن موازن فستبري

بہلے خیال کے آتے عی اس کے مطابق عمل کرنا جود کہلا آ ہے۔ وعا' تفناء حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لئے راحت کا سبب ہے۔ ' مجوروں کے لئے جائے پناہ ہے اور حاجت مندوں کے لئے آرام کرنے کا

حیا کی ذبان کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے آنے کا نام دعا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سفر کو سفراس لئے کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ عارف جو کچھ کہنا ہے در حقیقت وہ اس سے بلند ہوتا ہے اور عالم جو کچھ کہنا ہے وہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے۔

صدق کا اوٹی ترین درجہ ہے کہ انسان کا ظاہراور باطن مکساں ہو۔ ووٹواجد " ابتدا ہے اور دجود انتا اور وجدان ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا

محسن کے احمان کا ذکر کرکے اس کی تعریف کرنا شکر ہے۔
رضا کی ابتداء انبانی کوشش سے ہوتی ہے اور یہ ایک مقام ہے اور رضا کی انتا
احوال میں سے ہو کوشش سے ماصل نہیں ہو سکتی۔
اراوت راہ طریقت کی ابتداء ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف جانے کا ارادہ
کر لے والوں کی پہلی منزل کا نام ہے۔
استنقامت ایک ایبا درجہ ہے جس سے امور کی جمیل ہوتی ہے۔

#### اقوال صرت مفيان توري

لوگول سے میل جول اور تعارف کم رکھ میرا غالب گان یی ہے کہ تھے جو تکلیف اور ایذا بیتی ہوگ وہ کی واقف کاری سے بیتی ہوگ و دنیا کو جسم کی خاطرافقیار کرد اور آخرت کو دل کے لئے۔ جو ظالم کو خندہ بیشانی سے لیے ایمی دی ہوئی چز لے جو ظالم کو خندہ بیشانی سے لیے ایمی میں جگہ دے یا اس کی دی ہوئی چز لے نے تو اس نے اسلام کی زنجر تو ڈوالی اور ظالموں کے مددگار میں شار ہوا۔ میرا جو عمل نیک ظاہر ہو جائے میں اس عمل کو شار خمیں کر آ کیونکہ جب لوگ د کھے لیس تو امارے جیسوں سے اظامی خمیں ہو سکا۔ لوگ د کھے لیس تو امارے جیسوں سے اظامی خمیں ہو سکا۔ تہمارے لئے بہترین دولت دہ ہو تمارے قبضے میں خمیں ہو سکا۔ آئی ہوئی بہترین دولت دہ ہو تمارے باتھ سے نکل گئی ہے۔

#### اقوال حضرت الوعلى وقاق

اس امت پر ایک ایبا زمانہ آئے گاکہ مومن کے لئے منافق کا سمارا لئے بغیر زندگی میں آرام نہ مل منکے گا۔

مردن جو گزر ما ہے مجھ سے مجھ حصہ لیتا ہے اور میرے ول میں صرت پیدا کرکے چلا جا ما ہے۔

حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ ای لئے ظاہری حرکتیں یا لمنی برکت کا سب بنی ہیں۔

ارادت ول میں ایک حتم کی مبلن ہے۔ ول میں وغد ند ہے۔ مغیر میں عشق ا باطن میں سباجینی اور دل میں بھڑ کتی ہوئی آگ ہے۔ باطن میں سباجینی اور دل میں بھڑ کتی ہوئی آگ ہے۔ علم البقين والول كے لئے عبادت ہے۔ عبودت عين البقين والول كے لئے اور عبودت حق البقين والول كے لئے اور البیخ اور البیخ الفول کے لئے نقصان وہ ہے۔ اخلاص الوكوں كى نگاموں سے بہنے كا نام ہے۔ اخلاص الوكوں كى نگاموں سے بہنے كا نام ہے۔ جب كنگار رو آ ہے تو يوں سمجھو كہ اس فے اللہ تعالى كو اپنا بيغام بہنچا ديا۔ جب كنگار رو آ ہے تو يوں سمجھو كہ اس فے اللہ تعالى كو اپنا بيغام بہنچا ديا۔ جب كسى بندے پر احكام خداوندى كى تقدير جارى ہو رسى ہو اس وقت أكر وہ تو يہ بر ثابت قدم رہے تو يہ اس كى علامت ہے كہ آئيد ايزدى اس بندے كو حاصل ہے۔ حاصل ہے۔

# افوال حصرت دوالنون مصري

کمیندوہ ہے جے اللہ تعالیٰ تک بینچے کا طریقہ نہ آیا ہواور نہ کسی سے دریافت کرتا ہو۔

جس معدہ میں کھانا بھرا ہو' اس میں تھت جاگزیں نہیں ہوسکتی۔ عارف کے ساتھ میل جول رکھنا ای طرح ہے جس طرح اللہ کے ساتھ میل جول رکھنا۔ وہ تمہاری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور علم اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ اخلاق خداوندی ہے موصوف ہونا جاہتا ہے۔

عوام کی توبہ مناہوں سے ہوتی ہے اور خاص لوگوں کی توبہ ففلت سے ہوتی

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین یادجود اپنی فراخی کے تہمارے لئے اس قدر نظف معلوم ہو کہ بچے قرار حاصل نہ ہو۔ بلکہ تہمارا نفس بھی تہمارے لئے تھک ہو جائے۔

لیسن امیدوں کو کو آہ کرنے کی وقوت دیتا ہے ادر امیدوں کو کو آہ کرتا زہد کی طرف لے جا آہے اور زہد ہے حکمت پردا ہوتی ہے اور حکمت ہے انجام میں غور و خوش کی عادت پڑتی ہے۔ جس کا ظاہر اس کے باطن پر ولاات نہ کرے اس کے باس مت جیمو۔ جو چیز بھی تجھے فدا ہے عافل کرے وی دئیا ہے۔ اور تواہ سیس دیکھ سکتا تو آیک ایک آگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھا ہے اور تواہ سیس دیکھ سکتا تو آیک ایک ہستی کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لور تواہ سیس دیکھ سکتا۔

#### اقوال جيزت بايز بالسطائ

وہ خدا ہے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دد مردل کا بوجد اٹھانے دالا ہے۔
انسان کو جار چرس بلند کرتی ہیں۔ علم علم کرم اور خوش کلائی۔
ملک ایک کیتی ہے آگر عدل اس کا پاسپان نہ ہو تو یہ کیتی اجر جاتی ہے۔
اللّٰہ کو رامنی کر وہ بچنے رامنی کردے گا۔
اللّٰہ کو رامنی کر وہ بچنے رامنی کردے گا۔
اس وقت تک اپنے آپ کو انسان مت سمجھوجب تک تساری رائے فصے کے
زیر اثر ہے۔
ہر بیج کی پیدائش اس بات کا پینام ہے کہ خدا ابھی انسان سے ماہوس نہیں
ہوا۔

جب اندان نیک ہوجا آئے تواس کا ہر کام نیک ہوجا آئے۔ اگر آپ تمیں برس میں طاقتور اور جالیس برس میں عقل مند نہیں ہے تو آپ مجمعی طاقتور اور عقل مند بننے کی امید نہ دیکھیں۔ جس کو اللہ تعالی مقبول کرتا ہے اس پر ظالم مسلط کرتا ہے جو اس کو دیج دیتا

جو من كركام كرمائے ان كا اجر بھی من كرماتا ہے۔ بهشت کو بغیر عمل کے ظلب کرنا بجائے خود ایک گناہ ہے۔ توکل ہے کہ زندگی کو ایک دن کے لئے جانے اور کل کی فکرنہ کرے۔ نفس ایک این چزے جو ہیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ برے اعمال اللہ ہے مرح دسمتی کے مترادف ہیں۔ اکر کوئی تم پر اصان کرے تو پہلے حق کا شکر ادا کرد مجراس مخص کا کیونکہ خدا نے اسے تم پر مہران کیا ہے۔ جو مخص کثرت خواہشات ہے اپنے دل کو مردہ بنائے اس کو لعنت کے کفن میں لیٹو اور ندامت کی زمین میں وفن کرو اور جو تفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے۔ اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرد۔ معصيبت كے لئے ايك توبہ ہے اور طاعت كے لئے بزار اس لئے كه طاعت میں غرور مناوے برتر ہے۔ و كركترت عدد كانسي بلكه حضور بے غفلت كانام ب-وہ زمانہ جس میں علماء دنیا پر فریقت مول مغربت اسلام کا زمانہ ہے۔ عمال کی کثرت اور معاش کی قلت سے مریشان ہوئے والے محرجا سے دیجھے كراس كارزق تحوير ات كرس فكال دے اور جے ديكے كر اس كارزق الله تعالی برے اے رہے دے۔ اسيخ آپ كواتاى ظاہر كرجو توہ يا ده ہوجاجو تواہيخ آپ كو ظاہر كر آ ہے۔ اکر انسان جنم ہے اتا ڈر تا جننا اقلاس ہے تو دونوں ہے نیج جاتا۔ اگر وہ جنت كى اتنى عى خوابش ركهما جننى درات كى تورد نول كو ياليا .

نیک بخت وہ ہے جونیکی کرے اور ڈرے اور بدبخت وہ سے جو کہ مدی کر۔

اور مقبولیت کی امید رکھے۔

محبت یہ ہے کہ اپنی اکثر کو تلیل جانے اور دوست کی قلت کو کثرت سمجھے۔ ایک عالم کی طاقت ایک لاکھ جاہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو فخص تمام دنیا میں اپنے سے زیادہ کسی چیز کو ضبیث سمجھے وہ متکبرہے۔

## اقوال حضرت دا ما محيى من

محبت کا اظهار الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ بیان میان کرنے کی صفت ہے اور محبت محبوب کی صفت ہے۔

کرامت ولی کی مدانت کی علامت ہوتی ہے اور اس کا ظہور جمونے سے جائز جہیں۔

ا بیان و معرفت کی انتاعشق و محبت ہے اور محبت کی علامت بندگی ہے۔

راہ حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔

انسانوں کا کوئی کروہ ایسا نہیں جے غیب میں کوئی ایسا کام نہ پڑا ہوجس کی محبت سے اینے دل میں فرحت یا زخم نہ رکھتا ہو۔

کھائے کے ادب کی شرط میہ ہے کہ شمانہ کھائیں ادر جو کھائیں ایک دو مرے مراثار کریں۔

طالب حن کو جائے کہ چنے وقت یہ خیال رکھے کہ اپنا قدم زمین پر کس کئے رکھتا ہے۔ خواہش نفسانی رکھتا ہے۔ خواہش نفسانی کے لئے یا اللہ تعالی کے لئے؟ اگر وہ خواہش نفسانی کے لئے زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس میں اور بھی کوشش کرے ماکہ اسے مزید خوشنودی حامل ہوجائے۔

كلام شراب كى طرح ہے۔ جو عمل كومت كردى ہے اور آدى جب اس كے

ینے میں پڑجاتا ہے تواس سے باہر نمیں نکل سکتا اور اپنے آپ کو اس سے روک نمیں سکتا۔

جو چیز دولت مند کی خراب ہو جائے اس کاعوض ہو سکتا ہے لیکن جو چیز درولیش کی مجڑ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہو تا۔

ول پر ایک تجاب ہے جو ایمان کے سواکسی اور چیزے دور شیس کیا جا سکتا اور دہ کفراور کمرائی کا تجاب ہے۔

شرایجت اور طریقت میں رقص کی کوئی سند نہیں کیونکہ وہ عقل مندول کے انقاق سے جب اچھی طور پر کیا انقاق سے جب اچھی طرح کیا جائے تو ابو ہوتا ہے اور جب بیرودہ طور پر کیا جائے تو انو ہوتا ہے اور جب بیرودہ طور پر کیا جائے تو انو ہوتا ہے۔

مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملا ہے۔

رضا کی دو تشمیں ہیں۔ اول مداکا بندے سے راسی ہوتا۔ دوم بندے کا فدا سے راسی ہوتا۔ دوم بندے کا فدا سے راسی ہوتا۔

دین دار لوگون کو خواہ وہ کیسے بی غریب و نادار ہوں چیم حقارت سے نہ دیکھو کہ اس سے فی الجملہ خدا تعالی کی تحقیرلازم ہوتی ہے۔ صوفی وہ دے جس کر ایک مائٹہ میں قرآن ہے مان میں میں ان میں میں ان

صوفی دہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دو سرے ہاتھ میں سنت رسول ہے :

نفس کی مثال شیطان کی سے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔
عافل امراء کابل نقیرادر جابل دردیشوں کی معبت سے پر بیز کرنا عبادت ہے۔
مارے ملک کا بگاڑان تین کرد ہوں کے جڑنے پر ہے۔ حکران جب بے علم
مول عالم نے عمل ہوں اور نقیر جب بے توکل ہوں۔
القام نے عمل ہوں اور نقیر جب بے توکل ہوں۔

درولیش کولازم ہے کہ دو یادشاو کی ملاقات کو سانپ اور اقرصے کی ملاقات کے اور اقرصے کی ملاقات کے اور استحصار

# ا قوال صرت عبدالقا درصالي

ظالم حكران كے خلاف اكر مالىن كاكوئى كروہ اٹھ كھڑا ہو توان كى اردادلازم ہو جائے گی۔ تاکہ بید کامیاب ہو کر ظالم اور قاس کو مند افتدار سے ما سکیں اور ملك براز سرنوا حكام شرعيه كانغاذ كرعيس تنها المحفوظ ہے۔ ہر مناه کی مجیل دو ہے ہوتی ہے۔ تمام خوبیوں کا مجموعه سیمنا اور عمل کرنا مجراورون کو سکھانا ہے۔ جب تک تیرا ازانا اور غمه کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شارنہ کز۔ ا ہے عالم! اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس اشتے بیٹنے سے میلانہ کر۔ علم سے مراد عمل ہے۔ اگر تم انبے علم پر عمل کرتے تو دنیا سے بھامتے کیونکہ علم میں کوئی ہے ایسے نہیں جو محبت دنیا پر والالت کرے۔ حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا اور نیکی کے کاموں کو جب تک حمدیں قدرت ہے منیمت مجمور اورول بر مردم نیک ممان رکه اور اینے نفس پر بدخن رہ-بجھے نیک فو مخبس کے ساتھ محبت پندہے اگرچہ وہ بد کار ہو۔ نہ کہ بدخو کے ماته جو برچند قصیح و بلغ مو-اس مخض کے ساتھ محبت کر جو نیکی کرکے بھول جائے اور جو حق اس پر ہووہ کمنامی میں ناموری کی نبیت برا امن ہے۔

اماری خیبت کرنے والے امارے قلاح (کسان) میں کہ ہم کو فراج دیتے ہیں

طالم مظلوم كى دنيا بكار آب اورائي آخرت

اوراين اعال ما في حارب اعال نامه من منتقل كروية إلى-

جب کوئی ہے آبروئی یا رنج و بینے والی ہات تممارے مائے کمی مخف کی طرف سے نقل کرے تو اس کو جھڑک دو اور کمہ دو کہ تو اس سے بھی برتر ہے اس نے مارے بس بہت بید تر ہے اس نے مارے بس بہت بید ہات کی ہے اور قو مارے مند پر کمتا ہے۔ وہ کیا بی بدندیں انسان ہے جس کے ول میں اللہ تعالی نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پدائیں گی۔

تیرے سب سے بڑے و شمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔
ونیا کی مجت سے خاصان قدا کو پہچائے والی آ کھ اندھی رہتی ہے۔
شکستہ قبردل پر غور کرد کہ کیمے کیمے حسینول کی مٹی فراب ہو رہی ہے۔
جس عمل میں تجھے طادت نہ آئے ''سجھ کہ وہ عمل ہی تونے نہیں کیا۔
اس وقت تیما ایمان کال نہیں جب تک ذمین پر رہنے والے کی ایک شخص کا
خوف بھی تیمے دل میں موجود ہے۔

وه رزق کی فراخی جس پر شکرند ہو اور معاش کی تنگی جس پر مبرند افتند بن جاتی

تیرا کلام بنادے کا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔
عافل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولا ہے۔
خسے کوئی ایڈا نہ پنچ اس میں کوئی خوبی شیں۔
ونیا دار دنیا کے پیچے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچے۔
موممن کے لئے دنیا کو اضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔
بدگمانی تمام فائندں کو برتر کروچی ہے۔
خدا کے دشنوں کو راضی کرنا مقتل و والش سے دور ہے۔
خدا کے دشنوں کو راضی کرنا مقتل و والش سے دور ہے۔
مجھے دار کی چیز میں خوشی شین پاتا کیو تکہ اس کا طلال حماب ہے اور حرام

ہے ادب ٔ خالق و مخلوق دونوں کا معتوب و مغضوب ہے۔ مستحق سائل خدا تعالی کا ہریہ ہے جو برندے کی طرف بھیجا جا تا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو سیکرئی یا بیاری وغیرہ ایک عذاب ہے اور اگر مبر ہو تو کرامت اور عزت ہے۔

اور عربت ہے۔
مساکیین کو ناخوش رکھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی نائین ہے۔ جو معیبت تم پر
مساکیین کو ناخوش رکھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی نائین ہے۔ جو معیبت تم پر
آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔
جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروا زے سے اندھا ہے۔
میری جوانی تجھ کو دعو کا نہ دے۔ یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔
میری جوانی تجھ کو دعو کا نہ دے۔ یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔
مرحمت کو لے کر کیا کرے گا' دھیم کو لے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھیں تھے گا گل ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھیں گا گیا ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھیں گا گا ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھیں گا گا ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھیں گا گا ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھی گا گا ہے۔
ہر متنی محض رسول اکرم شکھ تھی ہوا ہوگا۔
ہر کا در کھنا انس کی تمام بیاریوں کی دوا ہے۔
ہموت کو یا در کھنا انس کی تمام بیاریوں کی دوا ہے۔

موت کو یا در کھنا نفس کی تمام بیاریوں کی دوا ہے۔ عبادت عادت ترک کرنے کا نام ہے نہ کہ عبادت کو عادت بنا لینے کا۔ نامحرم عورتوں اور لزکوں کے پاس بیٹھنا اور پھریوں کمنا کہ جھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں مجھوٹ ہے۔

الله تیرے قلب کے اندر کیوں داخل ہوگا جبکہ تونے اس میں سینکلال بی مورتیں اور بت جمع کر رکھے ہیں۔ (خدا تعالی کے سوا ہر چیزجو دل میں جاگزیں ہے انھور اور بت ہے)۔

اسباب در حقیقت تجاب میں کہ ان کی وجہ سے شای دروازہ بند نظر آ ما ہے۔ صالح کی زیادت ہی اس کی حالت کا پنتہ دیتی ہے۔ مومن کو نیند کرنا زیبانہیں جب تک وہ اپنا دمیت نامہ اینے مرہانے نہ رکھ لے۔'

اللہ تعالیٰ کی اطاعت تلب ہے ہوتی ہے قالب سے نہیں۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے۔ بسیں نئے دو مرے ' حساب دے گا تو۔

اے ابن آدم! اللہ ہے اتا تو شراجتنا اپند ویندار پڑوی ہے شرا آ ہے۔
جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپند گھرکے وروا ذوں کو بند کر لیتا کردے
وال دیتا اور مخلوق ہے چھپ جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی تافرانی کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ فرا آ ہے ' اے ابن آدم! تو نے اپنی طرف ہے دیکھنے والوں میں سب
نیادہ مجھی کو کم تر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ
نیادہ مجھی کو کم تر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ

تیراعمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ خالی تمنا حمانت کا جنگل ہے جس میں احمق ہی مارا مارا پھر آ ہے۔ رضائے خالق کے خواہش مند' خلوق کی اذبیوں پر مبرا نقیار کر۔ اے عمل کرنے والے 'اخلاص پیدا کر! ورنہ مشقت نضول ہے۔ اس منزل (دنیا) ہے جس میں تو ہے ' ڈر آ رہ کہ جدھر بھی تو دیکھے گا تیرے اردگردور ندے ہی درندے جس۔

لوگول کے سامنے معزز بتا وہ ورنہ اقلاس ظاہر کرنے سے لوگوں کی نظروں سے مرجائے گا۔

امیرول کے ماتھ عزت اور غلبہ سے مل اور فقیروں سے عاجزی اور فروتی کے ساتھ۔

اہل خفلت کے پاس بیشنای تیری عقلت کی علامت ہے۔

مرس عل ود مرول کو دیا ہے نہ کہ لیا۔
جو خلق کے ساتھ خلق میں فراخ تر ہووہ خالق سے نزدیک تر ہے۔
اگر تو نے "اللہ" مجی بلند آوازے کہا تو اس کی بھی تھے سے باز پرس ہوگ کہ
بالا فلاص کہا ہے یا ریا ہے۔
جب ذکر قلب میں جگہ کر جا آ ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائی بن
جا آ ہے "اگرچہ زبان بند رہے۔
موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے۔ کیونکہ کا شخ کے وقت بل چاانا اور نظ بونا مات ہے۔
بونا ممانت ہے۔
مصیبتوں کو چھپا ترب می نفیب ہوگا۔
مصیبتوں کو چھپا ترب می نفیب ہوگا۔
مصیبتوں کو چھپا ترب می نفیب ہوگا۔

منتے والوں کے ساتھ ہما مت کر کیکہ روئے والوں کے ساتھ رو آ رہا کر۔
آ خرت کو دنیا پر مقدم کر وزوں میں فائدہ صاصل کرے گا اور جب تو نے دنیا
کو آخرت پر مقدم کیا تو دوٹوں میں نقصان اٹھائے گا۔
جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے ' خالق کے ساتھ اوب کا دموی غلط

ہے۔ جو فخص اپنے نفس کا اچھی طمہ ہے معلم نہیں ہو سکتا' ودسرے کائس طمہ ہ ہوگا۔

مومن جس قدر بوڑھا ہو آئے اس کا ایمان طاقتور ہو آئے۔ مقوم کی طلب بے فائدہ تکلیف ہے اور غیرمقوم کو طلب کرنا غضب الی اور ذلت ہے۔

قول بے عمل اور عمل بے اظلامی نا قابل قیول ہے۔

صبرافتیار کرد کیونکہ دنیا تمام تر آفات و معمائب ی کا مجموعہ ہے۔ جو علم کی تغیل نہ کرے لازمی ہے کہ وہ خوشنودی آفاہے محروم رہے۔ اگر مارا گناہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا ہے محبت کرتے ہیں تو تب بھی ہم دوزخ کے مستق ہیں۔

نہ کی کی مجت میں جلدی کرد اور نہ ہی عدادت و نفرت میں عبلت ہے کام لو۔ دولت عاصل کرد محرود تمهارے ہاتھ میں رہے۔ دل پر بہند نہ کرنے پائے۔ حسن علق بیہ ہے کہ تم پر جفائے علق کا مطلق اثر نہ ہو۔ کوسٹس کی کرنی چاہئے کہ اپنی بات جوابا" ہو۔ یعنی اپن طرف سے ابتداء نہ

مجھے اس مخص پر تبجب ہے کہ جولوگوں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنے عیوب سے غافل ہے۔ عیوب سے غافل ہے۔

اظلام ای کا نام ہے کہ لوگوں کی تعریف یا قدمت کا بچھے خیال نہ کیا جائے۔ مجھے دد چیزی بنیادی اور بہندیدہ نظر آتی ہیں۔ حسن اخلاق اور بھوکوں کو کھانا محلانا۔

امرار ورموذ مصائب وامراض اور صدقے کا چھیا ابھلائی کا نزانہ ہے۔
میلے اپنے ماتھ شریعت کا جراغ لے لو پھر عبادت النی کر۔
ونیا کے سند دے بے خوف نہ رواس میں بہت ہے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔
ممل پر غرد رنہ کر کیونکہ اعمال کا دارد مدار خاتے پر ہے۔
غیر ضردری بات کا جواب دیتے ہے بھی ذبان کو برکہ رکھ چہ جائیکہ تو خود کوئی فضول بات کرے۔

غرمت کناہوں سے بھاتی اور تو تحری مناہوں کا جال ہے۔ غربت کو اپنا مافظ سمجھ۔ حرایص کی بات مخود غرضی اور خوشار سے خالی نمیں ہوتی۔ اس لئے اس کا بج بولنا ناممکن ہے۔ مسمی کو اپنے محر سے بے مروسامان نہ لکٹا جاہے اور نہ محر والوں کو بے مروسامان چھوڑنا مناسب ہے۔

## افوال حضرت امام عزالي

ہر چیز کو اس کی ضدیے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی ابتا ہی زیادہ تواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے محا۔ محا۔

اگر کوئی فخص کمی پر عاشق ہو جائے اور پھراپ آپ پر نگاہ رکھے اور راز عشق کو بھی نہاں رکھے اور ای درد غم میں جان دے ڈالے تو دہ شہید ہے۔

بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کمی چزیر قادر ہونے کے باعث کوئی فخص واقعی ایپ آپ کو این سے جمعوظ رکھ سکے۔

ایپ آپ کو این سے جمعوظ رکھ سکے۔

ہرکام کی ابتداء آگھ تی سے ہوتی ہے۔

ونیا کی بے شار شاخیں ہیں اور انبی شاخوں میں ایک شاخ مال و نعت کے نام سے موسوم ہے۔ اس طرح ایک اور شاخ جاہ و حشمت کملاتی ہے اور الی بی بہت می دو مری شاخیں ہیں لیکن فتنہ عال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ابٹار کا درجہ سخادت ہے بھی بلند ترہے "کیونکہ مخی وہ ہے جو اس چز کو دو سم ہے

ایگار کا درجہ سخادت ہے بھی بلند ترہ کی وکلہ کی وہ ہے جو اس چیز کو دو سرب کے حوالے کر دیتا ہے جس کی اسے خود ضرورت نہیں ہو آل۔ لیکن معاصب ایگار کی شان یہ ہے کہ اس چیز کو وہ سرے کے حوالے کر ویتا ہے جس کی اسنے خود ماجت ہو تی ہے۔

مال کی مجت دورای طرح ہو سکتی ہے کہ اے اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔
جب انسان گناہ کا اور تکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت' ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بوے برے گناہوں سے بچنے کا بختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آلائٹول بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے تو اس سکتاش سے اس کے دل کے آئینہ سے ذنگار دور ہوئے لگتا ہے۔

میم دل کی مکیت ہے اور اس مملکت میں دل کے مختلف اشکر ہیں۔
کتے کو جو ناپندیدہ اور فالم شرمت کما جاتا ہے تو اس کی صورت مہاتھ 'پاؤں یا کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان صفات بد کے سبب سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں ادر وی جب آدی میں نمایاں ہو جائیں تو وہ آدی ہمی کتے ی کی مانزر کمالے گا۔

آدمی کی نیک بختی کا راز معرفت النی میں مضمرہے۔ جس چیز کی معرفت طاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور انصل تر ہوگی اتن عی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔

عذاب كے اسباب ہر مخف خود اى دنیا سے اسے ساتھ سلے جاتا ہے اور وہ ميس براس كے اندر موجود ہو۔تے ہیں۔

علم کی آیک ہی متم نہیں ہے اور نہ ہی ہر تئم ہر آیک کے حق میں کیساں ہے بلکہ احوال و دا تعات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن نمسی نہ نمسی جنس علم کی حاجت ہر کسی کو بسرطال ہوتی ہے۔

تمام آنتی آگف بی سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا ظہور کھرکے اندر سے نمیں ہوتا بلکہ میں در دیام محرکیاں ورسیجے اور روزن بی اس کے ذے وار ہوتے

-0

جس مخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں متنزق کرلے کہ اے آخرت کی تجارت یا دی نہ رہے وہ بھیٹا برا بد بخت ہے۔

مسی مخص سے اللہ تعالی کی خاطردد تی یا بھائی چارہ قائم کرنا بہت بڑی عبادتوں اور مقابات بلند میں شامل ہے جو راہ دین میں میسر آ کے ہیں۔
دنیا میں ورسی کو ہرد شرنے کے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دوست کے ساتھ بات بات پہ اختلاف کا اظہار کرتے دہیں اور مناظرہ کرنے سکیں۔

میس ۔

منافقت بمی انجام بدکی دلیل ہے۔

شماز میں حضور قلب کی تدبیریہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔
البیرا پردی غریب ہے تیرے متعلق حاجت مندہے۔ تیرے پاس مرددت سے
زیادہ مال ہے اور تھ پر زکوۃ واجب ہے۔ اس پر بھی ان کو پھو نہ نے درحقیقت
میں معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے اور یکی ایمان کی کروری

ہے۔ ماں باپ کا بینے کے مال میں جرا "تعرف کرنا ظلم نہیں۔ جو فخص حرام کما آے اس کے تمام اعضاء کناہ میں پڑجاتے ہیں۔ مختاجوں سے منگا مال خرید نا احسان میں داخل ہے ادر معدقہ سے بہترہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب و ماچو: ول

کلف کی زیادتی محبت کی کا باعث بن جاتی ہے۔
کھانے میں عیب نہ نکالو۔ تابیتد ہوتو مت کھاؤ۔
غربیب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر۔

بدعتی کالم فاس اور متکبری کی دعوت مت تبول کر۔ دعوت تبول کرنے میں امیراور غریب کا فرق مت کر۔ مہمان کے آگے تعوز اکھانا رکھنا ہے مردتی ہے اور حدے زیادہ رکھنا تکبر۔ متسخر اکثر قطع دوستی ول فلکی اور وشمنی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے دل میں حسد بیدا ہوتا ہے۔

غیبت اس کو کتے ہیں کہ کمی فخص کا ذکر اس کی پیٹے پیچے اس طریق پر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تواہے رنج ہو۔

کلام میں نرمی اختیار کر میونکہ الفاظ کی نسبت لیجہ کا زیادہ اٹر پڑتا ہے۔ عورت کی بداخلاتی پر مبر کرتا' اس کی ضرورت مہیا کرتا اور راہ شرع پر اس کو قائم رکھنا عبادت ہے۔

عورت آکر محافظ مصمت ہے تواس کی معمولی فرد گذاشتوں سے در کزر کرد۔ مجھی خصہ کے وقت طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ اللہ کو بید امر سخت ناپند ہے اور مورت کی دل فکنی کا باعث ہے۔

نگاح نہ کرنے والا کو شرم گاہ کو بچا لے محر نظروں اور ول کو بچانا محال ہے۔
اسٹے آپ کو عظمت اور وو مرول کو حقارت کی نظرے دیکھنا عجب ہے۔
میک تعبیحت کے مانے کی طرف طبیعت کا ماکل نہ ہونا اور اپنی ہاتوں کی تردید
سے و جیدہ ہونا کبر ہے۔

حاسد کی مثال اس مخف جیس ہے جو اینے دشمن کو مارنے کے لئے پھر بھیکے اور آئی پھر بھیکے اور آئی پھوٹ اور وہ دشمن کو لگنے کی بجائے اس کی اپنی دائنی آئی پر لگے اور آئی پھوٹ جائے۔ اس کے اور وہ بھرزور سے پھر مارے اور وہ اس جائے۔ اس سے اس مخفی کو فعہ آئے اور وہ بھرزور سے پھر مارے اور وہ اس ملمح اس کی دو مری آئی بھوڑے۔ پھر پھر مارے تو اس کیا سرتوڑ ڈالے۔ اس

طرح وشمن کی طرف پھر پھینک پھینک کر آپ مجروح ہو اور وشمن صحیح سالم اور مخالف و کھے وکھے کر جنسیں۔

عالم دین وہ ہے جو خدا تعالی کا خوف زیادہ کرے۔ ذاتی برائیوں سے واتف کرے۔ خدا کی عبادت کا شوق ول میں پیدا کرے۔ دنیا کی طرف سے ابنا دھیان برائے اور دین سے لولگائے اور برے افعال سے بچائے۔

ہاتے اور دین ہے واسے اور برا سے جہ ہور ہیں۔ پہلے اور برائیوں ہے جہتم ہوتی لازم ہے۔
لوگوں کی نیکیوں کو طاہر کرنا چاہئے اور برائیوں ہے جہتم ہوتی لازم ہے۔
لیمن لوگ نوکل کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حصول معاش کی کوشش اور تدبیرنہ
کریں مگریہ خیال جالوں کا ہے اور شریعت میں سرا سریہ حرام ہے۔
طالب دنیا سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر بیتا ہے بیاس اور
سکتی ہے۔

انسان کاسب سے براکارنامہ بیہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کا ہر فیملہ عقل و عدل پر جنی ہو تا ہے اس لئے حرف شکایت بمی لب پر نہ اللہ کا ہر فیملہ عقل و عدل پر جنی ہو تا ہے اس لئے حرف شکایت بمی لب پر نہ

لاؤب

تم روے میں وہ کام نہ کرد جو لوگوں کے سامنے نہیں کر گئے۔ ایخ آپ کو بہتر سمجھ لینا جمالت ہے ہم آدمی کو اپنے ہے بہتر سمحمنا جاہے۔ صبر کی تلخی علم کی شیری اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے مل کی ہم باری کا علاج ہو سکتا ہے۔

حابل مال کا طالب ہوتا ہے اور عالم کمال کا۔ میں علم کے اس درج پر اس لئے پہنچا کہ جو پچھے معلوم نہ تھا میں نے اس کے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ گ-حادثات زمانہ کو برا کمنا گویا خدا کو گالی دیتا ہے۔ محری ہوئی چیز کا بغیرا ملان قبنے میں کرلیمالوٹنے کی ماننہ ہے۔

ظالم كے مرنے سے ملول ہونا ظلم ميں شامل ہے۔ مجلس میں بینے کر قریب تر لوگوں کی مزاج پری کرو۔ میزمان کو انتظار میں نہ وُالو و وقت مقرره ير جلد منتيا كرو-بدخلقی نجاست باطنی کی دلیل ہے۔ جب آدی کی نادانی ایسے کاموں میں ہوجو اس کی طبیعت کے موافق ہے تو اس مرابی کا زاکل ہونا دشوار ہے۔ جو حض عذاب قبرے آزاد رہتا جاہتا ہے وہ دنیا سے مرف اتنا تعلق رکھے جتنا بت الخلاء ، رفع حاجت وقت ركمتا ، تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف طنے والا ایک مسافر ہے۔ تیرے سفر کی ابتداء مهد اور انتا لحد ہے۔ تیری عمر کا ہر برس منزل مرممینه فرستا، ہر دان میل اور ہرسائس قدم ہے۔ وعظ کوئی سے پر ہیز کرد جب تک تم خود بورے عال نہ بن جاؤ۔ محکوق سے ایسامعالمہ کروجوان سے اپنے حق میں پہند کرتے ہو۔ خالق سے ایمامعالمہ کرد جیسا کہ تم اینے غلام سے اپنے کرانا چاہتے ہو۔ اسے میال کے لئے ایک سال کا سامان کیا کرد کہ سنت رسول ہے۔ مجلس میں تلمیہ نگا کر بیٹمنا مروہ ہے اور نشان تکبر۔ معر کوئی یا شعرخوانی منع نہیں۔ کیونکہ شعر کلام ہے کہ اچھا اچھا ہے اور برا مرا۔ بھین اس کا استعال بے جا اور کرمت شغل شیطانی تعل ہے کہ جس سے احکام و فراتض نوت ہوں۔

وعوت بہ نیت سنت اور نقیروں کی راحت کے خیال سے کرنی جاہے نہ ک

بردائی اور شرت کے لئے۔

نیک عورت امور دنیا نے نہیں بلکہ اساب آخرت ہے۔ حس بوی ہے تیرے والدین تاراض ہون این کو طلاق دے ویتا غدمہ

جس بیوی سے تیرے والدین تاراض ہون اس کو طلاق دے ویا خدمت والدین میں داخل ہے۔

جو كسب طال ندكر سكے اس كا نكاح ندكرنا بهترے كيونكد كسب حرام ايانكناه

ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدارک نمیں کر سکتی۔

تنكدست قرض داركو مهلت دينا رحمت الى كوجوش مين لاناب-

عورتوں کو صنف سترے پیدا کیا ہے۔ منف کا علاج خاموثی ہے اور ستر کا علاج بردہ میں رکھتا ہے۔

مختاج كومهلت ديين مي كوكي احسان نهيں بلكه عدل وانعماف ہے۔

مرکت کے معنی میہ بیں کہ تھوڑے مال میں بسرہ مندی زیادہ ہو اس سے بسول کو فائدہ بہنچ اور اعمال صالح کی زیادہ توفق ہو۔

جو ایمان رکھنا ہے کہ آخرت دنیا ہے بہتر ہے وہ بہت احتیا میں کر سکتا ہے۔ ماڑا رکے اندر ذکر النی میں مصروف محفق مردوں میں زندہ کی مثل-مغروروں میں غازی کی مثل اور خشک در ختوں میں سرسبز کی مثل ہے۔

یں غازی کی س اور محتل در حتوں میں مرمبری سے۔
اگر تواس قدر نماز پرھے کہ بہت خم ہو جائے اس قدر روزے دکھے کہ بدن

ہلال ہوجائے ہرگز فائدہ نہ پائے گا آو قتیکہ بال حرام سے پر بیزنہ کرے گا۔
اگر ایک یہودی طبیب تجھے کہ دے کہ قلال غذا معزے تو تواسے فورا چھوڈ ریتا ہے اگر ایک بچہ جھے خبر دے کہ قلال غذا معزے تو تو ہے ولیل ریتا ہے اگر ایک بچہ تجھے خبر دے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو ہے ولیل کپڑے اثار بچینکا ہے لیکن اگر بیغیر کمیں کہ تیرے فلان عمل میں آگ ہے '

علم کامطالعہ کیا کردادردہ علم اپندل کے حالات جائے گا ہے۔
جو محض علم حاصل کرنے کا خواہاں ہو وہ پہلے سے طے کر لے کہ تحصیل علم سے
اس کا مقصد کیا ہے۔ آگر مرف فخرو مباہات اور نمائش کے لئے پڑھتا ہے تو یاد
دے کہ وہ اپنا وشمن ہے اور آگر علم سے جمالت کا دور کرنا اور دو مروں تک
پچانا اور خدائے برتر کی رضا جوئی مقصود ہے اور طاہری نمائش منظور نمیں تو
سحان اللہ۔

عالم کو بردیار علیم الطبح اور صاحب وقار ہوتا جاہئے۔ مسنح اور مزاح سے بچنا چاہئے۔ جو بات معلوم نہ ہو اس کے اظہار میں شرم محسوس نہیں کرتی چاہئے اور باعمل ہوتا چاہئے کیونکہ بلاعمل کے ود مرول پر خاطر خواہ اٹر نہیں پڑ سکا۔ ورباعمل ہوتا چاہئے کیونکہ بلاعمل کے ود مرول پر خاطر خواہ اٹر نہیں پڑ سکا۔ وربت جو اور آڑے وفت کام نہ آئے اس سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑا و شمن ہے۔ اس کا مربی ہے۔ اور عورت کی گھریں ہے۔ امسال جو رہ کا مربی ہے۔ اور عورت کی گھریں ہے۔ عورت کے ساتھ نیک خورمنا چاہئے۔ اس کو رہ جند دے بلکہ اس کا رہ سے۔

## اقوال حضرت معين الدين يت

جس سے تعت پائی عادت سے پائی۔

نیکول کی محبت نیک کام سے بهترہ اور بدول کی محبت بد کام سے بدتر ہے۔ گناہ اتنا نفصان نہیں پہنچا آ بتنامسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا۔ قبر متمان میں کھانا کپنا اور بنستا نہیں چاہئے کیونکہ یہ مقام مبرت کا ہے اور جو ایبا کرتے ہیں وہ سنگدل اور منافق ہوتے ہیں۔

بدیمی کی علامت سے کہ مجناہ کرکے امیدوار قولیت رہے اور محناہ کو ایج

- 2

اگر کافر سو برس تک لا الله الا الله کے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ معدق ول کے ساتھ ایک مرتبہ محمد الرسول الله کئے ہے کفر مث جاتا ہے۔ خود پر تی اور نفس پر سی ہی دراصل بت پر سی ہے اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پر سی کی منزل شروع ہوتی ہے۔

سب و قتوں میں عمدہ و قت وہ ہے جو دسوسوں اور خطرات سے پاک ہو۔ خدا کا دوست وہ ہے جس میں تمن وصف ہوں۔ دریا جیسی سخادت اقاب کی طرح شفقت' زمین کی مانند تواضع۔

جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر بلانازل ہوتی ہے۔ عارف کا کم تر درجہ یہ ہے کہ صفات حق اس میں پائی جا کیں۔ عاشق کا دل' آتش کدہ محبت ہے اس میں جو آئے اے جلا کر خاک کر دیتا ہے کیونلہ عشق کی آگ ہر آگ ہے تیز ہے۔

عارف وہ ہے جس کو رات کی بات یادنہ ہو۔

سیا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی معیبت کو رامنی خوشی قبول کر اے اور چوں چرانہ کرے۔

## اقوال حضرت حاجرنطام الدين

اگر کی نے تیرے ایزا کے لئے کانے بھیرے ہیں تو تو انہیں رائے ہے ہٹا دے۔ اگر کری نے تیرے ایزا کے لئے کانے بھیرے ہیں کانے بی رکھے گاتو پھر ساری دنیا میں کانے بی رکھے گاتو پھر ساری دنیا میں کانے بی کانے ہو جائیں گے۔ میں کانے بی کانے ہو جائیں گے۔ جس قدر تم و اندوہ مجھے رہتا ہے اس جمان میں کمی کو شہو گا۔ میرے ہاں ج

اتی کلوق آتی ہے۔ ہر شخص اپنا دکھڑا سنا آئے اس کا بوجھ میری جان و ول پر پڑتا ہے۔ وہ عجب دل ہے کہ مسلمان بھٹ کاغم نے اور اس پر اس کا اثر نہ ہو۔ براکمنا برا ہے مگر برا چاہٹا اس سے بدتر ہے۔ جس کی طبع لطیف ہووہ جلدی برہم ہوجا آہے۔

#### ا قوال صرت مجر العث ما ي

وہ تعوزا ساعمل جس پر تو مرادمت کرے اس عمل ہے اچھا ہے جس ہے ملول ہو کر تواہے چھوڑ دے۔

حسن طاہری پر فریفتہ نہ ہو کیونکہ اس کی اصل سراسرغلاظت کی بوٹ ہے۔ عورت کا باریک کیڑا بہننا عرال ہونے کے درجہ میں ہے۔ جب مومن پر بیبت الی جم جاتی ہے تو اس کی عبادت و اطاعت کو دوام ہو تا

اگر نمازیا جماعت کا علم نہ ہو ہاتو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے بھی یا ہرند لکتا۔

گفر کے بعد سب سے بوا گناہ دل آزاری ہے خواہ مومن کی ہویا کافری۔ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوگا، مسلمائی کو نہ پنچے گا۔ اسلام غربیوں کے لئے ظاہر ہوا اور عنقریب غربیوں میں ہی رہ جائے گا۔ عورت کا نامحرم مرد سے ملائم گفتگو کرنا بھی داخل پر کاری ہے۔ علائے بے عمل 'پارس پھرکی مثل ہیں۔ جو اوروں کو سونا بنا آ ہے اور خود پھر کا

ونیا دار اور دولت مند بری بلایس گرفتار بین که دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے

میں اور دائی مسرت ان سے بوشیدہ ہے۔ حرکوشہ نشنی ہے فائدہ اشغال ہے منہ موڑنے کا نام ہے۔ حادثات رنیا کی سمخی کروی دوا کے مثل ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ خدا کے دشمنوں ہے الفت کرنا غدا کے ساتھ وشنی ہے۔ عجب سے کہ اپنے اعمال صالح اپنی نظر میں پندیدہ دکھائی دیں۔ ول آکھ کا آبع ہے۔ آکھ کے مجڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے اور دل كے جرائے كے بعد شرمكاه كى حفاظت مشكل ترہے۔ تاقص پیشوا' آخرت کی تھیتی کا ناقس تم ہے۔ وولت مند ہر پینبر کو جھٹلاتے رہے اور مسکین غریب بی ان کی تعدیق کرتے جس محض میں محبت عالب ہو گی اس میں دردو حزن زیادہ تر ہو گا۔ ودلت مندی سے زیادہ کوئی چزایمان میں ظل اعداز نہیں ہے۔ كمزور بر مله كرنا بزدلى ہے۔ ہم بله بربدظتى ہے اور زبردست بر شوخ يشى اہل اللہ کو تجارت اور خرید و فروخت بھی ذکر اللہ ہے غافل نہیں کرتی۔ مرود و نغه ایک زہرہے جوشد میں ملاہوا ہے اور گانا بجانا زنا کا منترہے۔ دنیا می آرام کا خواہاں ہو قوف اور عمل سے دور ہے۔ منکبرول کے ماتھ محبر کرنا مدقہ ہے۔ جس نے دولت مند کی تواضع اس کی دولت مندی کے سبب کی اس نے دوحمہ دين مياد كروالا

طاہر درامل باطن کا نمونہ ہے۔

خلاف شریعت ریا نتیں اور مجاہدات خدارہ بی خدارہ ہیں۔
جو ضرورت گناہ پر مجبور کرے شرعا مردود ہے۔
علماء کی سیابی کا پلہ شیدول کے خون سے زیادہ بھاری ہے۔
عورت اور ب ریش لڑکا ایک تکم رکھتے ہیں۔
تاراض ہونے کے خیال سے حق بات دوست کو نہ بتانا حق دوستی نسی۔
احسان سب جگہ بمتر ہے لیکن ہمسایہ کے ساتھ بمترین ہے۔
ونیا ایک نجاست ہے جو سونے میں چھپائی گئی ہو۔
ونیا ایک نجاست ہے جو سونے میں چھپائی گئی ہو۔
اہل اللہ سے کرامت مت ڈھویڈو ان کے وجود ہی کو کرامت جانو۔
اہل اللہ سے کرامت مت ڈھویڈو ان سے وجود ہی کو کرامت جانو۔
ملم عطاکیا جاتا ہے نیکوں کو اور بد بخت اس سے محروم رکھے جاتے ہیں۔
افرا جریرہ میں میں ان کی جو مورد ہیں۔

## ا قوال حضرت مولانا رُوم م

جب الله تعالی کی کی دروائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر افن طعن کرنے کی طرف اکل کردیتا ہے۔
الله تعالی جب کی فرد کی عیب بوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔
حیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔
حدائی کا ایک لیحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے۔
حلم میکنگول لئے کہ کوار سے زیادہ اثر رہمتی ہے بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم میکنگول لئے رہ موثر ہے۔
حلم میکنگول لئے رہ موثر ہے۔
اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہو آ تو حضور اکرم اور ابوجل کیساں اور ابوجل کیساں موت کا نام ہو آ تو حضور اکرم اور ابوجل کیساں اور اور حال کے الیان میں ہے۔

احمق كى ددسى ادراس كى محبت سے دين اور دنيا دونوں بى كا خون ، و تا ہے۔

جب بہار کی نضا آتی ہے تو طبیب بھی ہے و قوف ہو جا آ ہے۔ جو عشق مرف رنگ و روپ کی خاطر ہو تا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوائی تھے نہیں۔ قرب خداد ندی کا حصول بقایس مضمرے لیکن بقاہے پہلے ہونا ضروری ہے۔ کتنے ہی مقی ہو جاؤ مرتفس سے مجھی بے فکرنہ ہوتا۔ کتا جاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے گراس کی گردن سے زنجیرالگ نہ کرو۔ كوئى ناقص الذہن كسى كام كے مقام كو نہيں سمجھ سكتا۔ مرشراور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ ہے حکمت کا طامل ہے۔ رات كوسو جانے كے بعد قيدى قيد خانے كى تكليف سے اور بادشاہ اي سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہوجاتے ہیں۔ الله والول كى باتيس سكون قلب عطا كرتى بين اور ابل ظاهر كى باتيس ول ميس اختثار اور بے اظمینانی بیدا کرتی ہیں۔ اے لوگو! "بهت ہے شیطان خصلت صوفیوں کی شکر میں موجود ہیں۔ اس لے بیت میں برگز جلدی شد کرو"۔ جهال بھی پانی دیکھو وہاں سبرہ ہو گا۔ ای طرح جهال آنسو ہوتے ہیں وہیں رحت ہوتی ہے۔ جوعقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنائی میں قلب کی مفائی جو فخص سمی گناہ کا طریقہ رائج کر تا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی نیک لوگ جلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ مکئے اور کینے لوگ بھی جلے سے اور ان کے خلم ولعنت یاتی رہ محتے۔

مرغ كى دشمن اس كى آنكھ ہے جو دانہ پر حريص ہے ادر اس كى نجات دہ عقل ہے جو جال كو د كيج لے۔

عدل کیا ہے؟ درخوں کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانوں کی پرورش کرنا۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہئے۔ اگر دیر کرو کے تو یہ برھتے بردھتے اثردھابن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔

حرص بھے کو اندھا کرکے محروم کرتی ہے اور ابلین تھے حرص میں جال کرکے این طرح مردود کرتا ہے۔

جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت نیار ہوتی ہے وہ سمی کی تندرسی بیند نہیں سرتا۔

نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشار بهترین لقمه معلوم ہو تا ہے۔ ایسے لقمہ کو مت کماؤکہ ریا آگ سے برہے۔

عاشق کو ایسی تنمائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسان کے سواکوئی اور سنے والا مد مو۔

انسان کی جسمانی ہستی ایک پرکاہ کے برابر ہے۔ لیکن آر ڈدوں کا بہاڑا ہے اوپر لادلیتا ہے۔

ظاہری اعمال ایک بی متم کے ہوتے ہیں لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کے مقاوت سے مقاوت سے مقاوت سے مقاوت سے مقاوت سے الکی فطرت کے مقاوت سے مقاوت سے مقاوت سے مجمعی کرنا جاہئے جو سمی عظیم تغییری کام کے لئے مقدمہ و مقان ہو۔

ورولیش کی مثال ایس ہے کہ ایک خالی گھڑا ہے جس کا منہ بند ہے۔ دریا میں کیسائی طوفان بیا ہووہ اس میں دوب نہیں سکتا۔ اس کے اندر میں ہے ہوی کی

ہوا ہے جو نفحہ النی ہے۔ شموات و آفات کا کوئی سمندر ایسے ہے ہوس انسان کو ڈبونسیں سکتا۔

عالم كاكمال بيب كدوه اين جهل سے واقت ہو۔

آفات ننس میں ایک بری آفت لوگوں سے اپی مح سننے کا چرکا ہے۔

اس کا جائنا آسان نمیں کہ بدن کی دیوار کے اندر اور تحت انٹنعور کی ممرائیوں میں بلند افکار و میلانات شریف کا کوئی تنج بے بما ہے یا محض چیونٹیوں مانپوں اور اور مادُن کا محکانہ ہے۔

یا کیازول اور حق شناسول سے مشورد کرنا مغید رہتا ہے۔

طمع الى برى بلا ہے كہ آئينہ جو صفائے قلب سے ہر چيز كى اصليت كو منتكس كرتا ہے۔ اگر اس پر بھی طمع غالب ہو تو وہ بھی منافق ہو جائے۔ جس سے بچھ غرض ہو اس كى صورت كو عمرہ دكھائے اور جس سے بچھ حاصل نہ ہو اس كو مدہ دكھائے اور جس سے بچھ حاصل نہ ہو اس كو مدہ در سے باو

انسان کے انکار اس کی ذندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔ اگر تم دد سردں ہے عمیت کے خواہاں ہوتو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرد بلکہ خود ان سے میں ترک

اگر تم میں دبی عیب موجود ہے جس کی بابت تم دد مردن پر طعنہ زنی کرتے ہوتو بے خوف نہ رہو' اس کا امر کا قوی اخبال ہے کہ ایک دن تمہارا اس تشم کا عیب دو مرے پر فاش ہو جائے۔

شیطان انمان ہے الگ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا۔ نفس امارہ اور شیطان ایک ہی معنی کی دو مختلف صور تیں ہیں۔

اگر محبت میں خلوص ہو اور وہ محض نفسانی خواہش کا بیجہ نہ ہو تو جس طرح ماشق معنوق محمد عاشق کا بوا ہو تا ہے۔ ماشق معنوق محمد عاشق کا بویا ہو تا ہے۔ ماشق معنوق محمد عاشق کا بویا ہو تا ہے۔

جب تک کوئی مخص اس معرفت کونہ منجے کہ لیکی آپ ای ابنا اجر اور بدی آب ہی اپنی سزا ہے'اس کی روح شموات و خطرات میں پابد گل رہتی ہے۔ ونیا میں بوے سے برا شر' انسان کے زاویہ و نگاہ اور طرز عمل سے خبر عظیم کا باعث بن سكما ہے۔ فلفہ سو كمنا بھي ترقی كرجائے تو بھي حقیقت برے پردے كو ہنا تا تو در کنار اس کو چھو کر ہلا بھی نہیں سکتا۔

حكمت كا آغاز جرت ہے ہوتا ہے۔ حكمت كا انجام بھى أيك دوسرى فتم كى

جابل ماحب منصب جو درندگی کرتاہے وہ سو درندے بھی نہیں کر کے تے۔ افكار اور الفاظ كا بابى تعلق تعلك اور مغز كا سا ہے۔ مغز كے اور جملكا ضرور ہوتا ہے مرجعلکا جتنا زیادہ اور سخت اور غلط ہوتا جاتا ہے اتن ہی مغزمیں کی آتی

جو مخص ردمانیت میں جتنا بلند ہو تا ہے اتنا ہی وہ حب مال اور حب جاہ اقتدار ے دور ہو گاہے۔

جس مخص کے اسے اعمال حواثوں جینے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے ارے یں جی برگانی ہے کام لیا ہے۔

اكر الوائي دوستول كے مائد خوش رہے كا توب دنیا تھے ایك جن معلوم مو

جو مخص یہ کے کہ برچزی ہے وہ احق ہے اور جوب کے کہ برچر باطل ہے

چھرموسم بماریں بھی سرسزشیں ہوتا۔ خاک بن جاکہ جھ سے رنگا رنگ

غري كى معيبت بمى أكرچه ايك نشرے كم نميں مرب اميرى كر ابتلا ي

بسرحال زياده نسيس بوتي-

اللہ تعالیٰ نے ہزازوں اکسیریں پیدا کی ہیں لیکن مبرے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں۔ احمق لوگ منجد کی تعظیم تو کرتے ہیں محرائل مل کو آزار پہنچانے سے باز نہیں آتے۔

خواہ تو کتا ہی عقل مند ہے پھر ہمی کسی دو سرے صاحب عقل ہے مشورہ کر لیا
کر۔ اس طرح دو عقل مل کر تخبے معیبت ہے بچالیں گے۔
چیگاوڑ سورج کی نہیں بلکہ ورحقیقت اپنے آپ کی وشمن ہوتی ہے۔
اس دنیا کی مثال ایک بہاڑ کی می اور ہارے اعمال کی مثال اس میں تو شخنے والی
آواز کی می ہے جو بلٹ کر ہارے پاس آ جاتی ہے۔
جسب کسی پرانی عمارت کو دوبارہ تغیر کرنا ہو تو پہلے اس پرانی عمارت کو مندم کیا
جسب کسی پرانی عمارت کو دوبارہ تغیر کرنا ہو تو پہلے اس پرانی عمارت کو مندم کیا
جاتی ہے۔

دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں معل اور تجرب سے ہے۔ ول سیاہ ہو توداز می کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔

جو خاصان خدا کے ساتھ محتائی سے بات کرتا ہے اس کا بل مردہ اور اس کی دندگی کا ذرق سیاہ مود جاتا ہے۔

جب احمقوں کے ہاتھ میں اقتدار آجا ماہے توعائل خوف ہے اینے سر کووڑیوں میں چھیا لیتے ہیں۔

سفر کی بدولت غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ جائد بھی اگر سنرنہ کر یا تو اتنا حسین نہ ہو آ۔

جس کی فظر مسب الاسباب پر ہوتی ہے وہ سب ہے دل نمیں لگا آ۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے ایت عیب پر تظرید ڈالی اور جب سمی نے اس کے عیب کی نشاندی کی توالی خامی کو بلا جست تشکیم کر لیا۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

اگر تو خدا پر توکل رکھتاہے تو کام بھی کر۔اس کے بعد خدا پر بھردسہ کر۔ لا لحى لوك بيشه اطمينان قلب كى دولت سے محروم رہتے ہیں۔ محسن دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں محران کے احسانات باتی رہ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے احسان کی روش اختیار کی۔ انسان پر آگر عقل غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بڑھ جا آ ہے آگر شہوت غالب ہو توجواوں سے بھی نیچے کر جاتا ہے۔ طالم مظلوم کی دنیا اور اپنی عاقبت بگاڑ آ ہے۔ المان كودلون كے مرق سے مازه كردئد كر زباني ا قرار سے۔ جب تک ہوائے نفس آزہ ہے ایمان آزہ نمیں ہوسکا۔ جب كوئى سننے والاند موتو خاموش رہنا اور حرف لطیف ناابل سے بوشیدہ ركھنا

اسے آپ کو ذات واحد میں کم کرنا توحید ہے۔

اللد تعالى ظاہرى بجائے باطن كواور قال كى بجائے مال كو ديكما ہے۔ توسقے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد معد سالہ مبادت سے زیادہ اثر رکمتی ہے۔ بھی مجھی انسواللہ تعالی کے زدیک شہید کے خون کاورجہ یا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی فرانہ مانے کے بغیر کوئی پھول کانے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر میں ہے۔



## اقوال امام ابن جوزی

دنیا میں زندگی کی سر سر بہت کم میں اور قبر کی زندگی بہت طویل ہے۔

میکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا اور محروم وہی ہے

جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔
اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔

برانہ ہونا بھی ایک نیکی ہے۔

ایسے لوگوں کی محبت اختیار کو اس طرح تمہارے انعال میں ان کے انعال کا

رنگ یدا ہو جائے گا۔

ممينول كے مقابلے ميں خاموشي سے مداور معاونت طلب كر۔

کھائے ہے بھوکا اور محمت سے سررمد

وجدان کی اہمیت مسلم ہے لیکن صرف اسے تمام اوا مرو نوای کا سرچشمہ قرار اسیں دے سکتے جب تک اس میں وی کی جاشی شامل نہ ہو۔ وعاکی قرار وعالی قرار مروری ہے۔ وعاکی قرار اضطراب صروری ہے۔ وعاکی قبول ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کو غم کی وجہ ہے کہ مجمی برکاروں کی دعا بھی قبول ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کو غم زدہ دل کی ہے۔ اس مرم کرتی ہے۔

ہر سائس ایک خزانہ ہے۔ ایسانہ ہو کہ تعمارا کوئی سائس بیکار جائے اور قیاست کے دن اپنے خزانے کو خانی دیکھ کر حمیس شرمندگی اٹھائی پڑے۔ جس علم سے دل میں رفت ' رجمین اور تابانی پیدا نہ ہو اس کامطالعہ بیکار ہے۔



#### تصائح سغدئ

ا پنا راز دوست سے بھی نیہ کموخواہ دوست مخلص ہو۔ کیا خبرکہ ایک دن دہ دشمن بن جائے۔ اس طرح ہروہ تکلیف جوتم دشمن کو پہنچا سکتے ہونہ پہنچاؤ۔ شاید بی دشمن ایک دن تمهارا دوست بن جائے۔

آگر کمی چوپائے پر چند کتابیں لدی ہوں تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جا آ ہے اور نہ بی دانش مند۔

تادان کے لئے خاموش ۔ سرھ کر کوئی چیز نمیں ہے۔ اگر وہ یہ بات جان لیتا تو تادان نہ رہتا۔

جو مخص اینے سے برے عالم سے اس لئے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھیل تو وہ مجھ لیں مے کہ وہ جابل ہے۔

مشک وہ ہے جو اپی خوشبوے اپنا پند خود دے ند کد عطار بنائے کہ بد مشک

استادی سختی باب سے بیارے بسترے۔

جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور جج نہ بھیراب

شیرے پنجہ آزمائی کرنا اور تکوار پر مکا مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ جو تصبحت نہیں منتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔

وانا کے پاس ایک دانہ نمیں اور جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس دانائی اس میں اس کے پاس دانائی اس

جوعمل مند جابلوں سے اڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ سیے تماز کو قرض مت دو۔ خواہ! فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ اس کئے کہ جو خدا کا قرض ازا نہیں کر آاسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگ۔ بدعقیدہ شاکردمفلی عاشق کی ماند ہے۔ راستہ کی پیچان نہ رکھنے والا مسافر ب پر کا پرندہ ہے۔ بے عمل عالم بے مچل کا درخت ہے اور جابل عبادت کزار بغیردروازے کا کھرہے۔

شاہی نلعت آگرچہ تینی ہے لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت ہے اور بروں کا دستر خوان آگرچہ لذیذ ہے محرائی جھولی کے مکڑے اس سے زیادہ مزے دار ہیں۔

جو بدول کی محبت میں بیٹے اگرچہ ان کی عادات اختیار نہ کرے برا بی کملائے کا۔ جیسا کہ کوئی شخص شراب کی بھٹی پر جا کر نماز پڑھے تو وہ شراب خوار ہی ۔ کملائے گا۔

سونا کان سے کان کئی کے بعد لکتا ہے اور بخیل کے ہاتھ سے جان کئی کے بعد۔ ہادشاہوں کو دی محض تصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہونہ ذرکی تمنا۔

جو آدی موج کربات میں کر آوہ اس کے جواب پر مگر آئے۔ حق شاس کا ناشکرے آدی ہے بہترہے۔ وو بالمی طلاف عقل ہیں۔ بولنے کے وقت جیب رستا اور جیب رہنے کے وقت بولنا۔

موتی اگر کیچزیں گر جائے تو بھی تیتی ہے اور گرو اگر آسان پر پڑھ جائے تو بھی بے قیت ہے۔

لا نجی کے لئے اپنا دردازہ نمیں کھولنا جاہے اگر کمل کیا تو پھر بخی ہے بند نہ ہو گا۔

مال کی زکوۃ نکالے رہواس لئے کہ جب یا قبان انجور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ب تواس پر زیادہ انجور آتا ہے۔ کسی عزیز دوست کے سامنے پرنصیبی کی وجہ سے منہ بگاڑ کرنہ جا' درنہ تو اس کا جینا بھی تلخ کر دے گا۔ ضرورت میں بھی آگر تو جائے تو شکفتہ رو ہو کر جا' اس لئے کہ بنس کھ آدمی کاکام نہیں رکتا۔

کمرور پر زور کرنا شرانت نہیں ہے کیونکہ جو پرندہ چیونی ہے دانہ چینے وہ کمینہ ہو آ ہے۔

مروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکوں کے ساتھ برائی کریا۔ تو نیک ہوادر لوگ تخمے برا کمیں تو یہ اس ہے اچھا ہے کہ تو برا ہوادر لوگ تخمے نیک کمیں۔

اے قلال! زندگی کو غنیمت جان اور اس آواز سے پہلے کہ "فلال شیس رہا" نیکی کرلے۔

جو مخص طافت کے دنوں میں نیکی نہیں کر آ وہ ضعف کے دنوں میں سختی اٹھا آ

ا مر ما دنیا سے معددم ہو جائے تو پھر بھی کوئی فخص الو کے سائے تلے نہیں اسے کا۔ اسٹے گا۔

تالل كى تربيت كرنا اياب جيسا كبندير اخروك ركمنا۔

مجھیڑریے کا بچہ آخر میں بھیڑا بی بنآ ہے۔ خواہ اوہ انسانوں میں بل کر بروا ہو۔
تمہمارے ہر کام پر واہ! واہ!! کے ڈو تھرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ
نسیں ہیں بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔
جب تو کمی ناایل کو صاحب افتیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا ہی ۔ ہے کہ مبر

جس مخص کی نیزاس کے جائے ہے بہتر ہوا لیے ناہجار کا مرجانا بھتر ہے۔ اگر بادشاہ رعیت کے باغ ہے ایک سیب توڑ لے تو اس کے طازم درخت

ے اکھاڑ دیں گے۔

اس کنے کی شکر مٹھاس نہیں رکھتی جس کے پیچیے تلخ نقاماً ہو۔ جو خدا تہیں مالدار نہیں بنا آ وہ تیری بمتری تھے سے بمتر جانا ہے۔ اگر تو آزاد ہے تو بس زمین پر سولے۔ قالین کے لالج میں کمی کے سامنے زمین

يوى نە كر-

اگر تھے بلندی درکار ہے تو تواضع اختیار کر۔ اس کے کہ اس بالاخانہ پر چڑھنے کے لئے اس کے علادہ کوئی سیومنی نہیں ہے۔

اللخ مزاج آدي كاشد بمي تلخ مو ما ہے۔

اگر لوہا ناتص ہو تو اسے کوئی چیکا نہیں سکتا اگر انسان میں نظری ملاحیت و قالمیت ہو تو تربیت ای پر اثر کرے گی۔ کتے کو بے شک سات سمندرول میں نملاؤ دہ جس قدر بھیکے کا زیادہ نجس ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے گرمے کو خواہ ککہ میں الے جا کمیں جب واپس آئے گا تو گدھا ہی ہوگا۔

اے عاقل اگر عورتیں سانپ جنیں تو داناؤں کے نزدیک ان کا سانپ جننا اس ے بہترہے کہ نالائق اور بدچکن ہیئے جنیں۔

اگرچہ سونا چاندی پھرے نکا ہے لیکن ہر پھرے سونا چاندی نہیں لگا۔ اے دولت والو! اگر تم میں انصاف ہو آ (لینی زکوۃ و صدقات وغیرہ طاجت مندوں کو بغیر طلب کئے دیتے) اور ہم میں قناعت تو دنیا سے رسم محدائی اٹھے

یا کہاز لوگوں کی ددی اور محبت جیسے منہ پر ہوتی ہے ویسے بی پیٹے پیچے۔ یہ نہیں کہ چیٹے ہیں۔ نہیں کہ چیٹے ہیں۔ وہ نہیں کہ چیٹے میں ہو ہوجاتے ہیں۔ اس کے خیان ہو ہوجاتے ہیں۔ اگر دزیز خدا سے اتنای ڈر آ جتنا بادشاہ سے تو وہ فرشتہ بن جا آ۔ انسان کا خمیر خاک ہے اٹھا ہے آگر خاکساری نہ کرے تو آدی نہیں ہے۔

ایک بادشاہ نے ایک پاکباز آدمی ہے پوچھا کہ آپ کو میمی میری یاد بھی آنی ہے۔ انہوں نے فرمایا! "ہاں! جب میں فدا کو بھول جا آ ہوں"۔
اگر کوئی مردے کی قبر کھودے تو مالدار اور فقیریں تمیز نہیں کر سکتا۔
برا دریا ایک پھرے کدلا نہیں ہو تا۔ جو عارف رنجیدہ ہو وہ ابھی تھوڑے پانی میں ہے۔
میں ہے۔

برول کو برداشت کرتا برائی کو بردها آے۔

سالها سال گزر جاتے ہیں کہ تو باب کی قبر کے پاس سے بھی نہیں گزر آ۔ تو فی این سے بھی نہیں گزر آ۔ تو فی این باب کے ساتھ کیا بھلائی گی ہے کہ تو اولاد سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ مسافرول پر وہی بختی کر آ ہے جس نے بھی مسافرت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ غوطہ خور آگر محرجھ کے منہ سے خوف کھانے گئے تو بھی لیمتی موتی عامل نہیں کر سے می۔

سخاوت كاباته طاقتور بازوے بمتربو آب۔

بدصورت عورت كاشوبراندهاي مناسب

جس کو ایک مت میں دوست بنائیں مناسب نہیں کہ اس کو ایک لیمہ میں کھو -

جو تی کھائے اور دے اس عبادت گزارے بمترہے جو لے جائے اور جمع کریں۔

لفس پردر سے ہنر پردری نہیں ہو سکتی اور بے ہنر سرداری کے لائق نہیں۔ جو اپنوں کے ساتھ وفا نہیں کرتا اداناوں کے نزدیک وہ سمی کا ودست بھی نہیں ہو آ۔

> یا دفا خود نیود در عالم یا محر ش درین ناند ند کرد

کس نیا موخت علم تیراز من کد کد مرا عاقبت نشانه نه کد

(یا تو دفا دنیا میں مجمی تھی ہی نمیں یا پھرشایہ کسی نے اس زمانہ میں کی نہیں۔ میں نے کوئی مخص ایسا نمیں دیکھا جس نے جھے سے تیراندازی کا علم سکھ کر' انجام کار مجھے ہی اینانشانہ نہ بنایا ہو)۔

اگرچای متحد موجائیں توشیری کمال ممینج سکتی ہیں۔

علی خدا سے ڈر تا ہوں۔ خدا کے بعد اس مخف سے ڈر تا ہوں جو خدا سے جس ڈر تا۔

شیر بموکا مرجانا پند کر ہاہے کئے کا جمونا کمانا بھی پند نہیں کر ہا۔ اگر انسان رنج و مسرت کی فکر سے بلند ہو جائے تو آسان کی بلندی بھی اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔

قدیب صرف اوگوں کی خدمت میں ہے۔ تنبیع کے دانوں اور معلی میں نہیں۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے و توف بھو کے مرجاتے۔ فطری کمینکی برسوں میں بھی معدوم نہیں ہوتی۔

صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کول ہے۔ کیونکہ سوائے مبرکے اس دروازے کی کوئی اور جانی نہیں ہے۔

طالم سے بردا کوئی آدی پر قسمت شیں ہے۔ کیونکہ مصیبت کے وقت کوئی اس کا مرد گار نہیں ہوتا۔

اے حقیر پید! ایک ہی روٹی ہے مطمئن ہوجا آگد غلامی میں تھے کر کونہ جمکانا پڑے۔

#### جواہرات

جب گناه كااراده كروتو خداكى بادشامت في بايرنكل جاؤ\_

(حفرت ابرا ثيمٌ بن ادهم)

تو حید بیہ ہے کہ تواللہ کو کئی ذات کے مشابہ نہ جانے اور نہ ہی تواہے صفات سے معطل خیال کرے۔ (ابوالحن بوشین)

تو حيد بيب كرتوب بات مان كرالله تعالى ازل سے يكنا ب زنوكوئى اس كا نانى سے اور نہ كوئى اس كا نانى سے اور نہ كوئى چيز اس جيدا فعال كرسكتى ہے۔ (حضرت جنيدٌ)

الله تعالی نے دلوں کامشاہرہ کیا تو حضرت جمعیات کے دل ہے بردھ کرکسی دل کواپنا مشاق نہ یا یا۔ (ابوالحسن نوری)

جس کار خیال ہے کہ دوائی کوششوں سے اپنے مطلوب تک پہنے جائے گا تواہے جان لیما جاہئے کہ دواہ ہے آپ کو یونمی تھکار ہاہے اور جویہ سمجھے کہ دو بغیر کوشش کے پہنچ جائے گا تو یہ خص خام تمنا کررہا ہے۔ (ابوسعید خراز)

ہروہ خیال جس سے تثبیہ کے خواطر واو ہام مزائم نہ ہوں ادر اللہ تعالی کی طرف اشار ہ کرتا ہو، تو حید ہے۔ (ابوانسین نوری)

ہروہ چیز جو ہمارے دہموں اور فکروں میں متعور ہے انڈرتعالی اس مے مختلف ہے۔ (ابوکی)

ہروہم دخیال کرنے والے نے اپی جہالت سے جو کچھ بھی وہم وخیال کیا کہ القدایا ہے، عمل مثانی ہے کہ دو دیسائی ہے۔ (ایوانی)

ہروہ چیز جوتہاں ہے دل کے دہم میں آجائے یاتہاں نے کرکے خانوں میں رائح ہو
سکے یاتہاں ہے دل کے معارضات میں کھنگے۔مثلات، جمال، بہاء،انس، رشی،
نور، وجود، یا خیال (کران کواللہ سے نسبت ہے) تو یہ بینی جان کراللہ تعالی ان سب
سے بعید دیا کہ ہے (عمروبن عمان کی)

جھوٹ خیانت اور غیبت سے بر بیز کرو-اس کے علاوہ جو جاہو کرو-(شاه شجاعٌ)

میں اس بات کو کہ میں اللہ تعافی ہے تمام کنابوں کے ساتھ ملول زیادہ بند کر آ ہوں بہ نبیت اس کے کہ میں ذرہ بحر بھی تقنع کے ساتھ ملول۔

(يوسف بن حسينٌ)

میں نے ریکھا ہے کہ صوفیاء کی آفت تین چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ نوفیز نوجوانوں کی محبت۔ مخالف طبیعت والے لوگوں سے میل جول اور عورتوں کے ساتھ نری- (یوسف بن حسین)

جس نے اپنے جسمانی اعضاء کو نفسانی خواہشات سے خوش کیا اس نے اپنے ول میں ندامتوں کا درخت لگا دیا۔ (ابو بروراق)

مروہ باطن جو ظاہرے خلاف ہو باطل ہے۔ (ابوسعید)

معرفت کا درخت مخرکے پانی سے سراب ہوتا ہے اور ففلت کا درخت جمانت کے پانی سے سینیا جا آ ہے اور توبد کا درخت عدامت کے پانی سے سینیا جا آ ے اور محبت کا در دست اتفاق اور موافقت کا پاس رکئے سے میراب مو کا ہے۔ (احدین محدین مسروت)

اصول کو فردع پر عمل بحرفے ہے دیکھا جا سکتا ہے اور فروع کی تھے اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اصل پر چیش کریں۔ اصول کے مشاہدہ کے مقام پر انسان اس دفت چنج سکتاہے جب دہ ان وسائط اور فروع کی تعظیم کرے ،جن کی

اشرنے تعظیم ک- (اید محد جرمری) لوکوں کی خا فرکسی کام کو ترک کروجا میا ہے اور لوکوں کی خاطر کوئی کام کرنا شرك -- (معنرت منيل بن مياش).

ے کہ تم کھاؤں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ (حضرت فنیل)
جب جمعے سے اللہ کی نافرائی ہوتی ہے تو میں سمجھے جاتا ہوں کیو تکہ میں اس کا اثر
اپ کدھے اور خادم کے برآؤ میں پاتا ہوں۔ (حضرت فنیل)
جس نے مراتبہ اور اخلاص کے ذریعے سے اپنا باطن درست کرلیا اللہ اس کے فاہر کو مجاہدہ اور اتباع سنت سے ذیئت بخشا ہے۔ (حارث محاسی)
جب حمیس اپنا کلام پہند آئے تو خاموش رہو اور جب خاموشی پند آئے تو خاموش مو اور جب خاموشی پند آئے تو خاموش مو اور جب خاموشی پند آئے تو خاموش میں اپنا کلام کرو۔ (بشربن الحارث)

جس مخص نے خاموش کو نتیمت نہ جانا وہ جب بولے گا تو بینوں ہاتیں کرے گا۔ ابو برفاری)

انسان کو ایک زبان د کان اور دو ایمیس اس کے دی می بیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلہ میں زبان سے اور زبان دیکھے۔ اما سے مدار میں تران سے اور زبان دیکھے۔

جائل کی زبان اس کی موت کی گئی ہے۔ عاشق خاموش ہو جائے تو مرجا تا ہے اور عارف اگر خاموش رہے تو اپنے اور قابو مالیتا ہے۔

خوف الله اور بندے کے درمیان ایک تباب ہے۔ (معزت واسطی) غم سے روتا اندھا کر دنتا ہے اور شوق سے روتا آگھ کو کمزور کر دنتا ہے اندھا میں کرتا۔ (ابوسعید قرقی)

آگر کوئی غمزدہ کمی امت میں ددیے تو اللہ تعالی اس کو ردیے کی وجہ سے اس امت پر دحم فرما آ ہے۔ (سفیان بن مینہ)

محوک نورے اور میری آگ اور شہوت مثل ایند من ہے جس سے جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے اس وقت تک شمیں بجھتی جب تک شہوت والے کو جلا نہیں دی ۔ (معزت کی بن معانی)

جو مخص اینے آپ کونہ مخمائے گا وہ اوروں کے نزدیک بلند نہ ہوسکے گا۔ (ابوسلیمان دارائی)

قناعت ایک فرشتہ ہے جو مونمن کے دل کے سوا کمیں سکونت اختیار نہیں کرنا۔ (بشرطانی)

جن چیزوں سے انسان کو القت ہے ان کے نہ ہونے پر بھی سکون ہونے کا نام قناعت ہے۔ (ابوسلیمان داراتی)

توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے اس طرح ہوجس طرح علی علی انسان اللہ تعالی کے سامنے اس طرح ہوجس طرح علیتا ہے نہ وہ علی دینے والے کے سامنے مردہ کہ جس طرح علیتا ہے اسے پانتا ہے نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ بی کوئی تدبیر۔ (سمل بن عبداللہ) توکل بغیر سکون کا نام ہے۔ توکل بغیر سکون کا نام ہے۔

(ابوسعید خران)

جو راز میں چھیا تا ہوں اے تہارے یاس ظاہر کرنے سے جھے ڈر گلا ہے۔ محر جو کھ میری نگاہ میرے المن کو کہتی ہے میرا یاطن اے ظاہر کرویتا ہے۔ دو کھ میری نگاہ میرے المن کو کہتی ہے میرا یاطن اسے ظاہر کرویتا ہے۔

میری دیا تم سے عشق چمپائے رکھنے سے بچھے منع کرتی ہے لیکن تو نے اپی قسم سے بی سمجھ کر بھیے واز کھولنے سے بچالیا۔ (ابو حزو فراسال)

میری دیا ہم کے کر جھے واز کھولنے سے بچالیا۔ (ابو حزو فراسال)

میری دیا ہم کہ انسان اپنی تمام کی تمام نز طاقت اصان کنڈو کی اطاعت میں لگا

دے۔ (مضرت دویم)

احسان کرنے دالے کو نگاہ میں رکھنا شکرہے نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ (شلی)

کم ہے کم بیشن مجی جب دل میں وافل ہوجائے تو دل کو تور سے بحر دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دل کے در کر دیا ہے اور دل سے دل شکر اور اللہ کے اور دل سے بر حسم کے شک دور کر دیا ہے جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے

خوف سے پر ہو ہا ہے۔ (ابو عبداللہ انفائی) نقین امیدوں کو کو آء کرنے کی دعوت دیتا ہے اور امیدوں کو کو آء کرنا زہد کی

طرف کے جاتا ہے اور زہدے حکت پداہوتی ہے اور حکمت سے انجام میں

غور و خوض کی عادت پڑتی ہے۔ (دوالون معری)

اگر دنیا کی سلامتی ہے تو دنیا سے وواع ہو کر اس سے عائب ہو جا اور اگر

كزامت آخرت عابتا بي تو آخرت ير تجيريده لي (حضرت داؤد طال)

انسان سارے ی خوبصورت ہوتے ہیں مربار کی خوشبو سمی سمی میں سے آتی

-- (معرت شاه عبداللطيف بعثاتي)

قبول دعا کے لئے مایوی احساس بے جاری ادر اضطراب ضروری ہے۔ میں

وجہ ہے کہ بھی بھی برکاروں کی دعا بھی قول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کو غم زن

مل کی ہے تاب دھڑ کن ماکل بہ کرم کرتی ہے۔ (ابن جوزی)

ونیایں زندگی کی سائسیں بہت کم بیں اور قید کی زعر کی بہت طویل ہے۔

(ابن جوزيّ)

اسیے خیال کی مفاظت کر اس کئے کہ یہ تمام چیزوں کا مقدمہ ہے کیونکہ جس کا اندیشہ درست ہو کمیا اس کے بعد جو پچھ بھی واقعہ ہو کمیا افعال و احوال ہے وہ

مب درست مو گا- (ابو تراب بخش)

جس کوشموت فتے میں ڈالے عاہے کہ وہ نکاح کرے۔ (ابو اسحاق کادرولیّ) بیو توف کے ماتھ جنت میں جیسنے ہے عظمند کے ماتھ قید خالے میں جیسنا برتر

ہے۔ (ابو بمرین داؤر)

محکناہ کا آغاز کڑی کے آرکی انٹرنازک ہوتا ہے لیکن انجام جہاز کے رہے کی مانٹر مضبوط اور ناقابل مخلست ہوتا ہے۔ (ایو بکرین واؤٹ)

ونیا میں وہ سب سے کزور ہے جو اپی خواہش پر قابوند رکھتا ہو اور سب سے

قوی دہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ (ایو بحرین داؤد) صادق مخض کی علامت سے کے لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو مرف خدا تعالی اس کے ساتھ ہو۔ (ابو برواسطی) عقل عبوريت كا آله ب نه كه راوبيت كا ذرايد- (ابن عطاء) مناہ کے بعد مناہ کرتا میلے مناہ کی سزا ہے اور لیک کے بعد لیکی میلی لیکی کا نواب (ابوالحن مزين) جب ول میں خوف جاکزیں ہو جائے تو پھر زبان سے دی بات تکلی ہے جو ضروری موتی ہے۔ (ابوعلی بن کاتب) صیس ترین رفق دہ نری ہے جو موروں کے ساتھ کی جائے خواہ ممی طرح کی مو- (مظفر قرسین) جب توسمی بھائی ہے اللہ کی خاطر جیت کرے تو دنیا کے لئے اس سے میل

جول كم ركبو- (ابو بكرين طامر)

برادے اور وجدان سے ورمیان صرف ائی ی بات ہے کہ تقوی اس کے مل میں جائزیں ہو جائے اور جب تغزیٰ ول میں جائزیں ہو کمیا تو اس پر علم کی بركات نازل موتى بي اورونيا كى رخمت زاكل موجاتى -

كولى الطند مشابره ان سے لذت مامل اليس كرسكا كيونك مشابرة ان ال جس میں کوئی لذت حمیں۔ (ابو العیاس سیاری) انسان کی آنت اس میں ہے کہ جن امور میں لگا ہوان کی وجہ سے اپنی زات ے خوش ہو جائے۔ (ابو عمرد بن نجید)

مروت ان چزوں کے استعال کو ترک کردیے کانام ہے جو شریعت کی دو سے كراما"كا تين كے ديوان ميں حرام لكمي موكى بيں۔ (كل ابن احد بو مجى) نفس سے نکلنا بہت بڑی تعت ہے اور نفس تمہارے اور اللہ کے درمیان بہت بڑا تجاب ہے۔ (ابو بکر فمستانی)

ادنی ذکریہ ہے کہ تو ماموا کو بھول جائے اور ذکر کی انتاب ہے کہ ذاکر ذکریں' ذکرے غافل ہو جائے۔ (ابوالعباس احمد بن محمد)

جب تک اجمام قائم ہیں اس وقت تک امرو منی قائم و باتی ہے اور ہم تحصیل و تحریم سے کا اس وقت تک امرو منی قائم و باتی ہے اور ہم تحصیل و تحریم کے مخاطب ہیں۔ شہمات میں پڑنے کی صرف وہی مختص جرات کرے گا جو تحریات کے ورید ہو۔ (ابوالقاسم ابراہیم محرفصر آبادی)

جس نے حقیقت میں سے کی چیز کا دعویٰ کیا اسے وہ پراہین جمٹا دیں مے جو اس کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ (ابوالحن علی ابن ابراہیم الحسری) ہر ترین انسان وہ صوفی ہے جو بخیل ہو۔ (ابو حبداللہ احمہ بن عطار دوباری) وقت کی مثال مکوار کی ہی ہے۔ اگر اس سے نرمی سے چیش آؤ کے تو یہ بھی نرم محسوس ہوگی اور اگر سختی کو کے تو اس کی دونوں وحاریں سخت ہوں گ۔ برخوکی ایسا کناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی عبارت فائدہ نہیں دہتی اور فرش خلتی ایس عبادت ہے کہ کوئی گناہ اس کو فقصان نہیں بہنیا سکا۔ خوش خلتی ایس عبادت ہے کہ کوئی گناہ اس کو فقصان نہیں بہنیا سکا۔

الله تعالى نے ممی كوددمت نه بهايا سوائے اس كے جو بموكا رہا۔ (عيدالواحد بن زيد)

الیس میں فعظما قراق مت کیا کرواس طرح (بنی بنی میں) دلوں میں کدورت بینے جاتی ہے اور برے افعال کی بنیاد دلوں میں استوار ہوجاتی ہیں۔

و سرت مربن حبواہ روز) اگر ساری دنیا میرے حوالے کردیں اور وہ بھی بطریق طال اور بغیر حساب تو بھی میں اس سے ایسے نفرت کوں جس طرح کہ تم لوگ موار سے نفرت کرتے ہو۔ (صفرت فنیل) جو مخص شرت و مقبولیت کا دلدادہ ہو آ ہے وہ دین حق میں ثابت تہیں ہو آ۔ (ایراہیم بن ادعمیم)

مجھے تو کوئی ایسا مخص دکھائی نہ دیا جوشہرت و مقبولیت کو عزیز رکھتا ہو اور بالا خر رسوا و زلیل نہ ہوا ہو اور اس کا دین تیاد و برباد ہو کرنہ رہ کمیا ہو۔ (بشرحائی) چھوٹر جانے کے لئے اپنا اور برگانہ مکان برابر ہیں۔ فقیروں کا فزانہ مبرو قناعت ہے۔ (حضرت مرزا جانجاناں)

متوکل کی تین فتمیں ہیں۔ نہ تو تھی ہے ماتھے نہ رد کرے اور نہ جمع رکھے۔ (سل بن عبداللہ کستری)

میں ذندگی میں دد مرتبہ سخت جران ہوا۔ ایک مخص کو کعیہ کے طواف کے دوران خدا سے عافل پایا تو بہت جران ہوا مگر اس سے زیادہ جرت اس وقت مولی جب بخارا کے تاجر کو کیڑا بیچے وقت یاد خدا میں مصوف یا۔

(في بماؤ الدين نعشبندي)

اخلاص بہ ہے کہ تواہی عمل کو دیکھنا چھوڑ دے۔ (ابو محد ردیم البغدادی) فقیسہ دہ ہے جس کو دنیا کی طرف بھی رغبت نہ ہو۔ (مطرت حس بھری) قرآن کی تھیجت اس مختص کے لئے ہے جس کا قلب اللہ تعالی کے ساتھ حاضر ہے اس طرح کہ ایک آن ادر ایک لحظہ بھی اس سے عافل نہیں ہوتا۔

(حفرت قبلٌ)

مشاہرہ عافل کر رہا ہے اور قم وادراک پردہ داری کرتا ہے۔ (داسطی)
جس کو تلب عاصل ہے یا دولت حسن استماع عاصل ہے اس کو معموں کی
بسارت عارفوں کی معرفت علائے ربانی کا فور اور گذشتہ جنتوں کے نیک
طریقے ازل اور اید اور ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہے وہ سب کھے عاصل
ہے۔ (حیین بن منعور")

صوفی وہ ہے جو کدورت سے ماف عمر سے خال اور اللہ کے لئے خواہش تفسانی سے منقطع ہے اور جس کی تظریمی سونا اور منی برابر ہے۔ (معترت ممل بن عبدالله)

طمع آزاد بندے کو قیدی بنا دی ہے۔ قناعت قیدے قیدی کو آزادی ولاتی

ہے۔(بیان بی حال)

بوح انسان کی شکل میں ہوتی ہے لکین وہ انسان نمیں ہوتی۔ ( جنے ابو مالی) علم سے ایمان کا کمال ہے اور علم کا کمال خوف ہے۔ ( این بال قوت اور اختیار کو ترک کردین کانام توکل ہے۔ (ت مری سملی)

محبت كا ظاہر بھى ہے اور باطن بھى! اس كا ظاہر تو رضائے محبوب ہے اور اس كا یاطن سے سے کہ وہ محبوب پر اس طرح فریقت ہو کہ ماسوائے محبوب سمی چیز کا موش نہ رہے نہ دومروں ے اس کا تعلق باتی رہے اور نہ اپی ذات ہے اس کا مير بعلق رسم (معزت شماب الدين مبروروي)

اليا مخض عارف ہے جو دو مرے لوگوں کے ساتھ ہے ليكن اس معيبت ميں محی ان ہے جدا ہے۔ ( علی میں معادرازی)

ونیا شیطان کی وکان ہے۔ جن سے کوئی چزلیا ی نہ جاہے ورنہ شیطان (حميس اينا كاكم مجد كريم) فهارا ويها بملاكس جموات كا- (يكي بن معالى) جنب تو ممی ادمی کی معیبت معذم ممنا جاہے تو وکھ کہ اللہ نے اس سے کیا وعدہ کیا ہے اور لوگوں نے کیا؟ پس اس کے دل کا اعماد ان دولوں میں سے جس ير زياده مو كادى اس كى حقيقت موكى و (معرت شفيق)

انسان کا تقوی تین باتوں سے معلوم ہو ماہ (۱) وہ کیا لیتا ہے (2) کن چیزوں ے ایے آپ کو روکا ہے (3) کیا ہمین کرتا ہے۔ (معرت شفق) ہر دو تھل جے انسان مرکار عالم کی افتداء کے بغیر کرے۔ خواہ وہ مبادت ہویا

معصیت و نفس کی زندگی ہے اور ہروہ فنل جے وہ سرکار عالم کی افتدا میں کرے وہ نفس کے لئے عذاب ہے۔ (حضرت سل بن عبداللہ) مرجز کو زنگ گنا ہے اور قلب کے نور کا ذنگ پیٹ بحر کر کھانا ہے۔ مرجز کو زنگ گنا ہے اور قلب کے نور کا ذنگ پیٹ بحر کر کھانا ہے۔ (حضرت ابو سلیمان دارائی)

زہر تین چیزوں کا نام ہے۔ قلت علوت اور بھوک۔ (مفترت کیجی) اللہ تعالی نے کس بندہ کو غفلت اور سنگدل سے بڑھ کر سخت چیز میں جلا نہیں کیا۔ (احمد بن الی الجواری)

شراب سے پیٹ بحرنا طال کھانے سے پیٹ بحرف کی نبیت جھے زیادہ پند ہے۔ (حضرت سل بن عبداللہ)

طاہری آداب کا اچھا ہوتا یا طنی آداب کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ (ابو حنص)

جوائمردی میں ہے کہ لوگوں سے انعماف کرد محران سے انعماف کا مطالبہ نہ کرد- (ایو عنص)

وری تک بیبوده باتوں کو سفتے رہنا دل سے عبادت کی طاوت کو زائل کرویتا ہے۔
(این فین )

جہاں تک ہوسکے دنیادی چیزی خاطر خصہ میں نہ آؤ۔ (ایومسالح حمدون بن احمد قصار)

جس متم کی ہاتیں تو جاہتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوں اس متم کی اوروں کی ہاتیں لوگوں پر ظاہر نہ کر۔ (ابو صالح حمدون بن احمد قصار) طاہر نہ کر۔ (ابو صالح حمدون بن احمد قصار) طاہر میں سنت کے خلاف کرنا ہا طن میں دیا کاری کی علامت ہے۔ طاہر میں سنت کے خلاف کرنا ہا طن میں دیا کاری کی علامت ہے۔

جس نے این قول و فعل میں خواہشات تفسائی کو حاکم بنایا وہ بدحت کی بات

كے كا۔ (ايو خان جري)

مروہ بات جس کے متعلق تم سے موال کیا جائے اے علم کے جنگل میں تلاش کو۔ اگر وہاں نہ لے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو۔ اگر وہاں بھی نہ لے تو توحید کے میزان میں تولو اور اگر ان خیول مقامات پر نہ لے تو اے شیطان کے منہ پر دے مارد۔ (احمد بن عطاع)

جے تین چین حاصل ہو کیں وہ تمام آفات سے نجات یا جا آ ہے۔ قانع ول کے ماتھ خال ہمت فقروائم کے ساتھ زیر حاضر۔ مبرکائل کے ساتھ ذکر دائم۔ ماتھ خال ہمت فقروائم کے ساتھ زیر حاضر۔ مبرکائل کے ساتھ ذکر دائم۔ (ابو حمزہ بغدادی)

عمادت كرف كالمتارك كروش كالمتظروما الله كر فعنل كو بحول جانے كى علامت ہے۔ (ابو بكر محدين موئ واسطى)

قدرت ظاہرے اور ماری ایمیس کملی ہوئی ہیں لیکن انوار بھیرت کزور ہو علی ہیں۔ (ایراہیم بن واؤد رق)

گرور ترین انسان وہ ہے جو اپی خواہشات کے روکئے پر قدرت نہ رکھتا ہو اور جو اس پر قادر موود قری ترین ہے۔ (ایرائیم بن داؤد دی)

طريقت كاعلم مدح فريج كرك عاصل مويا ہے۔ (ايو محددديم)

کون ہے جس کے تمام ادماف پندیدہ ہوں۔ اندان کے لئے ہی فضیلت کانی ہے کہ اس میں معددے چند میوب یائے جائیں۔ (ابوالین)

خدایا! میں یہ جمیں کتا کہ میں نے توب کی ہے اور میں پر ایبا نہیں کوں کا کو تکہ میں این افلاق جاتا ہوں۔ میں کنابوں کو ترک کرنے کی ضانت نہیں ویا اس لئے کہ جھے اپنی کروری معلوم ہے میں پر بھی یہ ایک کہ آئندہ ایبا منا نہ کول میں دیاں ایسے کناہ سے پہلے مرجاؤں۔

(یخی بن معاز)

اگر تو جاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تولقمہ وطال کے موا پیٹ میں کچھ نہ وال (مطرت ایرائیم بن ادمم)

بہت سے عالم ایسے ہیں جو بادشاہ کے پاس دین لے کر جاتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو دین دہیں چموڑ آتے ہیں۔ (معزت فنیل ابن عماض) جو فخص اعمال نیک کو چھپانے میں جادد کرسے زیادہ ہوشیار نہ ہووہ ریا کار ہے۔ جو مخص اعمال نیک کو چھپانے میں جادد کرسے زیادہ ہوشیار نہ ہووہ ریا کار ہے۔ (معزت فنیل ابن عماض)

اگر کوئی مخبس کے کہ بھے قرب حاصل ہوگیا ہے تو سیجھے کہ وہ حق تعالی ہے ورب عاصل ہوگیا ہے تو سیجھے کہ وہ حق تعالی سے ورب عاصل ہوتا ہے اس کادعوی جمیں رہتا۔ (معزت شیل)

ونیا ایسا کھرہے جو انسان کو ہر ساعت نے گناہ بیش کرتا ہے۔ (معزت ابو منس مدائی)

سے جیب معالمہ ہے کہ آدی جس کمی سے ڈر آ ہے تواس سے دور ہماگا ہے گر جب اللہ سے ڈر آ ہے تواس کی طرف لیکا ہے۔ (معزت جمد علیٰ) سعادت کی نشائی میہ ہے کہ برد سے پر حمادت کرئی آسان و سمل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بردہ جائے۔ بیوکاروں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرج کرے خوش خلتی زیادہ ہو اور لوگوں کے کام آئے۔

احدے ابوعلی جرجائی)

ارب درحقیقت نیک خصلتوں کے اجماع کا نام ہے اور ادیب وہ فض ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔ (عبد الکریم بن ہوازن تشری) جو فخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی محبت میں جیٹے گاتواس کی جمالت اسے قبل کروا دے گی۔ (ابو علی وقاق) جب عارف باللہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے تو سجھ لو کہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ ( بجی بن معان) ممیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلہ میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ (ابن مبارک)

جب کوئی مسافر سنر میں جائے تو تین چیزیں اس کی زینت ہوتی ہیں (ا) حسن ادب (۲) حسن اخلاق (۳) شکوک اور تھت کی باتوں سے بچتا۔ ادب (۲) من اخلاق (۳) شکوک اور تھت کی باتوں سے بچتا۔

( من ابوعبدالله معربي)

ظاہری حن اوب باطنی حس اوب کا آئینہ دار ہے۔ (ابو حفق) جب آپس میں مجمع محبت پدا ہو جاتی ہے تو محب پر پاس اوب رکھنا اور بھی منروری ہو جاتا ہے۔ (معرت جنیہ)

عامه مومنین کے مقام کی عایت اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ اولیاء کے مقام کی شہیدوں کے مقام کی عایت صدیقوں کے مقام کی شہیدوں کے مقام کی عایت صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ معام کی عایت نبیون کے مقام کی ابتدا ہے۔ معام کی ابتداء اولوالعزم انبیاء و رسل کے مقام کی نمایت معزت محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتداء ہو دسل کے مقام کی نمایت می و معلوم ہی جمیں۔

(حعنرت بایزید ،سطامی)

اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ و خیر بھی حق کے لئے نکل جائے تو پھر کوئی خوف شین - (حضرت بایزید ،سطای)

ممنامی کو بیند کرد اور شرنت سے دور رہو مگریہ ظاہر نہ کرد کہ تم ممنای کو بند کرتے ہو۔ اس کے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہو تا ہے۔

(حضرت عبدالله بن مبارک)

جو ایتھے کو اچھانہ جانے وہ برے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ (حضرت ننیل بن عماض)

غور و فكر معقل كامغز ب- (حضرت ابراجيم بن ادهم) الله تعالى جے متبول كرتا ہے اس بر ظالم مسلط كرونا ہے جو اس كو مرج ويا ہے۔ (معرت بایزید اسطامی) جولوگ جانتے خاک نئیں اور اپنے جهل پر معربیں وہ مشرک طریقت ہیں۔ (معرت ابو بمر (شبل) اكر بنده اي برايك خطاير ايك ككر كمرين ذال ديا كرے تواس كا كمر تموزے ى دنول ميس بمرجائ كا- (صفرت شفق بلي) جو مخص جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کے لئے غلط ذرائع استعال كريا ہے كويا وہ آگ كے كرو چكراكا برہاہے۔ (حضرت شفيق بخي) صاوق آگر این ول کی بات ظاہر کرنا بھی جاہے۔ تب مجمی اس کی زبان ظاہرند كريسك كي- (ابوسلمان داراني) میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیری مرنے کو تھا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ ے بریشان رہا جب میرے دجد نے جمعے دکھا دیا کہ تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے مجمعے ہر جگہ مرجودیایا۔ اندایں . نے بغیر کلام کے موجود (محبوب) سے كلام كيا اور أتحمول سے ديمے بغيرمعلوم كو د كھ ليا۔ (معترت شارق) ميرے زديك كوئى معصيت حل كو بھول جانے سے بدتر نبيں- (حفرت مل) متفرس وہ مخص ہے جو پہلی ہی نگاہ ہے اپنے صحیح مقصد کو پہنچ جائے اور اسے آويل مكال يا خيال كي حاجت نه رب- (حسين بن منعور) تقس کی آرزدؤں سے نجات کا نام راحت ہے۔ (محدین الفضل) تنائی مدیقین کی ہم نشین ہے۔ ( یکی بن معاذ) زمد وابرے اندرید کیفیت بدا کرونا ہے کہ وہ اپی ملکت کی اسماء کی سخاوت كرتا ہے اور محبت سے يد كيفيت بيدا موتى ہے كد محب الى جان كى سخاوت كرما

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com ہے-(ابو سعید نزدار) نجات عاموشی تنائی اور کم کمانے میں ہے۔ (مفرت مبل بن عبدالله ستري) ا بن نيكيوں كے لئے بوشيدہ جكہ بناؤ جيسے كه برائيوں كے لئے بناتے ہو۔ (حفرت زبیربن عوام") و سمن کو نیک مشوزے سے تکست دو اور دوست کو خلوص کی تواضع سے ا بناكر ديده بناؤ - (معترت بابا فريد شكر مج ) اسینے ظاہر کولوگوں کی طرف اور اپنے باطن کو خدا کی طرف متوجہ رکھ ہ۔ (حفترت ڈوالنون مصریؒ) جس دل مین غم نه بهووه بکژ جائے گا۔ جیسا کہ کھر 'اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بجژ جا آہے۔ (مالک بن دیتار) تصوف کے آٹھ ادماف ہیں۔ سخادت ابراہیم ' رضائے اسحاق' مبر ایوب' مناجات زكريا عربت يجي وقد يوشي موي تجرد عيلي ادر فقر محد-(شِيْخ عبد القادر جيلاتي) ا یک مخص شبلی سے پاس آیا اور کشرالعیال ہونے کی شکایرت کی تو فرمایا ان افراد كو كمرست تكال دوجن كا رزق الله تعالى كے زمر تميں۔ طالمول ادر فاستون کے ظلم و فتق کی وجہ سے ان کو دوست نہ رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ (معرت شفیق بھی) اعلانب مناه بوشیده کی نسبنت زیاده سخت اور اظهار کناه دو سرا گناه ہے۔ (حضرت ابوالحس خرقاليّ) جس سے قیامہت کے دن کوئی فائدہ نہ ہواس کی محبت سے کیا فائدہ۔ (حضرت مالک بن دینارّ)

آدمی جب تک لوگوں سے موافقت رکھتا ہے واسے سیس بچ سکتا۔ (جعرت تعيل بن عياض) ہم نے ایسے لوگ ویکھے ہیں جو اپنے عمل میں ریا کرتے تھے محراب ایسے لوگ میں جو ان اعمال پر ریا کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ جس نے فاجر (بدکار) پر احسان کیا اس نے فت و فجور کی اعانت کی۔ (معزت بہت ے لوگ عمل سے بعد پاک ہو جاتے میں لیکن بہت سے برباطن جج و زیارت کے بعد تجس لوٹے ہیں۔ (حضرت تغیل بن عیاض) حلال رزق منول خرجیوں کامتحل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کم ہو آ ہے۔ ريد خوابش ركھناكد نوگ مجمع بهتر سمجمين محض حب دنيا كامظرے۔ عاقل وہ نمیں جو خیراور شرکو پہانے بلکہ عاقل وہ ہے جو خیریر عمل کرے اور شرے اجتناب کرے۔ (معرت بشرمانی) جو فخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کردے وہ کمینہ ہے۔ (حضرت زوالنون مصريّ) مم فاجروں اور بازاریوں کے ظاہری لباس نہ ویھو کیونکہ ان کے اندر بھاڑنے والے بھیرے ہوتے ہیں۔ (معرت بشرطانی)

دا کے بھیزیے ہوئے ہیں۔ (مفترت بشرطان) جس سے لوگ محفوظ رہیں وہ لوگوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (مفترت شفیق بلی) جھوٹا وہ مخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کیے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں۔ (ابوالقاہم نفر آبادی) میں نے جس فخص سے بھی بحث و مجادلہ کیا میری میں آرزو ری کہ اللہ تعالیٰ میرے بجائے اس کی زبان سے حق کو واضح کرے۔(امام شانعی) برانہ ہونا بھی نیکی ہے۔(ابن جوزی)

اس کاکیا حال ہوگا جس کی عمر کھٹ اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ (محر بن داسع) جب دنیا کسی انسان کے پاس آتی ہے تو اسے غیروں کی خوبیاں دے دتی ہے اور جب اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ (حضرت قاسم بن محر)

جو مخص این رزق میں تاخیر پائے اسے طلب مغفرت زیادہ کرنی جاہئے۔ (مفرت قاسم بن ممر)

علمائے شریعت پنیبروں کے امن ہیں جب تک کہ بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جائیں۔(مفرت قاسم بن محم)

جس کے پاس کچھ ہے وہ اسے چھپا تا ہے اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ شور مچا تا ہے۔ امرار کا چھپانا ابرار کا کام ہے۔ (خواجہ سید بہاؤ الدین) جو مخص علماء کے نادر و شاذ اقوال ہی کو جمع کرتا بھرے بھروہ ایک روز اسلام سے نکل جاتا ہے۔ (امام ادزائی)

معاف کرنے میں غلطی کرنا مزادیے میں غلطی کرنے سے برتر ہے۔ (امام ابو بوسف")

بے زری انسان کا دی حشر کرتی ہے جو زرنے قارون کا کیا تھا۔

(فخراندین رازی)

ہم الی چیزوں پر زیادہ بختہ ایمان رکھتے ہیں جن کے متعلق ہمارا علم کم ہے۔ م نیکی تمن خصاتوں کے بغیر کھل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے مین جلدی کرے اے حقیر سمجھے اور بیشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اے خوشوار بنایا۔ جب اے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا اور جب اے بیشیدہ رکھاتو اے کھل کردیا۔ (حضرت عبداللہ بن عباس)
اپنی محبوب اور عزیز چیزوں کو راہ خدا میں خرج کے بغیر تم نیک کی حقیقت تک جو خیرو احسان کا درجہء کھال ہے "ہرگز رسائی حاصل نہیں کر کھتے۔ و خیرو احسان کا درجہء کھال ہے "ہرگز رسائی حاصل نہیں کر کھتے۔ راعلامہ بیضادی آ جو نہیں اللہ کے نام ہے دھوکا دیتا ہے ہم اس کے دھوکا میں آنے کے لئے تیار ہیں۔ (معلامہ بیضادی) جو نہیں اللہ کے نام ہے دھوکا دیتا ہے ہم اس کے دھوکا میں آنے کے لئے تیار ہیں۔ (معلرت عبداللہ بن عم)

ہیں۔ وسرت مبدست اور مخلص رشتہ وارکی ضروریات کی مہم رسانی اس کے متمول رشتہ وارک ضروریات کی مہم رسانی اس کے متمول رشتہ واروں پر فرض ہے۔ (حضرت الم اعظم)

زیارہ باتیں بنانا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے خثیت کو علم کہتے ہیں۔ (معرت عبداللہ بن مسعود)

ر سرت مبدسد ہن میں ہے اللہ تعالی کی تور ہے جے اللہ تعالی کی میں ہے بلکہ ایک تور ہے جے اللہ تعالی کی ملک میں ہے اللہ تعالی کی دل میں ڈال رہتا ہے۔ (معنرت امام مالک)

جس کے ول میں اللہ خوف کا نہیں 'وہ عالم نہیں۔ (ربیع بن انس)
جس کے چالیس مال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو
توالیہ شخص کو دو ذرخ کی تیاری کرنی چاہئے۔ (مصرت عبداللہ بن عباس)
نفس ' بچے کی ماند ہے۔ اگر تم اس کا دودہ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک مال
کا دودہ بیتا رہے گا' اور آگر تم اس کا دودہ چھڑا دو تو چید روز شور بچانے کے بعد

وہ خودی ہاں کا دورہ چھوڑوے گا۔ (امام ہومیری) اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے نزدیک واست میہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی منالذ میرکی آب سے (معنیت مماؤ الدین بہتیند)

تفس کی جالیں باریک ہوتی ہیں۔ مجمع وہ مختابوں سے انسان کو اپنے رب سے دور كريا ہے اور مجمى نيك اعمال كے باعث ريا اور خود بني كے جذبات ابھار كر انمان كوالله عدر كرياب- (معزت محدد الف عالى) دروری میرے کہ کمی چڑی طبع نہ کرے کوئی بے طلب لے آئے تو منع نہ كرے اور جب لے لے توجع نہ كرے (معروف كري) مير عجيب بات ہے كر بعض لوك دن ميں پانچ دفعه منه دهوتے ميں ليكن دل كو پانچ سال میں بھی ایک بار نہیں وحوتے۔ (ابراہیم ادھم) فقیر کی شان کے شایان میہ ہے کہ وہ اپنے نقرے اتنی بی محبت کرے جتنی کوئی دولت متداعی دولت سے محبت کرتا ہے۔ (عبدالقادر جیلانی) لوك تين متم كے بين اور بكاڑ بھى تين طرح كا۔ ايك امراء و مرے علاء اور تيرن نقراء - جب امراء بروائي ورميت كي معاش برواتي ب - جب علاء مجزیں تو شربیت کا طربقہ مجز جا آ ہے اور جب نقراء مجز جائیں تولوگوں کے اطوار تراب موجاتے ہیں۔ امراء کا بگاڑ ظلم علماء کا بگاڑ طمع اور فقراء کا ریا ہے ہے۔ ( في ابو بررندي) غراجب توانبان كوانبان سے قریب لانے کے لئے ہیں نہ كہ فساد تھيلانے کے القد (مادم الازبري)

جو مخض زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہوا وہ مجمی قانع اور مطمئن نمیں ہو سکتا۔ (معرت ادریس)

نہ جموئی میم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لئے تخت عشق بناؤ اور نہ جموئی میم کھاؤ اور نہ خدا کے نام کو قسموں کے لئے تخت عم خود بھی کمناہ میں جمور فی لوگوں کو تشمیس کھانے پر آمادہ کرد۔ ایسا کرنے ہے تم خود بھی کمناہ میں شریک ہوجاؤ کے۔ (معزت ادریس)

جمل کی آنکہ میں عشق کا مرمہ لگا ہواس کی نظر میں عرش سے تحت الثریٰ تک

جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پینچا آ ہے۔ (خواجہ حسن بھری) شے خدا ذلیل کرتا جا ہے وہ دولت کی تلاش میں لگ جا آ ہے۔ (خواجہ حسن بھری)

ستمع بنئے کے وعوے سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث افتخار ہے۔ (جلال الدین رومی)

برترین مخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور ذندگانی کی امید پر توبہ نہ کرے۔ (حضرت شغیق بلخی)

کوئی گناہ کمی کی رضامندی سے حلال نہیں ہو تا۔ (مضرت شغیق بلخی) شیطان کو سب سے بیارا' بخیل مسلمان اور تاپسند ''گنگار مخی ہے۔ سیطان کو سب سے بیارا' بخیل مسلمان اور تاپسند ''گنگار مخی ہے۔ (مضرت معروف کرخی)

سلامتی تنائی میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا ہم نشین ہو۔ (اولیں قرنی)
جس نے دنیا کو پیچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجما۔ (خواجہ حسن بھری)
تم آگر دیکھو کہ زاہر یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریا کار ہے۔ (خواجہ حسن بھری)

جس عالم یا بیشوا کو دیکھو کروہ آدیلات کی طرف تھینچ آن بہت کر آ ہے اور اس کا مدار زیادہ تر آدیلات پر ہے۔ سمجھ لو کہ وہ حق سے دور اور کمرای میں مبتلا ہے۔ (امام شافعی)

کمینہ کی علامت رہے کہ جب صاحب مزالت ہو آ ہے تو اینے خوایش و اتارب مولان ہو آ ہے اور ملنے دالوں سے برگانہ بن جا آ ہے۔ (امام شاقتی)

جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اور مشغول ہونا بہ تنبت اللہ کی یاد اور عبادت کے ساتھ بات کی یاد اور عبادت کے زیادہ بیند کرتا ہے اس کاعلم تھوڑا ول اندها اور علم رائیگال ہے۔

دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بغض کا نام زہر ہے۔ (خواجہ حسن بھری) زبد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں کے دلوں میں سکونت اختیار کر تا ہے جن کے دل دنیا سے خالی ہیں۔ (بشرحافی)

عظیم بررگوں نے جو پہلی تعبیت مجھے کی وہ دنیادار اور نا جنس کی محبت سے کھلیم بررگوں نے جو پہلی تعبیت سے کھلیم کریز تھا۔ (حافظ شیرازی)

عاشقول کا مبرزابدوں کے مبرکے مقابلہ میں زیادہ سخت ہو تا ہے۔ تعجب ہے کہ وہ کس طرح مبرکرتے ہیں۔ (یجی بن معاز)

ا ہے محبوب! تمام مواقع پر مبراتھا لگتا ہے۔ سوائے تمہارے کہ یماں مبرکرنا اجھانسیں۔ (بحیٰ بن معان)

عیوں بیت کی ایک علامت سے ہے کہ تو تدبیر کو چھوڑ دے اور تقریر کا مشاہدہ کرے۔ (ممل بن عبداللہ)

تعمول کے بندے تو بہت ہیں لیکن انعام کرنے والے کے بندے بہت کم یاب ہیں۔ (جریزی)

جسب لوگ این اخلاص میں اخلاص کا مشاہدہ کرتے ہوں تو سمجھو کہ ان کے اخلاص کا مشاہدہ کرتے ہوں تو سمجھو کہ ان کے اخلاص کی ضرورت ہے: (ابولیقوب سوی)

جس مخص نے مراب دار کے سامنے فروتی کا اظہار کیا اور اپنے نفس کو دینوی لائے کی خاطراس کے لئے پست کیا۔ اس کا دو تمائی دین اور نصف عزت برباد ہو منی۔ (عبداللہ بن مسعود)

تم کو علم کا جمہان اور اس کے لئے صاحب عقل و قدم ہونا جائے۔ محض ناقل و رادی نہیں ہن سکتا ہے۔
رادی نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ علم کا ہرا یک دانا و قدمیدہ تو رادی بھی بن سکتا ہے۔
لیکن ہرا یک وادی د ناقل اس ودایت کے قدم و معنی کا حال نہیں ہو سکتا۔
(اعترت عبداللہ بن مسعود)

عاجرى كاحن جب ادا ہو آ ہے كہ تم حق بات كو تسليم كرلو۔ جاہے اس كا كمنے والاكونى بجد مويا قوم كاجابل ترين فرد مو- (حضرت انسيل) خوف عذاب اور امید رحت کے درمیان مسلمان کے مناہ کی وی عالت ہوتی ہے جو دو شیروں کے در میان کھری ہوئی لومڑی کی ہوتی ہے۔ ( یکی بن معاز) تصوف حسن خلق كا دو سرانام ب اور جو شخص تجه سے زیادہ خوش خلق ب وہ يقينا بھ سے زيادہ ماحب تصوف ہے۔ (كالى) جس دل میں خود خدا نمیں وہ تحض ایک ویرانہ ہے۔ (ابوسلمان داراتی) مہارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس تقیحت کرنے کے الفاظ بنیں اعمال ہوتے میں۔ (شعبان توری) اكر تمهارا كوكى دوست تمهارا راز افشاء كردے تو قابل ملامت تم ہوند كه وه مم نے اسے بتایا ہی کیول تھا۔ (حضرت عمرو بن العاص) فدا شنای سے خود شنای وشوار تر ہے۔ (امام حسن عمری) رضامندی کی آجمہ ہو تو کوئی عیب اے تظرشیں آنا ادرجب ناراض موجائے تواسے صرف برائیاں تی برائیاں تظر آتی ہیں۔ (امام شافع) لظراس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھی رہے۔ (امام احمد صبل) وہ بنیاد جو مجھی وہران نہ ہو عدل ہے۔ وہ سکتی جس کا آخر شیری ہو مبرہے اور وہ شیری جس کا آخر تکی ہو شہوت ہے۔ (معروف کرفی) فطمندوه ہے کہ جب اس پر کوئی معیبت تازل ہو تو ادل روزوہی کرے جو کہ وہ تيرے روز كرے كا- (معروف كرفى) شیطان ایک لطیف منے ہے اکثر لوگوں کو فریب دیتا ہے اور وہ بچوں کی محبت این آرزدول کودل میں ہی مار ڈالو اور دلول کو ان میں نہ مرتے دو۔ (مغرت عمربن عبدالعزيز)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

محبت کے لحاظ سے ہر باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر ایک بیٹا ہوسف ہے۔ (یو علی سینا)

جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کما در حقیقت اس نے اپنی تعریف کی اور بہ ریا کی علامت ہے۔ (خواجہ حسن بھری)

اگر مخناہ پرانا ہو جائے تو استغفار ہے عافل نہ ہو۔ کیونکہ مخناہ کا تو تھے یقین ہے لیکن مغفرت کا بھین نہیں۔ (یزید حمیری)

بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ جاتا یا کمی مخاج کی حاجت روائی کرتا میرے خیال میں مخاج کی حاجت روائی کرتا میرے خیال میں منجد بنائے ہے بہتر ہے۔ اگر چہ میں اکیلائی اس کی تغییر کر سکوں۔ میال میں منجد بنائے ہیں مبارک)

مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو برائی کی طرح مخلی رکھے۔ (حضرت ابراہیم تبی) برسے دوستوں سے کمآ اچھا ہے اور آدمی کے برا ہونے کو میں کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہواور نیک لوگوں کو برا کئے۔ (حضرت مالک بن دینار) .

علم 'جمالت کی موت سے دل کا ذندہ ہونا اور کفرکی تاریجی سے ایمان کی آگھ کا روشن ہونا ہے۔ (ابو علی ثقفی)

وروری معیبت کا دریا ہے اور اس کی تمام معیبتیں عزت ہیں۔ (حفرت شیل)
تصوف افس کی ہرلذت کو چھوڑ دریا ہے۔ (ابوالحن نوری)
اخلاص اعمال کی خرایوں سے نجات پانا ہے۔ (امام احمد بن عنبل)
تمام لوگوں میں ذریل فرین وہ درویش ہے جو راہ تصوف اختیار کرنے کے باوجو حریص اور جاہ طلب ہو جسیا کہ تمام لوگوں میں شریف ترین وہ درویش ہو آ ہے حریص اور جاہ طلب ہو جسیا کہ تمام لوگوں میں شریف ترین وہ درویش ہو آ ہے جس نے اپنی تمام محبت کو محبوب حقیق کے لئے خالص کر دیا ہے۔ (ابو ایحتوب)
جس نے اپنی تمام محبت کو محبوب حقیق کے لئے خالص کر دیا ہے۔ (ابو ایحتوب)
وکل ارزق ہونے اور تہ ہوئے کے دقت دل کا برابر ایک عال پر رہنا ہے۔ (ابو

جب تو ممناه یاد کرے اور اس کے یاد کرنے سے لذت نہ پائے ہیں می توبہ ہے۔ (ابوالحن بوشید)

محبت ہے ہے کہ تو محبوب کی عبادات سے بغلکیر ہو ادر اس کی مخالفت سے علیحدہ ہو۔ ( بیخ سل بن عبداللہ تستری)

محب اور محبوب کے لطیف جذبات اور دلی واردات کی ترجمانی الفاظ میں نہیں کی جاسکتی۔ (ابوالحن سمنون)

دراصل نقیرہ و ہے جس کو محبت نے وحتی بنادیا ہو۔ (ابو حمزہ خراسانی) زبان بولتی ہے لیکن اس کے بولے ہوئے الفاظ سے صحیح مطلب اخذ کرنے میں بہتوں کو دھوکا لگ جاتا ہے۔ (حسین بن منصور)

فراست کا دعویٰ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں مکراے دد مردل کی فراست ہے۔ بچنا جائے۔ (ابو حفص نیٹا بوری)

تغین چیزس دنیا ہے مفتور ہو چیس۔ (۱) خوبصورتی جس کے ساتھ کمال فلق بالا جاتا ہو (2) سچائی جس کے ساتھ امانت پائی جاتی ہو (3) اچھا بھائی چارہ جس کے ساتھ وفاداری بھی ہو۔ (عارث محاسبی)

ولی نہ تو ریا کار ہو تا ہے اور نہ منافق النزاجس کا بیہ خلق ہو اس کے دوست مس قدر کم ہوں محے۔ ( یکی بن معانی)



## افكارا بن فلافن

انسان مرامرائے ماحول کی پیدادار ہے۔ ماصی استعبل سے اس طرح مشابہ ہے جیے پانی کا ایک قطرہ دو سرے قطرہ

جو قوم جننی بری ہو کی اور اس کی حکومت کے وائرے بننے وسیع ہوں مے اس نبت سے اس کی عمارات اور آٹار میں عظمت وبلندی ہوگ۔ معتصیتیں ، تاریخ کے مزاج کو بدلنے میں بری عد تک موٹر عابت ہوتی ہیں۔ تومیل مخلف سای کرونیس بدلتی رئتی میں اور بیشہ ایک بی جست بر حسیس رجتیں۔ ان کے مزاج مواکد و مقائد اور رسمیات ان تبدیلیوں سے اتا متاثر موتے میں کذ کویا بالکل ایک نئی قوم معرض وجود میں آئی ہے۔ تھن بدے موال انسانی زندگی کی سمتوں کو متعین کرتے ہیں۔ دین مغرافیائی

مالات اور اماب حیات کی فراواتی۔

چغرافیہ مجی اپنے متعین اثرات رکھتا ہے۔جس سے نہ مرف بد کہ انسان اور اس کے خیالات و عادات کا سانچہ بدتا ہے بلکہ حیوانات اور پیداوار بنک کا اس ے متاثر ہونا ضروری ہے۔

ممل ومحنت کے بغیرتو قدرتی ذرائع سے بھی استفادہ نامکن ہوجا یا ہے۔ ا جینے افتام کی قری حاب سے ایک عرب اور وہ عموا" ایک سوبیں سال موتی ہے۔ ای طرح ریامت و سلطنت کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جو تین "اجيال" سے معجاوز نميں موياتی- (جيل تقريبا" جاليس برس كا مونا جاہئے)۔ قومول کی زندگی و موت ان کے خیالات و انکار کی زندگی و موت سے بھی حکومت الی ہونی چاہئے کہ ہر فردیہ محسوس کرے کہ نظم و نسق کو قائم رکھنے اور اس کے عزائم اور منعوبوں کو پردان چڑھانے کی ڈمہ داری میں بیہ برابر کا شریک ہے۔

خلافت و ملوکیت میں نفس نظام اور دستور کا فرق نمیں ہے بلکہ ان دونوں میں صرف کردار اور میرت کا فرق ہے۔

جس نبت سے نیکس اور مخلف محصولات کی مقدار بڑھتی ہے ای نبت سے عرانی کوششوں میں کی واقع ہوتی ہے اور لوگوں میں نشاط کار کا ولولہ مرد پڑ جا آ ہے اور جس قدر محصولات اور مغارم کی مقدار کم ہوتی ہے اس لحاظ سے لوگ ہار کم محسوس کرتے ہیں اور کام کی طرف زیاں راغب ہوتے ہیں۔ معاش اور امور مالیہ کے بارے می خصوصیت سے جب لوگ یہ سیجھنے تکیس

که ان کی حفاظت و میآنت کا کوئی ذرایعہ تمیں رہا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مالی جدوجہد اور معاشی تک و دو رک جاتی ہے۔ معالی جدوجہد اور معاشی تک و دو رک جاتی ہے۔

انبیاء ائن لوگوں میں آتے رہے ہیں جو جم و ذہن کے انتیار سے کائل اور عادات واطوار کے لحاظ سے متوازن تصف

وہ لوگ جو ذرخیر علاقوں میں رہتے ہیں اور مزے اور فراوائی کی ذعری بسر کرتے ہیں۔ ان کے اجمام میں لطافت نہ پیدا ہو سکے گی اور ذہن و اخلاق حمری اور پاکیزی سے عروم رہیں ہے۔

انبیاء درس کے نفوی می جلی طور پر کا نات می تقرف کرنے کی ملاحیتی دریعت کی جاتی ہیں اور بدان کے مقدور میں ہوتا ہے کہ جنب جاہیں متعین توجہ سے اکوان میں تغیرہ تبدل کر سکیں۔

قومول میں بر اختلاف کر ایک گروہ دیمات میں ادر صحراؤں میں رہ رہا ہے اور ایک میں موریا ہے اور ایک جماعت شرول میں سکونت پزیر ہے اطریق معاش کے اختلاف پر جی ہے۔

حضارت و تدن کے اموال و کلفات کا منبع و مرچشمہ دیمات والوں کی ترذیب و تدن بی ہے کیونکہ میں لوگ انسانی آبادی بی مینزلہ اصل اور جڑ کے بیں اور انسی کی ارتقائی شکل کا نام شرہے۔

اہل بدویا شرے دور افادہ رہنے والوں کی اخلاقی طالت شروالوں ہے نبتا" بمتر موتی ہے کیونکہ ان کی زندگی قطرت اوٹی پر بنی موتی ہے اور شرد نساد کے تملی اثرات سے ایک طرح سے پاک موتی ہے۔

انسان جو پچھ بھی ہے اپنے حالات و مالوقات کا بتیجہ ہے۔ مزاج اور طبیعت کا جمیعت کا جمیعت کا جمیعت کا جمیعت اور جبلت بن جمیعت اور جبلت بن حالے گا۔ حمیم سے میں جس انداز خیات کا ذہ عادی ہوگا وہی اس کی طبیعت اور جبلت بن حالے گا۔

مغلوب قویل ہیشہ غالب اقوام کی تظید کرتی ہیں کیونکہ نفس انسانی کی بید کروری ہو آ ہے ان میں غیر کروری ہو آ ہے ان میں غیر معوری ہو آ ہے ان میں غیر شعوری طور پر آیک طرح کے کال کو مانتا ہے اور جا ہتا ہے کہ وہ کمال اس میں منظل ہو جائے۔

جنب ممی سلطنت کے ماتھ دین عصبیت مل جاتی ہے اور وہ ممی نہ ممی زہبی خیال کو ابنا لیتی ہے تو اس کی قوت و شوکت میں قبائلی عصبیت سے کمیں زیادہ استواری ما جاتی ہے۔

میں بھی ویاست یا سلطنت میں اتن کیک تمیں ہوتی کہ جس قدر جاہے اے مجمیلائے بلکہ اس کے مجمیلاؤ اور توسیع کی ایک حد ہوتی ہے، جس کے آئے اس کے افتد اور مکومت کے دائرے بڑھ نمیں یاتے۔

مختلف اتوام و ملل میں میہ قانون ہیشہ سے جاری و ساری رہا کہ جب تک محتملف اور علامی رہا کہ جب تک محتمدت کو چلانے والے کروہ زیادہ تعداد میں رہے انومات کا وائرہ برحتا رہا اور جب می کروہ دور دراز مکول میں متعین ہونے کی وجہ سے کم ہوا' فتومات کا دائرہ

مجمی اس تبت سے سمنتا رہا۔

بادشاہ کے اختیارات ایسے ہونے جائیں کہ اس پر کوئی عصبیت مسلط نہ ہواور کوئی اور شخصیت اس پر حکران نہ ہو تاکہ وہ بغیر کمی خوف کے رعیت کو قابو میں رکھ سکے۔

ذہنی طور پر بادشاہ کو نہ تو غیر معمولی طور پر ذہن ہونا چاہے اور نہ نرا مغفل ۔
کیونکہ جس طرح بلادت و کند ذہنی سے جمود کا خطرہ ہے۔ ای طرح ذکائے مفرط عوام کے حق میں بہت خطرناک ٹابت ہو سکتا ہے۔

مسی طومت کی عرانی زندگی درامل اس سے تعبیرے کہ سعی و کومشش کا

بازارگرم دے۔

ایک فلطی تعلیم کے سلسے میں یہ بھی جاتے کہ ایک وقت میں بجائے ایک

ہی علم پڑھانے کے کئی کئی ہاتمیں غیر متعلقہ بتائی جاتی ہیں جس کا قدرتی نتیجہ سے

ہوتا ہے کہ طالب ان سبحی چنزوں میں کورا رہتا ہے۔ کیونکہ ذبن انسانی کی
خصوصیت ہی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی علم کی طرف ملقت رہ سکتا ہے۔
دو دد علموں کی طرف نہیں۔

تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو قومی بھی قرو تسلط کے سامیہ میں پروان چڑھیں گی اور ظلم وجو رسمیں گی ان میں اخلاقی برائیوں کا پردا ہوجانا بہت ضروری ہے۔ مخصیل علم میں جو بات سخت معزہ ہو وہ کتابوں کی کثرت اصطلاحات کی رنگا رکھی اور طریق و نظریات کی بو قلمونی ہے۔

ترقی کے لئے بدوی عصبیت اور نعنیات کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور ارفع مقصدیا مثال کا ہونا ضروری ہے۔

زوال کے بھی تین اسباب ہوتے ہیں۔ ضعف اشراف ۔ تندو افواج ۔ لبو و

## وموزعبرالقادرسبرل

مملے فطری قابلیت اور اس کے بعد منامب اسباب جمع ہوں تو تنیجہ خاطر خواہ مو آئے۔

دل میں کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا جس کا مشاہرہ جزوا" یا کلا" خارج میں نہ کیا ہو۔

استعداد خواه موجود موجب تك متاسب اسباب مددند دي اس كاظهور نهيس موتا-

آومی ان ہاتھ اور پاول کا نام نہیں " دمیت ایک حقیقت ہے۔ ریکھ ہاتھ پاول کے لوال کا نام نہیں اور بیاد ایک حقیقت ہے۔ ریکھ ہاتھ پاول کے لوال سے میزنمیں۔

ہرایک مخص زبان خلق بی سے موسوم ہے۔ خود شناس لا کھوں میں شاکد ایک ہو۔ اکثر اسینے آپ کو وہی کچھ سیجھتے ہیں جو لوگوں نے ان کے دماغ میں ٹھونس سکما

عالم بے خودی عین شعور ہے اور محبت و خواب آئینہ حضور۔

جسے ہم عالم کہتے ہیں وہ صفحہ ول کا مطالعہ بی ہے اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطرنگاہ ہے جو تحریر ہو رہی ہے۔ دل اجماع کیفیت علوم ہے اور علوم ارداکات معانی نامغموم۔

ائی طرف سے وسومہ پدا کرنا بھی ایک جنت ہے اور اوہام کو نشود نما دیتا بھی قدرت ہے۔

ا تکھیں کملی ہوں توالیک نگاہ ہے دست و پانظارہ کو آسان تک پنچادی ہے۔ کوکی جتنا کمراہ ہواتا بی رہبر کال کا طالب ہوتا ہے۔

اكر بھے دنیا جمان كا مال اس غرض سے دیا جائے كہ میں اپنا كوشہء نقرو تناعت

زک کرے کی ماحب جاہ کے در دولت پر حاضر ہو کر چیہ مائی کروں توزیز بھے۔

ہے بعد ہے۔ اس لئے کہ میں نے حنائے قناعت پاؤل پر باندہ رکمی ہے۔
جو بھی دل میں خیال پیدا ہو تا ہے خواہ سے بیٹی ہویا گئی انسان کا پیدا کردہ نمیں
ہے۔ یہ المام کدہ کرف بصوت سے نازل ہوتا ہے۔

جو کھے تیری نظرے گذر رہا ہے۔ تیرے خیال سے باہر ضیں، تیرے ہی دل
کے تصورات ہیں اور رام خیال سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ اگر بختے گذر سے
موئے یا جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جاکر کماں جائیں محمہ تیرے دل سے
باہر نہیں جا کتے۔

عشق د صدت کی شراب معاف ہے۔ لیکن بقدر ظرف اس کا نشہ مختلف ہے۔ وہی مخص دو سردل کی عقل کا سمارالیتا ہے جو خود عقل سے بے بسرو ہو۔ مقلد کی شاخت یہ ہے کہ جب اس کے علم کا امتحان کیا جائے تو جابل ہی جابت ہوگا۔

ہرایک تطوی میں جان ہے اور ہرایک ذرہ ایک جنان ہے۔
جب غبار مارے آئے بیچے اڑ رہا ہو اور ہم اس میں گھرے ہوں ولا چار اس
خیال سے کہ بد دعول ماری آئے موں میں نہ پڑے یا منہ میں نہ جائے ہم چرہ
دیال سے کہ بد دعول ماری آئے موں میں نہ پڑے یا منہ میں نہ جائے ہم چرہ
دُعانب لیتے ہیں۔ بی کیفیت ذکر ماضی اور گئر مستقبل کی ہے کہ دونوں گرو و
غبار ہیں جو جارے حال پر چھائے ہوئے ہیں اور جا آا حال بھی غبار آلودہ ہو کر
رہ گیا۔ ماری عمریعیٰ حال اس ذکر ماضی و قکر مستقبل میں گزر جا آ ہے۔ اس
لئے حال بھی ضائع ہو رہا ہے۔

خلوت کے بغیر جمعیت دل مامل شیں ہوتی۔

ا باغبان خواد خون پید آیک کردے اور ایر ای ایدنی بھی ملاوے مینی دن رات برستارے دونولیا کی متفقہ انتائی کومشش مجی بیول کو شمشاد اور شمشاد کو

## 174

پول نمیں بنا سکتی۔ کا کتات کو جس نظرے دیکھو کے تہیں دی کچھ محسوس ہوگی۔ اگر تو نے غیر کا احرام باندھا ہوا ہے تو خواہ تو سر آبا کعبہ ہو' بت خانہ بھی تھے۔ سے عار کرے گا۔

جمال حرص و ہوں سرگرم عمل ہو دہاں سیم و زریر بی نظرہوگ۔ زاہد جو ترک دنیا اس امید پر کرتا ہے کہ بعثت میں حور و قصور میں تو ظاہرہے کہ وہ دنیا بی کا اللہ سینہ

جس طرح بچو برکورم" ہے اس طرح کے بحث بھی بچو بی ہوتے ہیں۔ ان کے دیک سے نیچنے کا علاج کی ہے خاموشی اختیار کرد۔

## اسراراقبال

ایمان ایک نفیاتی حقیقت ہے اور اس کا سرچشد وہ تین ہے جس سے علم میں علم کی شان پیدا ہوتی ہے۔

ہم جس ونیا میں رہتے ہیں اشتراکات اور توافقات کی دنیا ہے تفریقات اور معارضات کی دنیا ہے تفریقات اور معارضات کی دنیا ہے۔ علم کو معارضات کی دمیں۔ ہمیں جمیں جمیں بھولنا چاہئے کہ تظر کو حق کی آرزو ہے۔ علم کو تیتن اور عمل کو کمی محکم اساس کی۔ مقرمی کے لئے تکر کا دجود ناگز ہر ہے۔

کوئی شکل ایس طاقور ایسی ولولد خیزادر حسین و جمیل حمیں جبسی روح انسانی

ہے۔ اگر انسان اپی ذات کی دسعوں اور کو ٹاکول صلاحیتوں کو ترتی نہیں دیتا' زندگی کی بیرحتی ہوئی رو' کا کوئی نقاضا اپنے اندودن ذات میں محسوس نہیں کرتا تو اس کی روح پھرک طرح سخت ہو جاتی ہے اور وہ کر کرنے جان مادے کی سطح پرجا پہنچا ہے۔

جول جوں ہم اپن ذہنی کاوشوں سے علائق فطرت پر غلبہ طامل کرنے کی سعی کرتے ہیں ہاری زندگی میں وسعت اور شوع پیدا ہو آ ہے اور ہاری بعیرت تیز تر ہو جاتی ہے۔

ونیائے قدیم کے سارے تمن محض اس لئے عاکام رہے کہ انہوں نے حقیقت
کی طرف داخل کی راہ سے قدم برمعایا اور پھرداخل سے خارج کا۔ یوں انہوں
نے نظریات تو قائم کر لئے محرطافت سے محروم ہو محے اور ظاہر ہے کہ مرف نظریوں کی بناء یر کوئی یائیدار تمذن قائم نہیں ہو سکتا۔

میرے نزدیک علوم طبعی کی مثال زاغ و زخن کی ہے جو فطرت کے مردہ جسم پر جمینتے اور اس کا ایک آدھ گلزانوج لے جاتے ہیں۔

حیات اور شعور کی دنیا میں ہمیں غابت اور مقعد کے لئے تصورات افتیاد کرنا
پڑتے ہیں۔ جو علت کی طرح فارج کی بجائے وافل ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔
ہم نکا آر بدلتے رہے ہیں۔ ہمارے وافل اور پاطن میں کوئی چڑ ہمی ساکن
نمیں۔ جو کچھ ہے ایک مسلسل حرکت کیفیات کا ایک چیم رودبدل ایک ودامی
براؤ جس کی کوئی منزل ہے نہ مقام۔

تقدر اس زمانے سے عبارت ہے جس کے امکانات کا انجمان ایمی باتی ہے۔ مستقبل کو سرے عبر متعین سجمنا علقی ہے۔

قرب کے عزائم فلفہ سے بلند تر ہیں۔ فلفہ حقائق کے عقلی ادراک سے عبارت ہے۔ لنذا وہ کی ایسے تصور سے آگے نہیں برمتاجو ہمارے محسوسات و مدرکات کی کوناکوں دنیا کو ایک نظام میں مرغم کردے۔ جب نفس انبانی خلوت سے جلوت بینی قدر آشنائی سے کارفرائی کی طرف جب نفس انبانی خلوت سے جلوت بینی قدر آشنائی سے کارفرائی کی طرف

برمتا ہے۔ یا دو مرے لفظوں میں وجدان سے گلرکی جانب تو اس سے زمان جو ہری کی تخلیق ہو جاتی ہے۔

دعا جینا اندرونی سہارا نہ ہوتو ان حالوں میں جب ہمارا نفس اجمای ناکام ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے' دنیا بہتوں کے لئے جنم بن جائے۔

علم کی جبتی جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت بن کی ایک شکل ہے اور اس الئے فطرت کا علمی مشاہرہ بھی کچھ ولیا بن عمل ہے جیسے حقیقت کی طلب میں صوفی کا سلوک وعرفان کی منزلیس ملے کرنا۔

آگر عبادت میں خلوص اور صدافت کا رتک موجود ہے تو اس کی روخ ہیشہ اجہامی ہوگی۔

بلحاظ ایک نفساتی مظرکے دعا ایک راز ہے۔ کیونکہ نفسیات کو اہمی تک یہ معلوم نمیں ہو سکا کہ وہ کیا قوت معلوم نمیں ہو سکا کہ وہ کیا قوانین ہیں جن سے بحالت اجتاع انسان کی قوت احساس میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

دعا خواہ انفرادی ہو خواہ اجہائی مغیرانسانی کی اس نمایت درجہ پوشیدہ آرزد کی ترجمان ہے کہ کا نات کے ہولناک سکوت میں دوا پی پکار کا کوئی جواب ہے۔
طالب حقیقت کے لئے نفی و ذات ہی کا لحہ اثبات ذات کا لحہ بن جا آ ہے۔
علم کی ابتدا محسوس سے ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہمارا ذہن اسے اپنی کرفت ادر قاد میں نہیں سنے آتا فکر انسانی میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے ادر قاد میں نہیں سنے آتا فکر انسانی میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے آئے موجہ سکے

ماریخ کا فیملہ ہے کہ جن فرمودہ خیالات کو خود کمی قوم نے فرمودہ کر دیا ہو ان کی تجدید پھراس قوم میں نہیں ہو سکتی۔

مغرب کی مکوار اس کا علم باطل ہے۔ جب تک اس مکوار کا رعب نہ توڑا جائے گا ماری داخلی دلیلیں سب بریار عابت موں گی۔ موت ای وقت وارد ہوتی ہے جب قومی اینے امول زندگی سے مخرف ہو جائیں۔

یاد رکھو! دنیا کی کوئی قوم اپنا اصول قومیت چھوڈ کر زندہ نمیں رہ سکتی۔
قرآن نظیفے اور الهیات کی کوئی تھنیف نمیں۔ قرآن کو اس زاویہ و نگاہ سے
مت پڑھو۔ قرآن کو اس زاویہ سے پڑھو کہ اللہ سے تیما کیا رشتہ ہے اور کا کتات
میں میرا کیا مقام ہے۔

حضور اكرم بين ين اسلام اور ايان كى تغيري -

میرے نزدیک خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل خود تینبرخدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا اپنا وجود ہے۔

مسلمانوں کے لئے اس وقت وو خطرے بیں ایک جغرافیائی قومیت دو مرا وحدت امت کی نفی۔

اکٹرلوگ ذہمی کتب پر عبور رکھتے ہوئے بھی میچے ذہمی حس نہ رکھنے کے باعث فریب میں جلا ہوجاتے ہیں۔

میں عورتوں کا محفلوں میں مل جل کر بیٹھنا پند نمیں کریا۔ جب کوئی قوم زوال پر آمادہ موجاتی ہے تو پھر تھوس چیزوں سے مغزے معنی سے برگانہ موجاتی ہے۔

قومول کے اظاف کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک نمایت خطرناک بلکہ ملک چیزوں میں ایک نمایت خطرناک بلکہ ملک چیزوہ نظریہ ہے جے فن برائے فن کہتے ہیں۔ مملک چیزوہ نظریہ ہے جے فن برائے فن کہتے ہیں۔ آرٹ کی زوال پذیری دراصل اقوام کی مجموعی نوال پذیری کے آلام ہوتی

> موت كاكوئى وجود تمين اصل زعرك بي موت تمين-انسانى جم كر لئے بمی فيرقاتی ديثيت افتيار كرليمًا مكن ہے-

عقلی دا کل سے واجب الوجود کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثبات کا طریقہ بالمنی مثایرہ یا ذہبی تجربہ ہے۔ بالمنی مثایرہ یا ذہبی تجربہ ہے۔

· جمارے نوجوانوں کی میر باتمی کہ مذہب کو بالاے طاق رکھ کر تمام تر توجہ سیاسیات پروی جائے ہے ہے۔ سیاسیات پروی جائے ہورپ کی غلامات تقلید کے خوا کچھ نمیں۔

جس قوم نے عورتوں کو ضردرت سے زیادہ آزادی دی وہ مجھی نہ مجھی ضرور اپی غلطی پر پشیان ہوئی۔

آگر آپ کے پاس تبذیب کو ناپنے کا کوئی بیانہ ہے تو آپ کو مانا پڑے گاکہ دور امام ریس تندیب رویہ دوال ہے۔

حکومت کاسب ہے برا فرض افراد کے اخلاق کی حفاظت ہے۔

وہ فلسفہ اور ند ہی تعلیم جو انسانی شخصیت کی تشود نما کے منانی ہو برکار چیز ہے۔ آمرے میں اطمینان و مسرت منرور ہے قوت نمیں۔ ند بب میں اطمینان اور

قوت دونول جزي جي-

ہر مجے مومن فن ابشرے۔

حقیقت بیہ ہے کہ عمد متوسط کے ہورپ کے تمام علوم و فنون کے ماخذ اسلامی علوم ہیں۔

مروہ نظام حکومت جو محض انسان کی جسمانی یا مادی ضروریات ہی کو پورا کرے' وہ انسان کی تشفی نہیں کر سکتا۔ انسان کی تشفی نہیں ہو سکتا۔ نعمت کے بعد انسان کو خمرف نصیب نہ ہو تو نعمت معنت بن جاتی ہے۔ مسلمانوں کو علم د حکمت میں سب سے چیش چیش ہوتا جاہئے۔ ان کا علمی وریشہ بردا محقیم اور قابل تخرہے۔

مراب داری کی قوت جب مد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لئے ایک معم کی لعنت ہے۔ مسلم کو کئی چزیں فانہ ہوتا چاہئے گویہ فافی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔
قرآن عکیم فکر کے مقالج میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔
جس طرح نیج کے اندر پودے ور خبت کے امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں ای طرح عقل میں ایک باطنی کلیت ہے۔ یا اس کے اندر بھی علم کے تمام امکانات موجود ہیں کو وہ بتذر تی ظاہر ہوتے ہیں۔
جیات 'بعد الموت انسان کا حق نہیں بلکہ اس کے لئے اپنے آپ کو مستحق بناتا برا ہے۔

قومیں فنانہیں ہو تنیں بلکہ استدہ تسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کردیتی

-04

آزادانہ سای راہ عمل اختیار کرنا صرف اسی لوگوں کے لئے مکن ہے جو
ہادب ہوں اور اپنی قوت ارادی ایک مخصوص مرکز پر مرتکز کر عیں۔
عصبیت اور چیزے تعصب اور چیزے۔ صبیت کی چر حیاتی ہے اور تعصب
کی چر نغیاتی ہے۔ تعصب ایک باری ہے جس کا علاج ابنائے روحانی اور تعلیم
سے ہو سکتا ہے۔ عصبیت ذعری کا ایک خاصہ ہے جس کی پرورش اور تربیت
ضروری ہے۔

کسی قوم کی روحانی محت کا انحصار اس امریر موقوف ہے کہ اس کے شاعروں اور فنکاروں کو کس متم کی آمد ہوتی ہے۔

طلوع آنآب کانظارہ ایک دردمندول کے لئے تلاوت کا تھم رکھتا ہے۔
مسلمانوں کے لئے ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو ان کی معاشرتی اور
آریخی روایات کو زندہ رکھے اور ان میں خالعتا "اسلامی اقدار پردا کرے۔
حکومت خواہ جس تم کی ہو وہ ہر صورت قومی کروار کے متعین کرنے والے عوامل میں ہے۔ سیاسی اندار کا زوال قومی کروار کے متعین کرنے والے عوامل میں ہے۔ سیاسی اندار کا زوال قومی کروار کے حق میں بھی جاہ کن

اجابت ہوتا ہے۔ مسلمانان ہندا پے سامی زوال کے ساتھ بی بری سرعت سے اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہو گئے۔

و طنیت بھی بت پرئی کی ایک لطیف صورت ہے۔

قومیں 'شاعردں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں لیکن سیاستدانوں کے ہاتھوں نشودنما یق اور مرجاتی ہیں۔

آج کل کے مسلمانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو پچھ ایک بڑی حد تک خود ان کے تدن سے برآمہ ہوا ہے وہ اسے بھی بالکل غیراسان می تضور کرتے ہیں۔ وٹیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور مجھی مجھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔

مسلمانان ہند پر عجی تصور کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ زہر کو آب حیات سمجنے۔ ملکے ہیں۔

لیمن مغربی خیالات ایک نامحسوس زہر کی طرح مارے دماغوں میں سرایت کر مسلم میں منزلی خیالات ایک نامحسوس زہر کی طرح مارے دماغوں میں سرایت کر مسلم میں سے ایک میں ہے کہ فدیب کو سیاست سے کوئی داسطہ منہیں۔

زندگی این حوالی میں کسی متم کا انتظاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندروئی محرائیوں میں انتظاب نہ ہو اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک اس کا دجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں مشکل نہ ہو۔ میری نگاہ میں وہ حسن جس پر استغنا کا غازہ نہ ہو ' برصورتی سے بھی بدتر ہو جا آ

حیات موت کی ابتدا ہے اور موت کی ابتدا۔ عقید اُ ختم نبوت بی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے در میان وجہ ع اخیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن کہ (فلاں) فردیا کروہ لمت اسلامیہ میں

شال ہے یا شیں۔

میں اپنے ذہن میں اس امرے متعلق کوئی شبہ نمیں یا آکہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔

ُ عاشق پر موت حرام ہے۔

میرے آبا و اجداد برہمن ہے۔ انہوں نے اپنی عمری ای سوچ میں گذاریں کہ خداکیا ہے؟ ہیں اپنی عمراس سوچ میں گزار دہا ہوں کہ انسان کیا ہے؟
انسان کے بارے میں یہ نظریہ کہ ہر فرد یکنا ہے دراصل ای کا بیجہ ہے جو اس امر کو تا ممکن بنا دیتا ہے کہ ایک فرد ود مرے فرد کا انسانی بوجھ اٹھا سکے اور اے برا بھی اس بات کی لمتی ہے جو اس کی ذاتی کوشش کا نتیجہ ہو۔
جو شعر حیات ابدی کا پینام دیتا ہے وہ یا تو نفہ ع جبریل ہے یا سور اسرائیل۔
جو شعر حیات ابدی کا پینام دیتا ہے وہ یا تو نفہ ع جبریل ہے یا سور اسرائیل۔
ماہر نفسیات پائی کی سطح پر تیر آ ہے جبکہ شاعرید میں از جا آ ہے۔
وہ زندگی موت ہے جس میں انتظاب نہ ہو ، قویس مختلش انتظاب سے بی زندہ رہتی ہیں۔

قدرت کی نظروں میں زندگی ایسی محبوب شے ہے کہ اس نے زندگی کے تحفظ کا ذوق مرجیز کی فطرت میں دریعت کر دکھا ہے۔

بڑو اور موس جب اللہ کی رضای گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الی بن جاتا ہے۔
مسلمان عور توں کے لئے بہترین اسوہ حضرت فاطمۃ الزہرا بیں۔ عورت کو اپنی
انتائی عظمت تک پنچنے کے لئے حضرت قاطمہ کا نمونہ بہترین ہے۔
جب شاعر کی آنکھیں کملی ہوتی بین تو دنیا کی بند ہوتی بین اور جب شاعر کی
آنکھیں بیٹ کے لئے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کمل جاتی ہیں۔
زندگی کے جس جاک کو عشل نہیں ہی سکتی مجت اے اپنی آر اور سوئی کے
بغیری لیتی ہے۔

دل ایک ایسی چزہے جو ہرامیر کے پہلومی تمیں ہو آ۔ جو ماکل انسان نہ حل کرے قدرت انسی حل نمیر کرتی۔ ہزار کتے خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاد ملتفت ایک طرف۔ شعر سنے سانے کی چیز نہیں تنائی میں میٹ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ آج كل تعليم زياده ب علم نهيں - بيلے زمانے ميں علم زيادہ تھا اور تعليم كم-الصاف ایک بے پایاب فرانہ ہے۔ اس فرانے کو برلحہ "رحم کے رہزن" کی دستبردے محفوظ رکھنا جاہے (انصاف) میرے زدیک اقوام کی زندگی میں قدیم ایک ایابی ضروری عضرے جیسا کہ جدید الک میرامیلان قدیم کی طرف ہے۔ حدود وخودی کے تعین کا نام شریعت ہے اور شریعت کو اینے تکب کی مرائیوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔ خدا شای کا ذریعہ خرد شیں عشق ہے۔ جے فلینے کی اصطلاح میں وجدان کہتے فلسفہ انبان کو نو ڈھا نیا آنے اور شاعری تحدید شیاب کرتی ہے۔



#### ITA

## رشحات خليل جبران

شاب سے بچھڑا ہوا محف اپنے شاب کی دنیا میں لوٹ جانے کا آر زومند ہو آ ہے اور وہ اپنے شاب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے جس طرح شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لیجے میں دہرا آہے۔

حسن کی بھی اپی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونوں کی محاج
سیس ہوتی۔ یہ ایک غیرفانی زبان ہے اور کا تات کا ہر آدمی اسے سجوتا ہے۔
حسن کا ادراک ہماری روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ حسن ہمارے ازبان کو مفلوج کر
ریتا ہے۔ ہم اسے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر نمیں ہیں۔ یہ ایک احساس ہے
جو بصارت سے ماورا ہے۔

حقیقی حسن روحانی ہم آبنگی سے وجود میں آنا ہے۔ اس روحانی ہم آبنگی کا در سرانام مجبت ہے اور محبت ایک مرد اور ایک عورت کے ہم آبنگ محسوسات کو سمت ہے۔

کا تات میں محبت آزادی کی مظهرہے۔ یہ ہماری روحوں کو اس معراج پر لے جاتی ہے کہ انسانی تواہین اور مظاہر فطرت اس کا راستہ نہیں بدل سکتے۔ وہ محبت جو خون کے اشکول میں عسل کرتی ہے ابدالاباد تک لازوال اور مقدس رہتی ہے۔

اس دنیا میں ہر حسن اور ہر عظمت کمی فرد داحد کے تصوریا جذبے کی مربون منت ہے۔

اشیاء کی ظاہری ہیئت ہمارے جذبات کے تحت تغیر پذیر رہتی ہے اور وہ ہمیں حشین اور سحر آفریں دکھائی دیتی ہے۔ حالا نکہ حسن و فسوں ہماری اپنی ذات میں ہو آ ہے۔

محد من طویل قرب کل محل شهر سر نترج کی طرح طاری در جواری می

ا آری جاتی ہے ہم جذبہء محبت کی تخلیق پر قادر نمیں ہیں۔ اے ایک مرت تو كيا مديول مين مجمى تخليق شين كيا جاسكتا-ایک بوڑھے انسان کے آنو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اڑ انمیز ہوتے ہیں کہ بیاس کے کزور جم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ ہروہ عمل جس کا ارتکاب رات کے اندھیرے میں کیا جائے ون کا اجالا اے عیاں کرویتا ہے۔ تنائی میں کئے گئے راز جلد ہی سمی کے ہونوں پر آشکار ہونے سکتے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال جنہیں کہ بسرحال سمریم اسرار موشوں میں مخفی رکھتے ہیں' مستقبل انہیں اٹھا کے اجالے میں لے آیا ہے۔ عورت كا ول وقت اور زمانے كے ساتھ تبديل تهيں ہوتا۔ اس كى موت حیات ابدی کارد سرا نام ہے۔ فناس برحرام ہے۔ انسائی اقدار او مانی اقدار کا پر تو ہونی جائیں۔ روحانی ارتقاء کے بغیر انسانی معاشرے میں اخلاقی قدروں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جدوجهد كاامطراب فراركے سكون سے بمترب-مع سے مرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پینکا عمار کی میں زندہ رہنے والی چھوندر سے کہیں اچھاہے۔ مقتول کے لئے ہی فخربت ہے کہ وہ قاتل شیں۔ مرا آدى مرائيون من ارآم جلاجا آب ادر بلند خيال بلنديون پر چرهما جلاجا آ

محبت منوبر کی شاخوں کی طرح افل سے شاخ در شاخ پھوٹی ہے۔ ایک شاخ کے توث جانے سے تو ایک شاخ کے توث جانے سے آڑا شاخیں مغموم ضرور ہوتی ہیں لیکن اپنا وجود نہیں کھو دیتن بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو بوری توانائی اور محبت سے سینچتی ہیں۔ ماری بصارت اور ساعت کو مقلوج کردیت ہے۔

خلوص ہارے تمام جذبات و احساسات کا جوہرے اور ہارے آنمال و کردار کو عظمت اور و قار بخشا ہے۔

غار میں اگے ہوئے پودے سے مچل کی تمناعب ہے اور تنس میں اسر بلیل سے نشین کی امرید اصفائہ تصور ہے۔

زندگی آید جزیرہ ہے۔ ایک ایباج یوہ جو دو سرے تمام جزیروں اور براعظموں
ہے الگ تھلگ ہے۔ تم دو سرے جزیروں کو خواہ کمتنی ہی پیامبر کشتیاں بجواؤیا
گنتے ہی جہاز تمہارے ساجل پر آکر تشکر انداز ہوں تمہاری ذات ایک جزیرہ ہی
دے گی جو اپنے تفکر اہت اور اسرار کی بھول بھلوں میں محصور ہے۔
افسوس ہے اس قوم پر جو نیند میں تو کسی فتم کی پابندی یا دباؤ کا تعور نہیں کر سکتی لیکن بیداری میں اے خوشی سے محلے لگالتی ہے۔

افسوس ہے اس قوم پر جو صرف آبوت اور جنازوں کے پیچیے قبرستان میں نالہ و فغاں کے لئے لب کھولتی ہے۔

افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغادت کرتی اور مرد مرزی یازی لگاتی ہے جب بھانسی کا بھندا ان کے محلے میں کس دیا جاتا ہے۔

ہماری روح بیشہ اس مقام کے اردگرد منڈلائی رہی ہے جمال ہم نے مجمی لطف و مسرور کے جند پر کیف محات گذارے ہوں۔

زندگی ایک قرض خواہ کی مثل ہے۔ وہ جمیں امروز دین ہے لیکن "فردا" کو داہیں۔لے لیتی ہے۔

جدائی مرن ان نوگوں کے لئے جن و ملال کا باعث بنی ہے جو ہر شے کو حواس خسے کو جو اس کے جو ہر شے کو حواس خسد کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں۔

روح کان اشیاء کی دید پر بھی قادر ہے جو بعمادت سے مادرا ہوتی ہیں ادر ان بے آداز نفوں کی ساعت کی طاقت بھی رکھتی ہے جو ساعت سے مادرا ہوتی یں۔ زندگی کی تجی رعنائیاں دہی ہیں جو ساعت و بصارت سے مادرا اور بن نیاز بن-

جن کے کارنامے زوال اور فناسے ماورا ہیں زمین انہیں کوئی گزند نہیں بہنجا عنی۔ طوفان گلاب کی پتیوں کو تو منرور بھیر سکتا ہے لیکن اس کے بیج کو فنا نہیں کر سکتا۔

امید زندگی کا سمارا ہے۔ ہر فزال کے سینے میں ممار کا دل دھڑ کتا ہے اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی میج چمپی جیٹی ہے اور ہر ناامیدی کے پردے میں عروس امید لیٹی ہوئی ہے۔

لعض ناموں کے معنی ہمارے فہم و ادراک نے زیادہ عمیق ہوتے ہیں اور ان کی رمزیت ہماری سوچ ہے کہیں چیدہ ہوتی ہے۔

ڈندگی میں کچھ منازل ایک بھی ہیں جو دانش و حکمت کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ محبت اپنے علاوہ اور پچھ بھی نمیں دی اور جو پچھ وہ لیتی ہے اپنے بن سے لیتی

محبت تبند نہیں کرتی نہ اس پر تبند کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ محبت کے لئے محبت عی کافی ہے۔

جسب تم اپنی الماک کی بخشش کر۔ '، ہو تب تو تم کچھ بھی نہیں ویتے۔ جب تم خود اپنی ذات کی بخشش کرتے ہووت اصل بخشش ہے۔

جب تمهارا کنوال لبرزے اور مجر بھی تم کو بیاس کا ڈریے تو کیا اس کے معنی یہ میں کہ تمہاری بیاس کے معنی یہ میں کہ تمہاری بیاس نمیں بجمائی جاستی۔

کھلے ہاتھوں دینے والوں کے لئے لینے والے کی علاش الی مسرت ہے جو بخشش کی مسرت ہے جو بخشش کی مسرت ہے جو بخشش کی مسرت ہے کھی زیادہ ہے۔

بكار رہے كے معنى بين موسمون سے اجنى بن جانا اور زندگى كے اس جلوب

ے الگ ہث جانا جو شان و شوکت کے ساتھ ردان دوان ہے اور جو لامحدود کی جانب سرتملیم فم کرنے کے لئے بری بے نیازی سے گامزن ہے۔ ہر لگن اس وقت تک اندھی ہوتی ہے جب تک کہ علم نہیں ہو آ اور ہر عمل کھو کھلا ہے جب تک کہ محبت نہ ہو۔ وہ شخص جو توس قزح کو کرفار کرکے اے ایک کیڑے پر انسانی شکل میں بدل رتا ہے وہ اس سے براہے جو طارے بیروں کے لئے جوتے بنا آ ہے۔ اكرتم محبت كے ساتھ شيں بلكہ تابنديدگی كے ساتھ بى كام كر كے ہوتواس ے بہتر ہے کہ تم اینا کام چھوڑ وو اور مندر کے دروازے پر بیٹے کر ان لوگوں ے خرات لوجو مسرت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگرتم انگور کارس نکالتے وقت تاراض ہو کے تو تمہاری تارامنی شراب میں زہر محول دے گی۔ تمهماري خوشي تههارا بينقاب غم ب تمهاراً تمرجاب كننابي بيشكوه اور شانداذ بواس مين تمهارس رازول كو جكه نبیں مل سکتی اور نہ ہی تمہماری تمناؤں کو پناہ۔ تمهارے کپڑے تمهاری خوبصور فی کو بہت کچھ چھپا لیتے میں لیکن وہ بد صور تی کو نہیں چھیاتے۔ حیا 'نایاک لوگوں کی آ محصول سے نیخے کے لئے ایک و حال ہے۔ جب تم من نے ایک گریز تا ہے تو وہ ان کے نے گر تا ہے جو اس کے پیچھے اس دہ راستہ رد کنے دالے مجتروں کی دو مردل کو خرریا ہے۔ مقتول کو خود این تق کی ذمه داری سے بری شیں کیا جا سکتا۔ جب ایک بھی تی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا فاموش غم

ہو آھے۔

جو مخص کسی خطاکار کو بازیانے لگانا جاہتا ہے وہ اس مختص کی روح کی بھی جانج کے جے کرند پنجاہے۔

تم ایے مخص کو کیا سزارد کے جو گوشت پوست کو تو قل کر آ ہے لیکن جس کی

ردح خود مل ہو جاتی ہے۔

اگر تم كى مطلق العمّان حكمران كو معزول كرنا جائيج بهو تو ميلے اس كالقين كرد كه تم نے خود اپنے ول میں اس کے لئے جو تخت بنایا ہے وہ گرا دیا میا ہے کہ

اگر کسی خوف ہے نجات جاہتے ہو تو حمہیں یاد ر کھنا جاہتے کہ اس خوف کا کھر تمهارا اپنادل ہے نہ کہ اس شے میں جس سے تم خوفزدہ ہو۔ جب سايه مث كر غائب مو جا آ ب تب باقى ريخ والى روشنى كى دوسرى روشن کا سامیہ بن جاتی ہے۔

اسینے علم کی ممرائیوں کو تمی بیائش بی تکڑی یا تنظر کی ڈورے ناسینے کی کوشش

ا کیا۔ مغنی فضا میں تھیلے ہوئے آل اور سراینے نفے میں ڈھال سکتا ہے تیکن تہیں وہ ساعت نہیں دے سکتا جس کی مدد ہے اس نے ان مردن کو مقید کیا ہے اور نہ وہ آواز جس کی کونے اس کے تنتے میں ہوتی ہے۔

تمهارا دوست تماری ضرورتوں کا جواب ہے۔ وہ تمهارے کھیت کی طرح ہے جس میں تم محبت کا بچ بوتے ہواور شکر گذاری کی فصل اگاتے ہو۔

ووسی کا دعا اس کے علاوہ اور مجھ نہ ہوتا جائے کہ تساری روح میں زیادہ

وہ محبت جو اینے راز کو انشا کرنے کے علاوہ اور کمی شے کی خواہشند ہوتی ہے ' محبت نہیں بلکہ ایک جال ہے اور اس جال میں صرف ہے سود اشیاء میستی ہیں۔ لوگ باتم اس وقت کرتے ہیں جب خیالات میں سکون باتی نمیں رہتا۔ لعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سوپے باتمی کرتے ہیں اور الی مجی باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں جو وہ خود نمیں سمجھتے۔

گررا ہوا کل مرف آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا خواب ہے۔ خدا تمهارے الفاظ نمیں سنتا ہوا اس وقت کے جب وہ خود ان الفاظ کو تمہارے لبوں کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔

مسرت آزادی کامیت ہے الین آزادی سی ہے۔

خوبصورتی مرورت نمیں بلکہ کیف و جذب اور ہے وہ نہ تو ایسا دہن ہے جو تشنہ ہونہ ایسا خالی ہاتھ جو بھیک کے لئے بھیلا ہے۔

وہ شخص جو اپنے اطوار کے لئے علم اخلاق کی سند پیش کرتا ہے وہ **کویا اپنے** خوش کن طار کو پنجرے میں بند کرتا ہے۔

اگرتم خدا کو پیچانا چاہتے ہو تو معموں کو جل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تو موت کی روزح کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو حیات کے جسم کو دل کی آتھے ہے . کم

الی مرانی جو اپنا چرو آئینہ میں ویکنا جائی ہے پھرین جاتی ہے۔
بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کرکے کیا جائے العنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔
تمام اشیاء کا آغاز مہم اور بے شکل ہو تا ہے لیکن ان کا انجام نہیں۔
کم بخوں اور کم نصیوں کے لئے موت عزت و راحت سے کم نہیں۔
زندگی نام ہے ایک اوا اے کا جو جیاب سے پوست وہتا ہے۔ نام ہے ایک
کوشش کا جو پختہ عمری کے ساتھ ساتھ گئی وہتی ہے اور نام ہے ایک وانائی کا جو
برجھانے کے پیچے پیچے جاتی ہے۔

روح ایک مقدس اور نیگوں بحرکتا ہوا شعلہ ہے جو کھاس کو بیت ارجا باہے

طوفانوں کے ساتھ بلند ہو آ ہے اور دیو آؤل کے چرے روش اور منور کر آ

جو کوئی مصیبت و بیچارگی میں اپنے عزیزوں کا ساتھ دیتا ہے وہ ایک ایسی مقدس تسکین محسوس کرتا ہے جو اپنے وجود کے لئے جذبہء شمادت کی مرمون منت ہوتی ہے۔

وہ روہیہ جوتم اپن طرف تھلے ہوئے خال ہاتھ پر رکھتے ہو ایک سنرا حلقہ ہے جو تیری انسانیت کو مادرائے انسانیت ہے ملا ما ہے۔

جب تم ایئے غم کمی ہمائے کو ساتے ہو تو گویا دل کا ایک گخت اس کے حوالے کردیتے ہو۔

ترقی مرف مامنی کی اصلاح کا نام بی نمیں بلکہ بیہ بندر تیج مستقبل کی طرف پیش قدمی کا نام مجی ہے۔

لوگ جھے سے کتے ہیں کہ آگر تم ممکی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے مت جگاؤ .

ممکن ہے وہ آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو۔ میں ان سے کتا ہوں کہ آگر تم کسی
غلام کو ہوتا ہوا دیکھو تو اسے فورا جگا دو اور آزادی کا مفہوم اس کے ذہن نشین
کراؤ۔

وریا این سندر کی طرف جانے والے رائے یہ بھید بہتا چا جا ہے۔ اسے اس بات کی مطلق برفاہ شین بوتی کہ بن چکی کا پید ٹوٹنا ہے یا سلامت رہا

を変え

تمهاراغم يا خوشي جس قدر زياده الأرعظيم موكى تمهاري نظرير ونا اتزاء ال

وقعت اور حقير بوگي۔

علم نئے کی نشودنما ضرور کرتا ہے لیکن خودا پنے کوئی نئے تمہیں بھی نہیں دیتا۔ خدا کے لئے مجھے اس عقل و وائش سے دور رکھو جس میں کوئی تراپ نہیں اور جو بھی روتی نہیں۔

میں ایس بڑائی اور عظمت سے پناہ مانگتا ہوں جو بچوں کی ضد کے آگے مرتشلیم خرنسر کرتی

خم نہیں کرتی۔ عقل و دائش الفاظ میں نہیں بلکہ الفاظ کے معنی میں بناں ہوتی ہے۔ عذاب اور اذبت کا نام جہنم نہیں بلکہ شراخت 'ہدردی اور انسانیت کے جذبات اور احساسات سے عاری ول کی محرائیوں میں چمپی ہوئی سیای اور تاریکی کا دو سرانام جنم ہے۔

جسم کا قاتل دار کامستخل ہے لیکن روح کا قاتل کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ انسان کا عزم 'فکر کی سطح پر تیرتے ہوئے سائے کی طرن ہے۔ ہر انسان کے پاس آنسوؤں کی ایک امانت ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن واپس بر کرنی ضرد ری ہے۔

عم وہ بادل ہے جو دنیا میں معرفت اور سپائی کا مینہ برساتا ہے۔ پر ندول کو وہ شرف حاصل ہے جو انسان کو حاصل نہیں۔ انسان اپ وضع کردہ قانون اور رواج کے سائے میں ذندگی بسر کرتا ہے لیکن پر ندے اس عام اور ہمہ گیر قانون کے مطابق ذندگی گزارتے ہیں جس کے تحت ذمین مورج کے گرد محمومتی ہے۔

اليے بت سے لوگ بيں جو بات تو سندر كى طرح كرتے بيں ليكن ان كى ذندكى "ندكى "ندكى "ندكى "ندكى "ندكى "ندكى "ندك من مندر كى طرح كرتے بيں ليكن ان كى ذندكى "ندے "بديودار اور تھلے جو بڑے زيادہ حيثيت نميں ركھتى۔ عباد جو دفدا عباد جو دفدا

کے کانوں تک جینجی ہے۔

بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو امروں کی دند تاہث کی طرح باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی دلدل کی طرح بالیاب اور جامہ و ساکن ہوتی ہے۔

کسی چیز پر اعتقاد رکھنا اچھی بات ہے لیکن اس اعتقاد کو عملی جامہ پہناتا قوتوں میں مسحد سے بہت

ی منبح آزمائش ہے۔

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ مہاڑوں کی چوٹیان بنچے رہ جاتی ہیں لیکن ان کی روحوں کی پیائش کرد تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک آریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔

دعاتودل کا کیت ہو ماہے جو ہجوم کے شوروغوغا کے بادجود آسانوں تک جا پہنچا

تنمائی کی زندگی بر کرنے کے معنی بی بی کہ جم اور روح کو آزار پنچایا جائے اور رجانات کو مرده کردیا جائے۔

نیج ڈالنے والا کتنا ہی عقلند کیوں نہ ہو لیکن خزاں میں وہ کھیت ہرا بھرا نہیں کر سکتا۔

غمزدہ لوگ موگوار رہ کرئی نشاط و سرور حاصل کیا کرتے ہیں اور عشاق خوابوں
کی دنیا ہیں رہ کردل و جگر کے لئے اطمینان اور تسلی تلاش کرتے ہیں۔
عم خدا کا سابیہ ہے جو محمنا ر دلول کے آس پاس اپنا مسکن نہیں بنا آ۔
جو آئی ایک سمانا خواب ہے جس کی حلاوت کتابوں کے لطیف اور مخفی مسائل کو
اپنا اسیربنا کرایک کریناکہ بیداری سے بدل دیتی ہے۔

جائے وہ وفت کب آئے گاجب نظرت ہماری معلم 'انسانیت ہماری کتاب اور زندگی ہمارا کمتنہ ہوگی۔

انسان کر لئے مظامہ ویوں

زندگی محبت کے بغیرایی ہے جیسے وہ پیڑجی میں پھول ہوں اور نہ پھل۔
زندگی آزادی کے بغیر روح ہے محروم وجود کی طرح ہے اور آزادی بغیر فکر کے
الی ہے جیسے روح ، گرائی کا شکار ہو۔
محبت ایک ارارہ ہے جو امارے حال کو ماضی اور مستقبل ہے ہم آہنگ کر آ
محبت ایک الرارہ ہے جو اماری بصیرت کو روشن کر دیتی ہے اور کا نتات
محبت ایک الوی معرفت ہے جو اماری بصیرت کو روشن کر دیتی ہے اور کا نتات

محبت ایک الوی معرفت ہے جو ہماری بھیرت کو روشن کر دیتی ہے اور کا نتات ہمیں اس رنگ میں نظر آنے لگتی ہے جس رنگ میں دیو تا اسے دیکھتے ہیں۔ محبت جادد کی ایک کرن ہے جو حساس ذات کی گمرائیوں سے بچو تی اور اس کے محبت جادد کی آیک کرن ہے جو حساس ذات کی گمرائیوں سے بچو تی اور اس کے محردد پیش کو منور کر دیتی ہے۔

عجبت تبرے سکون میں مارے جم کی راحت ہے ادر ابدیت کی مراکوں میں مارے نفس کی سلامتی-

محبت میرا باپ ہے۔ محبت میری ماں ہے۔ میں اپنے باپ اور اپنی مال کے سوا محمی محبت کو شیس جانتا۔

محبت سوزش والمطراب كادو سرانام ہے۔ تمہارى بيوى كى ابميت كے لئے اتا بى بہت ہے كدوہ تمهارے بچول كى مال

تعصب ہر جموئے ظرف کی مجبوری ہے۔ جماری جمالتوں میں سب سے بوی جمالت سے کہ ہم اپ علم کا عبوت دو سروں کی جمالت میں وصور الشرائے ہیں۔

فلفہ و نقطوں کے درمیانی فاصلے کو کم کرنے کا نام ہے۔ دیو ماول پر کزوری جعینت چرحائے جاتے ہیں۔

Lilla S. E. 30 70 1576 150

انے اے بیدار نہیں کرتے۔

اگر تم نے ہر جال میں خوش رہنے کا فن سکھ لیا ہے تو یقین کرد زندگی کا سب سے برا فن سکھ لیا ہے۔

جنب زندگی کو اپنے دل کا گیت سنانے کے لئے گانے والا نمیں ملیا تو وہ اپنے دلیا مذبات کے اظمار کے لئے فلنی پیدا کر دی ہے۔

نی بنیادیں وی لوگ بمرکتے ہیں جو اس رازے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹے منی بھیں۔

محیث جنیات کے سمندر کا ٹھنڈا سانس آسان کا آنسوادر روح کے سزہ زار کا تبہم ہے۔

کننی زیادہ بیں وہ عور تین جو مرد کا دل لبھاتی ہیں اور کننی کم ہیں دہ عور تیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں۔

محبت آیک عبادت ہے آگر جم اے خود غرمنی کے بستریر لے آئے تو ذرع ہو جاتی ہے۔

محبت ایک نورانی کلمہ ہے جے نورانی باتھ نے نورانی کاغذ پر لکھا۔

مل المن مبت من مناه هـ

جو مود عورت کی ادفیٰ کزوریوں کو معاف شیں کرتا وہ اس کی اعلیٰ خوبوں سے مجمع بہرو در شیس ہو سکا۔

تحسن ایک لطیف اور مدهم آداز ہے۔ ایک دهیما راگ ہے جو ہماری روح کے اندر دهیرے دهیرے ترنم بدا کرتا ہے۔

جسن ایک نقش تخیل ہے جسے تم جمعیں بند کرکے دیکھ کتے ہو ایک راگ ایو ہے جسے بند کانوں سے سنا جا سکتا ہے۔

الراغرها قانون اور قامد قلد مرف عن ما كانتحاك تربي مداوي م

قائل معافی ہے۔

حقیقی نور وہ ہے جو انسان کے اندر چکتا ہے اور ایک دو سرے کے قلبی اسرار سے واتف کرتا ہے۔

حقیقت ایک مخفی میلان ہے جو امارے ایام کو فرحت بخش بنا آ ہے۔ سانب کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔

اس بوشیدہ جذبہ سے زیادہ مسرور جذبہ اور کوئی نمیں ہوتا جو بے خبری کے عالم میں آیک دوشیرہ کے دل میں پیدا ہو کر اس کے دل کو سحر کے نغمات سے بھر دینا ہے۔ اس کے دل کو سحر کے نغمات سے بھر دینا ہے۔ اس کے دلوں کو شاعروں کی خواب می رنگین بخشا ہے اور اس کی راتوں کو پینجبروں کی طرح بنا دیتا ہے۔

مجرم کا انسِناف مجرم نہیں کیا کرتے اور سرکٹوں کی مفائی سمنگار نہیں سا کرتے۔

شفقت ضعیف اور خطاکار انسانوں کے لئے ہوتی ہے اور ہے کناہ انسان انسانہ کا طالب ہوتا ہے۔

شعر ایک فلفہ ہے جو دلوں کو معور کرتا ہے اور فلفہ ایک شعرے جس کے نغے ماز فکر سے بلند ہوتے ہیں۔

> الله بررندے کو خوراک رہائے مرای کے محوصلے میں نہیں ڈالا۔ فلسفہ وہ انداز فکر ہے جو انسان کو خود آئی رہائے۔ غم کا بہترین علاج مصوفیت ہے۔



### دانايان عرب

جو خیر کو ہوتا ہے وہ خوش کی فصل کا نما ہے اور جو برائی کو ہوتا ہے وہ ندامت کی فصل کا نما ہے۔ (الیاس)

جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احرام کیا وہ گویا اس کی کمینگی میں حصہ دارہے۔(تصی)

جو فخص کمی بنج چزکو متحن سمجھتا ہے وہ اس بنج چزکے حوالے کر دیا جا آ ہے۔ (")

عرِّمت و تحریم ہے جس کی اصلاح شیں ہوتی۔ ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر وی ہے۔ (")

مگواری حفاظت اس کی نیام ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو آدمی این قبیلہ پر تیر اندازی کرتا ہے وہ فود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنآ ہے۔ (حضرت ہاشم) اندازی کرتا ہے وہ فود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنآ ہے۔ (حضرت ہاشم) الجھائی ایک فزانہ ہے۔ سفاوت مرداری ہے اور جمالت کمینگی ہے۔ دن بر النے رہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔ بر النے رہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔ بر النے دہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔ بر النے دہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔ بر النے دہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔ بر النے دہتے ہیں جمر ہرانسان کو اس کے کام کی طرف ہی منسوب کیا جا آ ہے۔

الله تعالى جب كوكى مملكت بنانا بهند كرتے بي تو اس كے قيام كے لئے جو انمرو بيدا فرما ديا كرتے بيں۔

جب تک سی فخص کی عزت کو خست اور کمینی کا داغ نه لئے اس وقت تک جولباس مجی دہ پنے دہی اسے خوبصورت لگتا ہے۔ (سمولیل) سبے شک شرفاء کی تعداد ہمیشہ قلیل ہوتی ہے۔ (")

عورتول كا ظاہرى حسن و جمال حميس نسب كى باكيرى سے عافل نہ كروے۔

کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار ہویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملادی ہیں۔ (ایم بن صیف)

میں نے اپنی اولاد پر ان کی پیدائش ہے بھی پہلے احسان کیا تھا کہ ان کے لئے الیں اس کے لئے الیں باک میں چنی ہیں جن کی دجہ سے انہیں کوئی گائی نہیں دے سکتا۔ ایس پاک وامن مائیں چنی ہیں جن کی دجہ سے انہیں کوئی گائی نہیں دے سکتا۔ (ابوالا سود الدو کلی)

صلاح اور فساد ہیں اتنابی فاضلہ ہے جتنا کمی شیردار جانور کو ددبارہ دونے کے درمیان ہو تا ہے۔ (مصربن نزار)

م م مجھے نیند نہیں آتی لیکن میں یقینا ابھی ابھی سوجاؤں کا کہ شائد اس سونے میں تیرا خیال میرے دل ہے آلے۔

انسان میں اس کی حسین آواز کے اور کوئی چیز خوبصورت نہیں۔

ہے موقع احبان کرنا ظلم ہے۔

تمام احسانوں سے افضل وہ ہے جس کے پیچنے احسان کا اظہار نہ ہو۔

آكر آپس ميں موافقت نه مو تو پير فراق بهتر ہے۔

جس نے لوگوں سے جتنا میل ملاپ رکھا اتنابی ان سے رنج دیکھے گا۔ کیونکہ

ان کی طبیعت میں بغاوت اور ظلم بحرا ہوا ہے۔

جو مخص نمایت کومشش ہے بھائیوں کی تغییش کرے گاوہ جان لے گا کہ اس

زمانے کے سب بھائی خائن ہیں۔

جب اوگ ہر چیزے کھیلتے ہیں تو میں دیکھا ہوں کہ عشق لوگوں سے کھیلائے۔ میں وہ سارے رائے بھول گیا جنہیں پہلے جانتا تھا۔ سوائے اس ایک رائے کے جو میرے محبوب کے گھر جاتا ہے۔

جنب ہم جدا ہوتے ہیں تو جو کچھے کہنا ہے اس کو سوچنا ہوں اور بردی کوشش سے منظر کے دلائل کو منبوط بنا آ ہوں مرجب در حقیقت ملاقات ہوتی ہے تو میں ان تمام دلا کل کو بھول جاتا ہو**ں اور جو کچھ بول**ا ہوں وہ سب ادث پڑانگ ہوتا ہے۔

محبوب! مميس كنے كى بہت ى باشى ہوتى بيں مرجب تمهارى ملاقات ميسر موتى ب توسب كيم بحول جاتا ہوں۔

جمال جمال میری روح ہے وہاں وہاں تیرا عشق ساگیا ہے۔

جب تک کوئی مخص تقوی کالباس زیب من ند کرے گا دو نظاہ اگر چداس نے کیڑے بینے ہول۔

آگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو دہ مدت النمر ممنون رہے گا اور اگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور زیادہ سرکش ہوجائے گا۔
مملی کمینہ فطرت آدمی کی عزت کرے گا تو وہ اور زیادہ سرکش ہوجائے گا۔
جہمال تکوار استعمال کرنی جائے وہاں سخاوت ہے کام لینا مسنر ہے۔ جس طرح معنوت کے موقع پر تکوار کا استعمال خطرناک ہے۔

جہال عماب نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جب تک عماب کا سلسلہ باتی ہے · محبت بھی باتی ہے۔

جسب تم زندہ لوگوں کی خدمت کرنے سے اہل نہیں تو ان کی ارداح کی خدمت کیے کر سکتے ہو؟

ا بیک نابینا دو سرے نابینا کی قیادت کرے گا تو دونوں غار میں جا کریں گے۔ جو بیہ مان گیا کہ اس سے غلطی سرزد ہو تھی ہے لیکن اس غلطی کو درست نہیں کر آجویا وہ ایک اور غلطی کر آ ہے۔

مركی آدانی ادر خوبصورت چرے عموا سرائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ صدافت انسان کو عظیم بناتی ہے اور انسان صدافت کو عظیم تر بناتا ہے۔ ان سے بھی ددئی نہ کرد جو تھے سے بھتر ضیں ہیں۔ انتھے خیالات کمی ددلت سے کم ضیں ہوتے۔ غرورے زیادہ برائی محانت دنیا جس پیدای شمیں ہوئی۔ (اردشر بن ہاہد)۔
انکم جو کتے ہیں یا تو اوروں کے کلام ہے مستعار لے کر کہتے ہیں یا اپنے کلام کو
بار بار دہرائے ہیں۔ (کعب ابن زہیر)
گناہ ہے بیجے کی سب ہے بہتر تدبیر ترک تعلقات ہے۔ (ابوالعزابیہ )

بیوی کی تلاش

ایک عرب نے اپنے بیوں کو تھیجت کی کہ چیر تشم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا۔

(۱)انانه (۲) منانه (۳) امنانه (۲) مداته (۵) براته (۲) شداته

اتانہ- لین وہ عورت جو ہروفت سریزی باندھے رے درداور شکوہ و شکامت عن اس کامعمول ہو۔

منائہ:۔ جو عورہت ہروقت مرد پر احسان ہی جناتی رہے کہ میں نے تیریث مماتھ یہ احسان کیا اور تجھ ہے تو بچھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔

حنانہ: ۔ لینی دہ عورت جو ہروقت اینے سابقہ خاد ندبی کو یاد کرتی رہے اور کھے کہ دولو بڑا اجھا تھالیکن تیرے اندر کوئی خوبی نہیں۔

صداقہ:۔ وہ عورت جو خادید سے ہروقت فرمائش بی کرتی رہے۔ جو چیزو کھے خادید سے کے بدلا کردو کے تو بچوں گی۔

براتد: - دو مورت جو بردنت اپی چک دک بنانے میں کی رہے۔

شداند - تيززبان جو بردت باتي كرت مي كي رب-

## فلسفيان ايران

#### نوشيردال

خرانوں سے ملی مصارف کے لئے جو کھے لیا جائے وہ حد اعتدال سے بھی بولیے مند بائے اللہ سے بھی بولیے مند بائے نہ کوئی انہیں اپنی وراثت یا ذاتی مکیت سے ہے۔ اگر اس کے ظاف عو تو پایان کار تبای و بربادی کا سامنا ہوگا۔

طویل العمراشخاص انہیں سمحمنا جاہے جو علم کی فرادانی کو اپنے گئے وجہ آدیب سمجھتے رہیں اور شہرت کے بعد ان کی طبعی شرانت و خوش مزاجی میں ابنیافہ ہو ہا رہے۔

انعام ماده منویه سے اور شکراس کی ولادت منعم وہ ہے جو شاکر کے لئے ادائے جمری مزید سبلیس بدا کرتا رہے۔

حرماصول کو مرامن دہنے والوں سے اور جموٹول کو احرار سے ماکدے کی توقع میں رکھنی جلہے۔

ملک کی سلامتی و انتخام کشکرے ہے۔ کشکر کا انتخام مال سے ہے۔ مال کی فراہی خواج پر مخصو ہے۔ فراج کی بنیاد مملکت کی تغییر مملکت کا انتخام ادر اس سلطے میں سب سے اہم چیز جو تمام چیزوں کی راس ہے، وہ بادشاہ کا اپنی ذات و افتدار کا احتساب ہے اور اس کی تاریب۔ آگہ وونوں قابو میں رہیں نہ یہ کہ وہ این کے قابو میں اسلے۔

كثرت عساكر على سلامتي كے علاوہ رعایا كو مطمئن ركھنے كے لئے بھى كار آمد

بادشاه كاعدل وانصاف ونيا بحرك مرميز مونے سے زياده مغير ب

طلب معاش کے لئے جتنے پہنے ہیں ان میں شریفانہ اور معزز صرف کھی بازی اور مویشیوں کی پرورش ہے۔ (زرتشت)

عالم امكان كى بير سارى تخليقات اس بابمى آديزش كا تتيجه بين جو روز ازل سے نيكى و بدى كى توتوں كے درميان بريا ہے۔ (زرتشت)

ہوا' یانی' آگ اور مٹی یاک عناصریں انہیں پلید نہیں کرنا چاہے۔ (زرتشت)

ہزدشاہ پر فرض ہے کہ اس کا عدل عام ہو۔ کیونکہ عدل ہیں ہی ساری بھلائیاں

جع ہوئی ہیں۔ نبی ایک مضبوط قلعہ ہے جو ملک کو زوال اور نوٹے سے بچا آ

ہو اور ادبار و انحطاط کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ملک سے عدل و انصاف رخصت

ہو جائے۔ (اردش)

فوج کے بغیر کوئی طاقت نمیں ہو سکتی۔ پینے کے بغیر فوج نمیں رکھی جا سکتی۔ زراعت کے بغیر بیبہ نمیں مل سکتا اور انصاف کے بغیر ذراعت کامیاب نمیں ہو سکتی۔ (اردشر)

دین عکومت کی بنیاد ہے اور حکومت دین کی جگہان ہے۔ جس چیز کی بنیاد سیب ہو آ وہ ضائع ہو جاتی سیب ہو آ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ (اردشر)

مذہب کے بغیر حکمران ایک جابر اور ظالم حکمران ہے۔ (اردسٹر) اگر تم خوشحالی میں خوش خصائل یائے جاؤتو جب حالات تاکفتہ بد ہوں متم ان کو برداشت کرنے کے قابل یائے جاؤٹے۔

تمہارا دل توسمندر کی طرح علم و دانائی سے لیرز ہونا جاہے لیکن تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہونی جاہئے۔

عمل توبعد کی بات ہے اچھے خیالات و تصورات کو بھی جزا دی جاتی ہے۔ مرائی کا اختیار کرنا انتمائی آسان ہے جبکہ اس کو چھوڑنے کے لئے برے ہی مصولا حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔

# حكمات تي ومهت ر

زندگی میں دس برس کمانے میں الگتے ہیں۔ دس برس کمائے ہوئے کو کھانے میں الگتے ہیں اور پھر میں الگتے ہیں اور پھر میں الگتے ہیں اور پھر دس برس اس کھائے ہوئے کو ہضم کرنے میں الگتے ہیں اور پھر دس برس نیک نائی کے لئے بھی جاہئیں گر اس ماری محنت پر بانی پھیرنے کے لئے تمن برس کانی ہیں۔ (کنفیوشس)

جب تم کمی کی طرف ایک انگلی ہے اشارہ کرتے ہو تو تین انگلیاں خود تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ (")

مملے انسان کو اپنی برادری اور طبقے کا قابل فخرر کن بنتا جاہے تب اے عالی انسانی برادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا جاہئے۔ (")

جب تہماری اپنی وہلیزغلیظ ہے تو اپنے ہمسائے کے متعلق یہ شکایت نہ کرو کہ

کالی کی دجہ ہے اس کی چھت ابھی تک برف ہے دھی ہے۔ (") عل

علم دد باتوں کا نام ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانے؟ (")

لوكول كو بعيرت مبت ادر جهد قراني سه- (")

میں تمنی ایسے فخص سے مذاکرات بیند نہیں کرتا جو اپنے بھدے اور پھنے ہوسے کہاں پر شرمندہ ہو۔ (")

جب تک آپ کے والدین زندہ بیں آپ کو مقدس مقامات کی زیارتوں کے لئے جانے کی ضرورت نہیں۔ س")

میں پدا ہوا تو جھے یہ علم نہ تھا کہ جھے لوگوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ میں نے ماضی کے علم کو دریافت کیا اور جان لیا کہ جھے کیا اور کیے ورس دیتا ہے؟ (") کیا یہ بچھے کیا اور کیے ورس دیتا ہے؟ (") کیا یہ بچھے کیا ہو جاتے میں اور کیا یہ کمیا یہ بچ نہیں ہے کہ بعض آج پودا نہیں بنتے اور ضائع ہو جاتے میں اور کیا یہ بھی تج نہیں کہ بعض پودوں کو چھول نہیں گلتے۔ (")

انر آپ سمی چھوٹی چزیر نظر لگائے میضے ہیں تو بری چز آپ کو تبھی نہیں لے

گی۔(')

اگرتم ایسی با تیں سنو جوتم کونا گوارمعلوم ہوتی ہوں تو بیمعلوم کرنے کی کوشش کروکہ -کہیں سیجے تو نہیں ہیں۔(')

محبت ،انسانیت کادوسرانام ہے۔ (گوتم بدھ)

سکھ میں سکھ حاصل نہیں ہوسکتا، دکھ میں شائد ہوجائے۔ یہی سوچ کر میں نے تخت و تاج جھوڑ دیا۔ (مہاتما بدھ)

موت سب کے لئے اٹل ہے۔ بیتائی پہاڑے زیادہ بھاری یا ایک پر کاہ ہے بھی زیادہ بلکی ہوسکتی ہے۔ (چینی ادیب/شرماچئین)

دونول فریقین کی با تیم سنوتو تمہارے اندر عقل آ جائے گی۔ اگر صرف ایک ہی فریق کی سنو مے تو گمراہ ہوجاؤ کے۔ (اولے چنگ)

نجات ، دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہوسکتی۔ ( گوتم بدھ)

ساری زندگی مصائب وآلام ہے عبارت ہے۔ اس کا سبب خواہش ہے۔ خواہش کو جو شخص ختم کر دیا ہے۔ خواہش کو ختم کر دیا ہے۔ خواہش کو ختم کر دیا ہے۔ خواہش کو ختم کر نے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حسن عمل ، غوز وفکر اور حکمت کا راستہ اپنایا جائے۔ (حسن عمل ہے مرادیہ ہے کہ کی زندہ چیز کی جان تلف نہ کرے۔ کذب بیانی سے بازرہے۔ ایسی چیز نہ لے جواس کا مالک است نہ دے۔ جنسی بدکاری ہے عمل پر ہیز کرے اور مشیات کا استعال کلیتہ جھوڑ دے )۔

(مہاتمایدھ)

محنت اور جدوجہد ہے ہرتم کی محکومی اور قیود ہے آزادی حاصل کرو۔ (مہاتما بدھ)

#### بهری

جو ورت کو کمز در کہتا ہے، بلاشہ ورت کی فطرت سے نادا تفیت کا نہوت دیتا ہے۔ جس کی ایک نگاہ غلط انداز ، اندر جیسے دیوتا کو بھی مفتوح کر لیتی ہودہ کمز در کیو کر ہوسکتی ہے؟ اک دنیا میں مورت سے بڑھ کرنہ کوئی راحت ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی تی اور ادبت کا یا عث! اذبت کا یا عث!

عورت، بیک وقت ایک انسان سے باتیں کرتی، دومرے کی طرف نازوادا سے دیکھتی ہے۔ دیمنی اور تیسر کے فض کی یادکو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔

جوانسان ادب اورموسیقی وغیرہ سے محروم ہے وہ فی الحقیقت ایک حیوان ہے گواس کے سینگ اور دم نہیں اور وہ کھائ کھائے بغیر زندہ رہتا ہے۔

مگر چھ کے جبڑے ہے موتی نکال لیناممکن ہے۔ متناظم سمندر کوعبور کرنا آسان، غضب ناک سانپ کوسر پر بچول کی طرح رکھ لیناسہل مگریہ ناممکن ہے کہ جاہل کے دل میں جاگزین کسی خیال کو ہٹایا جاسکے۔

مصیببت کا وقت کا شنے کے لئے دولت جمع کرنی جائے۔ دولت سے عورت کی حفاظت کرنی جائے۔ دولت سے عورت کی حفاظت کرنی جائے۔ دولت اور عورت سے اپنی حفاظت ہر دفت لازم ہے۔
مہارک ہیں وہ لوگ جو بہاڑوں کی گھاؤں میں بیٹھ کر گیان دھیاں کرتے ہیں اور
ان کے چہول پرسے ڈھلکے ہوئے آئسو، پرندے چیتے اور بے خوف ہو کر ان کی گود
میں جا بیٹھتے ہیں۔

جن پرحقیقت کا انکشاف ہوا اور جنہوں نے عرفان حاصل کیا ان کے لئے دنیا کوئی کشش نہیں رکھتی۔ ذراغورتو کروسمندر کے پانی میں مچھلی کے چلنے پھرنے سے کوئی لہر بیرانہیں ہوا کرتی۔

وه خوشی کے دن کب آئیں سے کہ جنب میں کوہ ہمالیہ کی کسی چٹان پر دنیا و ما فیہا

ے بے خبر آبھیں بند کے کسی خوبھورت تھور میں محوبہوں گااور بوڑھے ہرن بے خوف و خطرابے کندھوں کو میرے جسم سے مل کرائی خارش منائیں اور مسرت یائیں گے۔

جن لوگوں نے علم حاصل کیا نہ کوئی خوبی حاصل کی اور نہ روحانی ترقی کی۔ وہ صرف نام ہی کے آدمی ہیں۔ بلکہ وراصل وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ مسرف نام ہی کے آدمی ہیں۔ بلکہ وراصل وہ زمین پر بوجھ ہیں۔ مسلم معلوم ہوتی ہے۔ تراثیا ہوا ہیرا' فاتح جنگ'

زخموں سے ندھال برادر مستی سے اترا ہوا ہاتھی موسم جزال کی خشک رتیلی ندی دوسری عید کا چاند محبت اور خدمت سے تھی ہوئی جوان عورت زیادہ خیرات سے سے زر راج ان سب کی کردری بی ان کا جمال و کمال ہے۔

میرات سے سب رز راجہ ان حب می حروری بن ان مان و مان ہے۔ ما مان و مان ہے۔ یہ خاموشی ایک میں بها عطیہ ہے جو فیاض قدرت نے انسان کو بختا ہے۔ یہ جمالت کا غلاف ہے۔ بلاشبہ عالموں کی صحبت میں نادانوں کی خاموشی ایک الحداث میں شریب۔

لاجواب شے ہے۔ سر

کیا ان فقروں کے رہنے کے لئے عالی شان محل اور سننے کے لئے بیٹھے راگ نہیں ہے؟ کیا ان کو دلربا دوشیزاؤں کی محبت میہ رند مقی؟ پر کیا وجہ مقی کہ انہوں نے جنگلوں کا رخ کیا؟ ہاں انہیں یہ تمام نعتیں میسر تھیں گرانہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا کہ یہ ایس تغیر پذیر ہے جیسے کہ پروانے کے ملتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا کہ یہ ایس تغیر پذیر ہے جیسے کہ پروانے کے ملتے ہوئے دنیا کی حقیق ہوگی مولی مقمع کی لوکا لرزیا ہوا سایہ! ونیا کی اس بے ثباتی نے ان کو جنگلوں کی راود کھادی۔

فقیر بے نوا' فرش فاک پر سو کر ای خواب شیرین کا مزه لیتا ہے بوراجاؤں کو فقیر بے نوا' فرش فاک پر سو کر ای خواب شیرین کا مزه لیتا ہے بوراجاؤں کو فرم دو خوشما تج پر ملا ہے۔ نقیر کا بازو' فرم مرانا' کھانا آسان' شرمیانہ' مکی موئی ہوا' پنکھا اور ادپر آسان میں جگرگا تا ہوا چائد قدیل کا کام دیتا ہے اور وہ بیراگ کی رفیقہ ء حیات کی محرم آخوش میں دی مسرت حاصل کرتا ہے جو شمنشاہ کو اپنی ملکہ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

121

کے دصال سے ہوتی ہے۔

کول کی نازک شاخ سے ہاتھی کو بازھا جا سکتا ہے۔ ہمرے کو مرسوں کے بھول کی تی سے کاٹا جا سکتا ہے۔ شد کی ایک بوند سے کھارے سمندر کو میٹھا کیا جا سکتا ہے لیکن مرد نادان کو میٹھی باتوں سے رام کرلینا سعیء لا ماصل ہے۔ سیاست وال ندمت کریں یا تحسین وولت رہے یا جلی جائے۔ موت چاہے آج آ جائے یا ایک جگ کے بعد۔ لیکن حوصلہ مندلوگ انصاف کے راستے سے ایک قدم ہمی ادھرادھر نہیں ہوتے۔

اس بے قدر دنیا میں تو دولت ہی تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ جو ذردار ہے وہی عالی نسل ہے۔ وہی ہمرور 'وہی مرجع خلائی 'وہی نصبح الزبان اور وہی دیکھنے کے لائی سمجما جاتا ہے۔ اور بے زر کا ہم ہمراور جوہر ایک تا قابل معانی گناہ!!
وہی دماغ 'وہی تام 'وہی معالمہ فنی اور وہی طرز گفتگو لیکن جرت ہے کہ فقط دولت کے ہاتھ سے چھے بن جاتا ہے۔ دولت کے ہاتھ سے جھے بن جاتا ہے۔ حادوی انسان کچھ سے پچھے بن جاتا ہے۔ حادوی انسان کچھ سے بچھے بن جاتا ہے۔ حادوی انسان کچھ سے بچھے بن جاتا ہے۔ حادم کھی میں مل جائیں 'انسانیت پاڑ حالے ہو ہے کہ موجائے اور بریگانے دیگانے جو لیے سے کر کر چکنا جور ہو جائے۔ خاندانی و قار تیاہ ہو جائے اور بریگانے دیگانے جو لیے میں پڑیں محراوگوں کو محض دولت سے غرض ہے۔ شاید اس لئے کہ اس کے بغیر قبی وقار 'خاندانی 'وجاہت 'علم و ہنراور غریز و اقارب ایک شکے کی طرح حقیر قبی وقار 'خاندانی 'وجاہت 'علم و ہنراور غریز و اقارب ایک شکے کی طرح حقیر قبیں۔



#### دانشوران بونان

ا\_افلاطون

تاریخ کی نبیت شاعری جفیقت کے زیادہ قریب ہے۔ جوشخص لوگوں سے کنارہ کئی کرتا ہے تو اس سے ال اور جوشخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہوتو اس سے کنارہ کئی اختیار کر۔

ائسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کا موں نے معلوم ہوتا ہے، بڑے
بڑے کا موں سے نہیں۔ کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ بچار کے بعد کرتا ہے اور بعض
اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔

برطینت وہ ہے جولوگوں کے عیب ظاہر کرے مرتیکیاں چھائے۔

جو چیز حاصل بیس ہوسکتی اس کی خواہش کرنافضول ہے۔

خدانے ہر چیز جومیری کے اصول بیانی ہے۔

تجربه اداايادوست بجومين ال وقت ملائب جب بم بهت وكمو كي بوت

بیں۔ جو خص خوبصورت محور ہے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا جا ہتا ہے، وہ جاہل ہے۔ کیونکہ محور سے کی فضیلت دوسرے محور وں پراورلباس کی فضیلت دوسرے لباس برہوگی نہ کہ خوداس بر۔

انسان ایک ایمارنده ہے جوبے برہوئے کے باوجود توت پرواز رکھتا ہے۔ نیکی میں اگر تخفے رنج پنچے تو رنج ندر ہے گا۔ فعل نیک رہ جائے گا۔ حاکم وقت آیک بہت بڑے دریا کی اندہے، جس کا پائی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہو، اگر بڑے دریا کا پائی شیریں ہے تو ندیوں کا پائی بھی شیریں ہو گا اور اگر دریا کا پائی سطح ہوگا تو لامحالہ ندیوں کا بائی بھی شائے۔ 141

ا بھی بات کو حاصل کرنے کے لئے بری بات کو ذریعہ وسیلٹیں بنا تا جائے۔
ہر روز ابنا منہ آئینے میں دیکھا کرو۔اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کروتا کہ دو
برائیاں جمع نہ ہوں اوراگراچھی صورت ہے تو اس کو براکر کے خراب نہ کرو۔
دفی بی نہ سے معد

اِفراط نفیحت بھی موجب تبہت ہے۔ پر

کی نے بوجھا تونے اتناعلم کیے حاصل کیا؟ کہارات کو جب لوگ معروف مے نوشی ہوتے تھے، میں روغن ز تیون کے ساتھ اینا خون بھی جلاتا تھا۔

اہل علم کا امتحان اس کی کثرت علم پرنہیں ہوتا بلکہ دیکھنا جائے کہ وہ فتنہ انگیز یا توں ہے کیے بچتا ہے۔

علم ہے محبت کرنا دائش سے محبت کرنا ہے۔

خاموتی میں انسان کی سلامتی ہے۔

عورت کے دل پر بے زبان جواہرات ،مرد کی ضبح وبلیغ تقریروں ہے بھی زیادہ اثر کرنے ہیں۔

دوست کے ساتھ ایسا سلوک کر کہ حاکم تک نوبت نہ پہنچے اور دشمن سے اس طرح برتاؤ کر کہ اگر حاکم تک نوبت بہنچے تو تکامیا تی تخفے ہو۔

بدلقس وہ ہے جولوگوں کی بدی ظاہر کر ہے اور نیکی چھیانے کی کوشش کرے۔ سلامتی ای میں ہے کہ اپنا منہ بندر کھو۔ جب تک مجھلی کا منہ بندر ہتا ہے وہ کا نے کی گرفت میں نہیں آتی۔ گرفت میں نہیں آتی۔

مب سے بڑی فتح اینے آپ کوفتح کرتا ہے۔

بہترین حکومت وہ ہے جوتو م کے ہر فردکواس کے لائق بہترین جگدو سے اور بیطانت رکھتی ہوکہ ہر فردیس آپنے عطیات کو تمایاں کر سکے اور ہر شخص کو ادائے فرض و عہد کے سلتے ہر طرح مددد سے ادراس کو ایسا بنا دے کہ دہ اپنے ادائے فرض و عہد کے قابل ہو جائے۔ ہرایک قوت کا ایک خاص عمل ہے اور ہر قوت کے اعتدال سے فضیلت پدا ہوتی ہے۔

شاعری ہمیں صحیح علم نمیں دیتی اور انسانی اخلاق کو کمال تک نمیں بہنیخے دیں۔
طالب علم میں شرم مناسب نمیں۔ کیونکہ جہالت شرم سے برتر ہے۔
زندگی جب تک نیک کاموں کا ذراجہ نہ ہو' شائستہ نمیں کہی جا سکتی۔
برا آدمی اچھائی میں بھی برائی تلاش کر آ ہے۔ جیسے کھی سارے جسم کو چھوڑ کر
زخم ہی بر آ کے جیٹھتی ہے۔

میکبرعلم اور غصه عقل کا دستمن ہے۔

دنیا کو چوروں کی کمین گاہ سمجھواور چوکنے رہ گرزندگی بسر کرد۔ غصبہ 'ایک ایس آند ھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔

سخت كلام آك كاوہ شعلہ ہے جو بمشہ كے لئے داغ جھوڑ جا آ ہے۔

وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں بغیر محنت کے کھے پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محنت کی جائے تو زمین پھل دی ہے۔ اگر سکار چھوڑ دی جائے تو اس میں خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں۔

ہر مخص پچھ نہ ہے۔ عقل رکھتا ہے لیکن ہر مخض عقل سے کام لینا نمیں جانا۔

#### ۲. ارسطو

جھوٹ ہولنے کا نقصان ہے ہے کہ اگر اس کے بعد تو یج بھی ہولے گا تو کوئی فخص تیری بات کو بادرنہ کرے گا۔

مخص تیری بات کو بادرنہ کرے گا۔
جب انسانی اظال میں سے کوئی قلق حد اعتدال سے متجاوز ہو جائے تو اس کو اعتدال ہے متجاوز ہو جائے تو اس کو اعتدال ہے دانس کی ضد کی جانب میلان اختیار کیا اعتدال پر لانے کی ترکیب ہے ہے کہ اس کی ضد کی جانب میلان اختیار کیا

جائے۔

غروت 'انقلاب اور جرم كى مال ہے۔

انصاف كرنے والے خود كو قانون سے زيادہ عظمند نہ سمجھيں۔

غیر مانوس لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط ہے ہوتا چاہئے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا سبعال ہو یا استعمال ہو گا۔ جائے گی' شاعرانہ ذبان نہیں ہوگ۔

اظمار کے سلسلے میں مناسبت اور ہم آبنگی قائم رکھنا بہت بری بات ہے۔

سب سے زیادہ ترحم خیزوہ صور تحال ہوتی ہے جس میں ای ذریعے سے برے نتائج برآمہ ہوں جس سے اجھے نتائج کی توقع ہو۔

عورتول کے لئے میہ بات غیر فطری ہے کہ وہ بمادر ہوں یا کسی مسئلہ پر ولا کل کے ماتھ بحث کر سکیں۔

صرف تعلیم سے شرافت انسانی کا عامل کرنا الیابی معمل خیال ہے جیسا علم محمیا کے درنیع سے آئے کا سونا بنانا۔

چو فخص تخصیل علم کی مشکلات کا متحل نہیں ہو سکتا اسے جمالت کی سختیاں مواشت کرنی پڑتی ہیں۔

زماده باترنی مخص علم کی طرف کم توجه کرتا ہے۔

مورت ایک مرکی زینت بی نمیں بلکہ اس کی روح بھی ہے۔

مرایک بی چیزاجی معلوم موتی ہے مردوسی جتنی برانی مواتی بی عدو اور ایس معدولہ موتی ہے۔ اور ایس معدولہ موتی ہے۔

اور توکی اگر تیرے حق میں بری کرے اور تو کمی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں اور توکی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں ا

خاموشی سب نیارہ آسان کام اور سب سے زیارہ نافع عادت ہے۔
ایسے فخص سے رغبت رکھنا جو بخھ سے بہلو تمی کرے موجب اس ہے۔
کوئی بھی شخصیت اس وقت تک عظیم نہیں بنتی جب تک کہ اس میں پاکل بن
کا خمیرنہ ہو۔

حسن صورت بغیر حسن سیرت کے اس پیول کی مانند ہے جس میں خوشبونہ ہو۔ سب سے بری مصیبت قرض ہے۔

کسی کے عیب مت تلاش کرنا کہ دو سراتیرے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔
عصہ 'ہیشہ ہے و تونی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہو آ ہے۔
میبرے دوستو! دنیا میں دوست موجود بی تیس ہیں۔
لذت کی حاظر برائی نہ کرلذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باتی دے گا۔
کوئی قضیہ بیک وقت صادق اور کاذب نہیں ہو سکتا۔

### ٣. سقراط

ا پنا دنت دوسروں کی تحریروں کے مطالع سے اپی لیانت برحانے میں صرف کرد اس طرح حمیس وہ چیزیں باسانی حاصل ہو جائیں گی جس کے حصول کے لئے دوسروں کو محنت شاقہ اٹھانا بڑی۔

ہر ناکای کے دامن میں کامیابی کے بھول ہوا کرتے ہیں۔ مگر شرط ب ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کرنہ رہ جائیں۔

جس چیز کاعلم نمیں اس کو مت کھ۔ جس چیز کی صورت نمیں اس کی جیتونہ کر۔ جو راستہ معلوم نمیں اس میں سفر مت کر۔ دوستی کی شیری کو ایک دند کی رنجش کی یاد بھشہ کے لئے زہر آلود کردی ہے۔ عورت خودی ایک فتہ ہے اور اس کا لکھنا پڑھنا تخت ترین فتہ ہے۔
فضیلت محرفت (علم) کے علادہ کی دو سری چیز کا نام نسی۔
عد الحت بدایت کا مقام نہیں سزاکی جگہ ہے۔
جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ در حقیقت ان سے زیادہ بہتراور زیادہ دانش مند ہیں۔
میں بھی جائل ہوں اور میرے اردگرد رہنے والے بھی جائل ہیں۔ گر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جمالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جائے۔
میل کی بڑار آئیسیں ہوتی ہیں گروہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتیں۔
ہمر زمانے ہیں موسم بمار موجود رہتا ہے یعنی انسان ہروفت اور ہر عمر میں علم و ہمرامل کر سکتا ہے۔

أكراس دنيامين مورت نه بهو تؤ مرد بلا رياضت دلي بن جائے۔

عورت سے زیادہ فتنہ و فساد والی اور کوئی چیز نمیں ہے۔ وہ زہریلا درخت ہے کہ بظا ہربہت ڈوبصورت معلوم ہو آ ہے لیکن اگر اس کو چڑیا کھالیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔

اگر مرد کو انکے فرض کرلیا جائے تو عورت اس کی بینائی ہے اور اگر مرد کو پھول معجما جائے تو عورت اس کی خوشیو ہے۔

عورتول کے مشوروں پر مجمع عمل نہ کو تمام آفات سے محفوظ رہو کے۔

دوسی کی شیری کو ایک دفعہ کی رجی کی او بھٹ ذہر آلود کرتی رہتی ہے۔ مصیبتیں اور بھاریاں ای خطرناک نہیں ہوتین جتنی کہ بردلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہو۔

ووستی دہیں، ترقی کر سکتی ہے جہاں فریقین کے دولت و اقبال میں مشار کرد: ، خیالات میں مطابقت اور طالات میں موافقت ہو۔

خولی اور نیکی دولت سے نمیں پیدا ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں اتی ہے۔ فتح طاقت کی نمیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ انسان کسی کے ماتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی ہے۔ مطلع کر تا رہے۔

نیک ہات کے تتلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدی ہے ' شرم نہیں کرنی چاہئے۔ طعہ اور ایس کرنی جاہئے۔

میں اس لئے رنجیدہ نہیں ہو تا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیزی نہیں جس کے علف ہونے کا مجھے غم ہو۔

جس چیزی ضرورت نہیں اس کی جنتی مت کرد ادر جس چیز کاعلم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرد-

برے کاموں پر اظمار ندامت نہ کرنا آیک اور برائی ہے۔ جو فخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانا۔ یاد رہے کہ وہ ہیشہ ودمروں کا غلام رہے گا۔

#### الم القراط

اگرتم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرمت ضائع نہ کرد۔ مفلس کو تھوڑی اشیاء کی ضرورت ہے۔ آسورہ حال کو بہت کی اور لالچی کو تمام اشیاء کی۔ میری نفیلت کا دازیہ ہے کہ میں نے اپنے جہل کو سمجھ لیا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے پھر ساری قوت اس کے حصول ہر صرف کر دیں۔ ''سب بقینا کامیاب ہوں گے۔

زیادہ کرم کھانا سورج کی طرف دیکھنا مربر گرم پائی ڈالنا اور نشہ آور اشیاء کا استعمال آنکھوں کے لئے نقصان وہ ہے۔

شک جس دروازے ہے اندر تک آیا ہے۔ محبت و اعتاد ای دروازے ہے باہر نکل جانتے ہیں۔

دولت سے زم بسر حاصل کیا جا سکتا ہے محر نیز نہیں۔ دولت سے ہم نشیں سامل کئے جاسکتے ہیں لیکن دوست نہیں۔
ماصل کئے جاسکتے ہیں لیکن دوست نہیں۔
مختل ملا ہر کرنا دلیل سرداری اور بہترین نیو کاری ہے۔
مقام خوشیوں میں وہ خوشیاں سب سے بہتر ہیں جو اوروں کی پند پر موقون مول۔

عشق ودروں کے ملنے کا نام ہے۔ جس طرح پانی اپنے بی جیسے پانی سے مل جائے تواسے کمی مجمع حیلے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔

اگر جانے ہو تو خاموش رہو۔ (سولن)
اطاعت کرنا سکھ کے تو تھم دینا بھی آ جائے گا۔ (سولن)
سننے کے لئے حریص رہو ہو لئے کے لئے نہیں۔ (کلیوبلس)
خیردار 'تماری ذبان تمهارے خیال ہے آگے نہ نکل جائے۔ (کلون)
کل سے نصف زیادہ ہے۔ (ہٹاکس)
اٹری ہلان کا پہلے سے اعلان نہ کرو" اگر وہ کامیاب نہ ہوئی تو لوگ تمهارا نداق

ا ڈائیں مے۔ (بنائس) · نیک ہوتا بہت مشکل ہے۔ (پٹاکس) زمین بر بحروسه کرد سمندر پر نهیں- (پناکس) جو تمارے سرد کیا گیا ہے اے واپس کردو- (باکس) اکثر آدی برے ہوتے ہیں۔ (نیوٹامس)

### روح روان مغرب

ووسالاتش اور نفاق ہے پاک دل ہے برے کرانسان کا کوئی محافظ جمیں۔ جس آدمی کا موقف درست ہے وہ شرامسلے ہے۔ لیکن جس کا منمیر ہے انصافی ے زیک آلود ہو چکا ہو وہ خواہ فولاد کی جادموں میں لیٹا رہے یالکل عرال ہے۔ هیجت کی خرفوای ہے جے ہم نہیں بنتے۔ لیکن فوشار برتن وحوکا ہے جس پر پوری توجه دیے ہیں۔ انسان کی خوبیاں تو اس کے تابوت کے ساتھ دفن ہو جایا کرتی ہیں محراس کی برائيال يادر مي جاتي جي-

تنین افراد کے تخیل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پاکل عاشق شاعر۔ جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں مشرت اور نیک نامی النی کے ھے میں آئی ہے۔

تا قرمان سنے کا دجود مانے کے زہرے زیادہ مملک ہو تاہے۔

خوشار كرف والا اورات من كرخش موف والا ودنول كيف من المدخوش الما ودنول كيف من المدخوش موف والا ودنول كيف من الم

محبت اندهی ہوتی ہے۔ اس لئے محبت کرنے والے ان مہین غلطیوں کو نہیں د کم سکتے جو ہر آن ان سے سرزو ہوتی رہتی ہیں۔

محبت بالأنتر برشے كو فتح كرلتى ہے۔ آؤ ہم بھی اس کے آگے ہار مان لیں۔ محبت كتنی طاقتور ہے؟ جو كمی بھی لمح ایک وحش كو انسان اور ایک انسان كو حیوان بنا دیتی ہے۔

عورت کا حسن اسے مغرور بنا دیتا ہے۔ اس کی نیکی اس کے لئے مدح پردا کرتی ہے۔ بہت دیو آئی صورت میں نمایاں کرتی ہے۔ دیو آئی صورت میں نمایاں کرتی ہے۔ دیو گائی مورت میں بات ہے مگر دیو کی طرح طاقت استعال کرنا ظلم

شیطان بی این مقدے کے انجل مقدی کا حوالہ دے سکتا ہے۔ حدائی میں مبت کے قبطے زیادہ بحرک افتے ہیں۔

قسمت عزیب لوگوں پر طوا گف کی طرح اپنے دروازے بڑ رکھتی ہے۔ انسانوں کے حالات میں ایک وقت ایرا آیا ہے جب وہ ایک امرکے بل پر کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس موقع کو صائع کر دیا جائے تو پھراس کے دوبارہ حاصل ہونے کا امکان نہیں ہوں...

برول انسان موت آنے ہے بہلے ہی کی مرتبہ مرکبتا ہے۔ لیکن ببادر آدمی مرف ایک بار مرباہے۔

نہ قرض خواہ سنے نہ مقروض۔ کیونکہ قرضہ آکٹر نہ صرف خود بھی ضائع ہو جل ا یہ بلکہ ددستوں کو بھی جدا کردیتا ہے۔

اگر انسان این نوشته نقدیر کو پڑھے اور زمانے کی گردی کو بیلے کہ کس طرخ

ا تفاقات زمانداس کامضکداڑاتے ہیں اور تغیرات گردش کے بیالے رکوں میں اسے کسے بھر بھر کے دیائے رکوں میں اسے کسے بھر بھر کے دیئے جاتے ہیں تو مسرور ترین نوجوان بھی اپنی کتاب زندگی کو بند کرنے پر مائل ہوجائے۔

نام میں کیادھراہے۔گلاب کو کس تام سے پکارلیں اس کی تلبت اور زبگین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

اس شہدے کیافا کدہ جوز ہر میں ملاہوا ہو بلکہ اس سے بہتر تو وہ زہرہے جس میں شہد کی می شیرینی ہو۔

بے شک یہ گیڑے بھٹے پرانے ہیں محرمیرے اپنے ہیں۔ جواد نجی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیاد وطوفا نوں ادر آ تدھیوں کا سامنا کرنا

یرتا ہے۔ عقامندانسان بھی ہیں کراپی تکالیف کارونا نہیں روتا بلکدان کے مدار میں بخوشی مصروف عمل ہوجا تاہے۔

ووسی تمام معاملوں میں وفا داری کا ثبوت دیتی ہے ہیں دیتی توعشق میں۔اس لئے جو دل عشق کے آزار میں مبتلا ہوں انہیں لازم ہے کہ اپنی اپنی زبا نیں اور اپنی اپنی آئی میں استعال کریں اور کسی شخص پر اس معالم میں بھروسا نہ کریں کیونکہ جسن ایک جادو ہے جس کے سامنے آگر وفا بھی پھل کرخون کی صورت افتیار کر گیتی ہے۔

جس چز کوسنوارنه سکوا۔ سےمت بگاڑو

سیامر پاید ، بروت تک بینی دیا ہے کہ مفلسی نوجوانوں کی اعلیٰ خواہشات کا زینہ ہوتی ہے۔ بہت کھا کر بیار ہونے والوں کی تعداد بھی اتن ہی ہے جتنی فاقہ کش سے بیار ہونے

والوس كي\_

دانشمندی کا نقاضا بی ہے کہ تنصیل پر اختصار کو ترجیح دی جائے۔ تنصیل ہیشہ مبر آزما ہوتی ہے۔

کوئی فلاسنراییا نمیں ہو گذراجو دانت کے درد کی شدت کو مبرے برداشت کر سکے۔

محبت سب سے کرو۔ انتہار چند ہستیوں کا اور بدی کمی کے ساتھ بھی روا نہ رکھو۔

ہم چھوٹے چوروں کو تو بھانی دیتے ہیں گربڑے چوروں کو سلام کرتے ہیں۔ لبعض لوگ پیدائش عظیم ہوتے ہیں۔ بعض جدوجہد کرکے عظیم بنتے ہیں اور افضول پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔

جوغم مامنی بن چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ ہم ایک نے غم کو وعوت دے رہے ہیں۔

جوا کے بار اعتاد کو تغیس پہنچا چکا ہواں پر بھر بھی بھی اعتاد نہ کرد۔ سچی محبت کے راستے میں نشیب و فراز بسرحال آیا کرتے ہیں۔ مجموعی جو بھی جا مثر اسے مشکرام و کی ملاقت سے حاصل کے دی

ممس جو چھ مجی جاہے اسے مسراہٹ کی طاقت سے حاصل کرونہ کہ موار

جھوسٹے کی سزا میں ہے کہ اس کا بقین نہیں کیا جاتا بلکہ ریہ ہے کہ وہ خود مجمی سمی پریقین نہیں کر سکتا۔

مصیبت کے دنوں میں ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں اور رہے بہت مغیر ہے۔

مضوط ارادے ال بناتی ہے۔

زندگی ہر مخبس کو عزیز ہے لیکن بمادر انسان کے لئے عزت زندگی ہے بھی عزیز ہے۔ ہے۔ حسن صورت عمل میرت کے بیرایے ہے جول فوشیوے تمی کلاب۔ عمل شرہ جبکہ الفاظ مرف ہے۔

# ٢- ابرایام کنکن

مجھے دو آرمی یاد آتا ہے جس نے اپنی مال باپ کو قبل کر دیا۔ جب اسے مزا منانی جانے کلی تو اس نے اس مینا پر رخم کی درخواست کی کہ دہ پیتم ہے۔ اگر مزدور نہ ہوتے تو سرمایہ دار مجمی جنم نہ لے سکتا۔ یہ صرف انسی کی محنت کا نتیجہ ہے۔

آزادی جمن جائے تو پھر تمہارے پاس کیاں جاتا ہے ہو آزادی ایک ایسالفظ ہے جس کی تعریف مشکل ہے۔ وہ حکومت جو عوام کی ہو۔ جسے عوام بی چلائیں اور جو عوام بی کی بہود کے لئے ہو وہ ردئے زمین سے مجھی تابود نہیں ہوگی۔

محنت سربائے سے اعلی و ارفع ہے اور اس سے بالکل آزاد ہے۔ سربایہ تو خود مخنت کا دجود نہ ہوتا اگر پہلے سے محنت کا دجود نہ ہوتا۔ محنت سربایہ سے برتر ہے۔ اس کے دو اس بات کی حقد ار ہے کہ اس کا زیادہ کا ذاک ما سے۔

ئم اپنے آپ کو آلودہ کئے بغیر کمی مخض کو گندی تالی میں دیا کر نہیں رکھ سکتے۔ اکٹر لوگ اپنے ہی خوش ہوتے ہیں 'جس حد تک ان کا خوش ہونے کا ارادہ ہو آ

گذریا بعیز کو بھیڑیا کے پنج سے چمزا آ ہے جس کے لئے بھیزات اپنا محن سمجھتی ہے۔ لیکن بھیڈیا محدر نے کو برابھلا کتا ہے اور اسے اپنی آزادی بر ملہ

قرار دیتا ہے۔ ہم روزہ مرو کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب بزاروں افراد کو غلای ے آزاد کرایا جائے تو یکھ لوگ (علام) اے آزادی کا نام دیتے ہیں اور دوسرے (آقا) آزادی سلب کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ میں کتابیں برمنے کے شوق کے تحت پہلی پہلی میل کا فاصلہ طے کرکے اسینے دوستوں سے کتابیں مانک کرانایا کر آ ہول۔ جہال تک ممکن ہو کمآبون کا بغور مطالعہ کرد۔ ہرونت کام میں منمک رہو کہ كاميالي كاسارا رازاي مي يوشيده ب-بجھے یہ خرشیں کہ میرا دادا کون تھا۔ جھے اگر تثویش ہے تو صرف یہ ہے کہ اس كے يوتے كوكيا مونا جاہے؟ وئیا کی تاریخ می کسی ایسے قلاسفر کا ریکارڈ موجود جمیں جو خوش رہا ہو۔ تم ایک مخض کو بیشهٔ دحوکے میں رکھ سکتے ہو۔ تم بہت سے آدمیوں کو پچھ عرمہ کے لئے وحوے میں رکھ سکتے ہو۔ لیکن تمام آدمیوں کو بھشہ کے لئے وحوے میں

#### ٣- براردس

نہیں رکھا جا سکتا۔

ڈندگی کی تجی مسرت یہ ہے کہ انسان جس مقصد کو عظیم انشان سمحتا ہے اس بیس کام آئے ادر قبل اس کے کہ وہ از کار رفتہ کما جائے وہ اپنے خون کا آخری قطرواس مقصد کے لئے نار کرے۔

انسان کو جائے کہ دہ بجائے خود غرفیوں اور بھوٹی موٹی خواہشات کی ایک بوٹ بننے کے اور دنیا سے شکاعت کرنے کے کہ اوہ اسے خوش کیوں نہیں رکھتی، قطرت کی طاقت اور اس کا دست راست بن جائے۔

ووزخ حقیقت سے بے نیاز رہنے والوں اور سرت کی جنجو کرنے والوں کا کعبہ

-چـ

جماری برائیوں میں سب سے بڑی برائی اور ہمارے جرائم میں سب سے بڑا جرم غربی ہے اور ہمارا پہلا فرض جس کے سامنے سارے فرائف کو قرمان کر رہنا چاہئے ' یہ ہے کہ ہم غریب نہ ہول۔

بمشت عقائق کے شہ سواروں کا کھرہے۔

الیے فض (جو تاریخ ساز ہو) کو آپ اس کی موت سے نہیں کھو کیتے بلکہ مرن ابنی موت سے کھو کتے ہیں۔

وحشی انسان مکڑی اور پھروں کے آجے سرجھکا آہے اور میڈب انسان موشت و خون کے ہجتموں کے آجے سرحوں ہو آہے۔

ونیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افلاس ہے۔ زناکاری قبل عبن ' ڈاکہ ذنی ' رشوت خوری چوری شراب خوری جواء وغیرہ تمام گناہ افلاس کے مقالم میں مجسم نیکیاں ہن۔

بہوریت چند برے لوگوں کی نامزدگی کی بجائے بہت سے نااہل لوگوں کے حق رائے دی کا نام ہے۔

جو فض ایک روبی چرائے وہ چور ہے اور جو ایک لاکھ چرائے وہ فنکار ہے۔ استحصال طاقوں کے خلاف جنم لینے والی تحریب بھی بیشہ ان سرمایہ واروں کے تعادن ہے ہی مجلتی بھولتی ہیں۔

کیا یہ دنیا کا بجیب گور کے دھندا نمیں ہے کہ سال بھر تک سخت محنت کرنے اور کری سردی برسات وغیرہ کی سختیاں برواشت کرنے کے باوجود ایک کسان یا مزددر تو مشکل سے استے پہنے کما سکے جس سے وہ اپنے اہل و عیال کی بوری طرح پرورش بھی نہ کر سکے مگر ایک وکیل عدالت میں صرف آدھ تھنے کی بحث سے ایک خوتی تال کو بچا کر اور انسان کے کے پر چمری چلا کر بزاروں کما سے ایک خوتی تاکر بزاروں کما

اگر زندگی کے باغ ہے غم کے کانے چن لئے جائیں اور وہ سرایا گلاستہ سرت

بن جائے تو الی زندگی دو زخ ہے بھی برتر ہوگ۔

زندگی ایک ایسے شعلے کی ماند ہے جو بھٹہ جالا رہتا ہے۔ ہر بنج کی پیدائش

اس کی گفتی ہوئی حرارت کو بحال کرتی رہتی ہے۔

دو لمت مندوں اور سرایہ داروں کی خیرات اور چندہ سے چلنے والی سوسائٹیاں

بھٹہ دولت مندوں کی طاقت اور موجودہ سرایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے ہیں

مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دہ غربوں کو مبرو تحل کی تلقین و تبلنغ سے انقلابی

مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ دہ غربوں کو مبرو تحل کی تلقین و تبلنغ سے انقلابی

مذبات کو محندا کرتی رہتی ہیں تاکہ سرایہ داریہ خوف خطران کا خون چوسے

جب انسان شیر کو مارنے کی نبت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں۔ لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لئے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جرم اور انعماف میں مرف انتای فرق ہے۔ اجیما دوست خدا کا دیا ہوا بھڑن تحفہ ہے۔

میں نے عورت کی ازلی فریب کاری کو جمٹنانے کی تاکام کو بیش کے۔ رہتے کی دھول کو منجی میں لے کر میں نے کہا "میں اے سوتا سمجھ کر قبول کرتا ہوں"۔
جو آدمی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گرا ہوا ہے۔
عورت ایک پھول ہے جو سائے میں اپنی خوشبو پھیلا تا ہے۔
خاموشی اظمار نفرت کا بمترین طریقہ ہے۔
خاموشی اور کم کو آدمی کا ہم جگہ اور ہم وقت استقبال ہوتا ہے۔
کامیانی ہے شار ظلیوں میں کمری ہوتی ہے۔
کامیانی ہے شار ظلیوں میں کمری ہوتی ہے۔
جسب تک اچھا ادب مخلق ہوتا رہے گا اور معموم نیچ مسرات رہی کے،

انیانیت کامستنبل آریک نہیں ہوسکا۔ بچوں کو جسمانی طور پر بزدل بنا دینے ہے بہترے کہ اے مرے سے سکول میں تعلیم ہی نہ دی جائے۔

اگر کوئی مرف جمعے ہیں۔ کو طلہ اس کو جموت سجھے ہیں۔
اگر کوئی صرف تجربوں ہے ہی وائش مند بن جاتا تو لندان کے عجاب کھر کے پھر
ائی مرت کے بعد دنیا کے برے برے وائش مندوں سے زیادہ وائش مند ہوتے۔
زندگی ایک ہیرا ہے جے تراشنا انسان کا کام ہے۔
مخمل کے کدے پر سونے والوں کے خواب منگی ذہن پر کون شک کر سکتا ہے۔
خوابوں سے مختلف نہیں ہوتے تو پھر خدا کے انسان پر کون شک کر سکتا ہے۔
وزیا کا سب سے برا اور بدترین گناہ 'افسوس ہے۔
مکمل طور پر خوش ہونے کے لئے انسان کو کھل طور پر بے وقوف ہوتا چاہے۔
مکمل طور پر خوش ہونے کے لئے انسان کو کھل طور پر بے وقوف ہوتا چاہے۔

غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں۔ میں منزی الیم

انسان پر اتا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو خود اپنے آپ پر حکومت کا اختیار دے دیا جائے۔

بمترین حکومت وہ ہے جو جہاں تک جمکن ہو تم سے تم حاکمیت کا استعال کرے۔

میں نے بارگاہ ایزدی میں میہ حمد کیا ہے کہ آدم زیست ہراس ظلم وجور کے خلاف نبرد آزما رہوں گاجو انسانی ذہن پر روا رکھا جا آ ہے۔ ہر اڈیان اس دنیا میں زندگی ازادی اور حصول مسرت کے فطری اور تا قابل

انقال حقوق لے كرپيدا مو يا ہے۔

ہرے تغیر پذیر ہے ماموائے موروثی اور دائی انسانی حقوق کے۔ طالم سے بغاوت کرنا مداکی اطاعت کے برابر ہے۔

جس طرح بچھ لوگ دیکھنے اور سننے کی حس سے محردم ہوتے ہیں ای طرح بچھ لوگوں میں اخلاقی حس کا فقدان ہوتا ہے لیکن یہ امراس بات کا فہوت نہیں ہے کہ ان حسول کا فقدان نوع آدم کا خاصہ ہے۔ جب کسی میں اخلاقی حس کا فقدان ہوتا ہم اس کی کو تعلیم اور اس فرد کے عقل و فکر کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

آگر کمی توم کاخیال ہے کہ دوجہالت کے باوجود منذب طور پر آزاد روسکتی ہے توبید نہ مجمی ممکن ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

جھیٹرسیے کو تکہان اور و کھوالا بنانے سے تو بہترے کہ بھیڑوں کو ان کے حال پر چھوڑویا جائے۔

محکوم و مجور موام کے پاس سوائے اس کے چارہ کار نہیں کہ وہ مبرو تشکر سے ظلم وستم سے رہیں یا ہم آبادہ تشدد ہو جائیں۔ لوگوں کو کچھ عرمہ تک و موک اور فریب میں جلا کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بار حق کو راہ مل جائے تو ہجروہ وصوکے اور فریب کو تبول کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہوں سے۔ دھوکے اور فریب کو تبول کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہوں سے۔ جو آزادی کا دلدادہ ہواس کو اس سے پہلے دانا اور پاک طینت ہونا ضروری ہے۔ وہ دانری کا دلدادہ ہواس کو اس سے پہلے دانا اور پاک طینت ہونا ضروری ہے۔ وہ دانری خریم میں تامدہ مساوات ہو' اس جنت سے بہتر ہے جس میں تفریق

ا چی کتاب سلیم الفطرت انسان کے لئے زندگی کا بھترین مرابہ ہے۔ نیک عورت مرد کے لئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ عورت سب سے اچھا اور سب سے آخری آمانی تحذہ ہے۔ ز ہانت و فطانت طبقہء امراء میں نہیں بلکہ جمونیرادں میں بودد ہاش رکھنے والول کا حصہ ہوتی ہے اور تاریخ اس کی تائید کرتی ہے کہ قوم و وطن کے لیڈر ہیشہ

متوسط درجہ ہی کے لوگوں سے تطلع ہیں۔

جس طرح صبح کے آئینے میں دن کو دیکھا جا سکتا ہے ای طرح بجین میں انسان کے غدد خال معاف نظر آجاتے ہیں۔

جو فخص معیبت کا بوجھ خوش اسلوبی ہے اٹھا سکتا ہے وہ مب ہے بہتر کام کر سکتا ہے۔

خوبیال قرانوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لئے مجمد بھی نامکن نہیں۔ آریخ کی سب سے بری مخصیت اور تلخ حقیقت مفلسی ہے۔

ماری فاسب سے برق مسیت اور فاسیت اور می میات میں اس سے آدھی محنت سے بہت سے اور می محنت سے

جنت میں جا کتے ہیں۔

خود اعمادی کامیانی کاسب سے برا راز ہے۔

خیال سے زیادہ محوس چڑیوری کا نات میں کوئی شیں۔

احتقانہ ربط اور مکسانیت چھوٹے مسم کے ذہوں میں پرورش پانے والا آسیب

ہے۔
اس دور میں جو درس عبرت حاصل ہو سکتا ہے وہ دولت مندول کی کم ظرف اور
اوچھا ہن ہے کہ دولت مند ان بی چیزوں کی تمایت میں رائے دے گاجن کے
حق میں کم ظرف ترین لوگوں کی رائے ہوگ۔ دولت ناجائز 'شراب فروشی' ظلم و
تشدد اور رواج غلای کے حق میں رائے دے گی۔ رائے شاری کی مخالفت کرے
گی۔ جین الاقوای حقوق طباعت اور سکولوں اور کالجوں کے قیام کے خلاف
ودٹ دے کی غرض ہراس کام کی مخالفت کرے گی جس میں موام کا بیدہ نیک راہ

پر گئے۔ جو بھی انسان بھے سے ملکا ہے وہ کسی نہ کسی طرح بھے سے اعلیٰ و برتر ہے۔ اس لئے میں اس سے بھے نہ پھے حاصل کرلیتا ہوں۔ اجھے خصائل چھوٹی چھوٹی قرانیوں سے سنورتے ہیں۔ کماپ کے مطالعہ سے انسان کا مطالعہ مشکل تر ہے۔ دو سروں کے کردار کا مطالعہ کرنے میں آنکھیں بہت مرہوتی ہیں۔

اکٹر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالع نے انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے۔ اگر تیرا دل محبت میں جل چکا ہے۔ اگر تیری محبت فتم نہیں ہو سکتی تو اپنے غم کو اپنے سینے میں چھیا ہے۔

#### ۵-اسکروانلا

مکان دیواردں ہے اور کمر کمینوں سے بنتے ہیں۔ اوس اور محانت میں فرق یہ ہے کہ ادب کوئی پڑھتا نہیں اور محانت پڑھنے کے قابل نہیں۔

انسان کی دندگی اتن کم ہے کہ دہ محبت کا حق بھی اوا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لئے وقت کمال سے نکال لیتے ہیں۔
ہم میں سے اکثر کے نزدیک حقیق ڈندگی وہ ہے جم خور بسر نہیں کرتے۔
محورت کے ساتھ ذندگی بسر کرنا مشکل ہے محر عورت کے بغیر ذندگی بسر کرنا اس
سے بھی زیادہ مشکل ہے۔
لیعض میں مان دہ مشکل ہے۔

بعض لوگ ای ابتدائی عمر و زندگی کے آخری جھے کو ناخوشکوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ میں دوست اچھی شکل و صورت کے واقف اجھے کردار کے اور دعمٰن بهترین دماغ کے منتخب کر آبوں۔

دوست کی ناکامی پر مغموم ہونا اتنا دشوار نمیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے۔

انسان کو بیشہ محبت کرنی جاہے 'اس کے اسے جاہے کہ مجمی شادی نہ کرے۔
اگر فیشن کی سرپر سی عورت نہ کرتی تو ہزاروں در زی بھو کے مرجاتے۔
اگر کوئی خاتون 'اپنی غلطیوں میں دلکشی پیدا نہیں کر سکتی تو وہ صرف عورت ہے۔
عورتوں کو سمجھو۔ ان سے لطف المفائے کی صورت یہ ہے کہ انہیں صرف دیجھو 'سنو نہیں۔

خاموشی اختیار کرکے دو سرول کی نگاہ میں احمق بنتا میر خاموشی توڑ کر اسمقی کا جوت دیئے سے بہتر ہے۔

تھیں تھیں کا بمترین معرف ہیہ ہے کہ اسے سنوادر سن کر آگے بردھا دو۔ شادی کے خواہش مند نوجوان کو یا توسب پچھ جانا چاہئے یا پچھ بھی نہیں۔ استقلال ایسے مخص کی آخری پناہ گاہ ہے جو صاحب فکر اور صاحب شخیل نہ

-1%

غریب و مفلس کے لئے مبرافتیار کرنا اور مطمئن بیٹے رہنا خود کئی کے مترادف ہے۔ غریب ہو کرجو ہے چین 'جنگزالو اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے والا نہیں ہے وہ ابدالآباد تک تعرزات میں پڑا اپنے نصیبوں کو رو تا رہے گا۔
غریب فخص امیر کا اتنا مختاج نہیں جتنا کہ امیر فخص غریب کا۔ کیونکہ امیر کا کوئی کام غریب کے بغیر چل ہی نہیں سکا۔
د بنت سے بغیر چل ہی نہیں سکا۔

جوش اور سنجدگی اگرچہ ایک ہی جگہ شیس بائے جاتے تاہم جن میں دونوں ومف موجود ہول دہ مجمی لغزش شیس کھاتے۔

# ۹ - بررط اسینسر

مزدور مخص کا کوئی دوست شیس ہو آ۔ اس کئے کہ دوستی میں مسادات کی مردرت ہے 'جو اس کو پند نہیں۔ مغرور کو کوئی تقیحت نہیں کر سکتا۔ اس کئے کہ ہامے ہونے میں پرتری کی مرورت ہے ،جس سے اے تفرت ہے۔ كمابول كى سيريم بم واناول سے بم كلام ہوتے بي اور كاروبارى زندكى بي ہمیں احتوں سے کام پڑتا ہے۔ عورت كادل مرد ك دماغ ير حكراني كريا ب-اكر غردر كوئى علم مو ما تواس كے سنديا فته بهت موتے۔ وندكى عن كاميالي كواسط ملى مرورى شرط يد به كه بم حوانات كى طرح

مليم مايرادر منت كش مول-

میہ عابت کرنا برا مشکل ہے کہ جائدادوں اور جاکیروں کے موجود حقوق کس بناء ر جاز ہیں۔ سب سے پہلی دستاویز تو عوار کی توک سے تحریر کی منی سمی اور ساميون في ان اين باقد م لكما تقار قيت كم موض مكوار محفراور بعال کی چونیں ادا کرکے ان پر انسانی خون کی مرس شبت کی منی تغییر۔ جو لوگ کہتے : میں کہ زمانہ بی عاماز کو مائز نما دیتا ہے وہ مرائی کرکے میرے اس موال کا تملی ينش جواب وي كر ايك كناه كويكل كرف ك بلت كتناعرمه وركار مويا ب اور محس شرح مالاندے ایک ناجاز سودا جائز سودا بن جا یا ہے۔

ووست كواسيخ مال عد الكابل والغد كردكم أكر وعمن بحى موجائ و نقصان

لعلیم کا بڑا متعد علم حامل کنانیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرتا ہے۔ رتی اور ایار آن دول عی سے کی ایک میں بھی میاند کیا جائے تو اس ے متعدوملی ضائع ہوجا تا ہے۔

اس براسرار کا کات میں ایک بی چزر یقین ہے کہ مارا تعلق ایک امے۔ لامحدود سرچشہ عقالاً کی سے قائم ہے جو تمام اشیاء کا مصور ہے۔

برے اومیوں کا مانکنا محم ہے۔

لائن آوميوں كى حق تلقى كركے بالائن ادميوں كى حق تلقى كرنا انعاف كے كے پر چمرى بھرنا بلك ديده دافستہ آئنده تسلون كے راستے بين كانے بونا ہے ۔
ونيا بين سب سے مشكل كام اپن انعلاج سے اور سب سے سل دو مرون پر محتہ جن ا

انسان سے بہت ارادے اور ادنی خیالات میں قدر کامیابی میں رکلوٹ میدا کرتے ہیں اس قدر کوئی بیرونی مخالفت مزاحت نہیں کرتی۔'

کرتے ہیں اس قدر کوئی ہرونی مخالفت مزاحت نہیں کرتی۔

تجربہ انسان کا بمترین معلم ہے اور زندگی کی ٹھوکریں اس کا ذریعہ ہو تعلیم۔
اوٹی ہے اوٹی انسانوں میں ایک چرواہا جو جنگل میں قرش پر لیٹا ہوا ہے اور ایک ہے وہ کہ کرلے جارہا ہے تہیں کہ ایک ایک بات ہوا ہے جن ہے تم پہلے واقف نہیں ہوتے۔

ہاتیں بتا سکتا ہے جن ہے تم پہلے واقف نہیں ہوتے۔
امن چاہے ہو تو کان اور آ کہ استعال کرو مگر زبان بری رکھو۔
جو خوب غورو فکر کرتا ہے وہ فیش کوئی بھی کر سکتا ہے۔
جو خوب غورو فکر کرتا ہے وہ فیش کوئی بھی کر سکتا ہے۔
بریکار لوگوں کے دلوں میں شیطان فورا" وروازہ کھول کروا خل ہوجاتا ہے۔

٤ - فرينكان

اگر کوئی مخص کامیاب ہونا جاہے تو اسے ایک خاص کام اختیار کرنا جاہے اور اس میں دل و جان سے ملکے رہنا جاہئے۔ برے کام اس کئے معترضیں ہیں کہ وہ ممتوع ہیں بلکہ ممنوع اس کئے ہیں کہ وہ معتریں۔

جو منى استعال كى جاتى ب ود صاف اور چكدار رئى ب-

میہ ہماری آنکھیں نمیں بلکہ دو مرول کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ آگر سوائے میرے 'تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں مجھی عمدہ لیاس اور خوشما سامان کی برداہ نہ کرتا۔

ہر صفح سے عابت کرنے کی کوشش میں معروف ہے کہ میں تم ہے بہتر ہوں۔ اگر آپ جاہتے ہیں کہ آپ کو فراموش نہ کیا جائے تو پچھ لکھو جو پڑھا جائے اگر سے نہ ہوسکے توکوئی ایساکام کو جو لکھا جائے۔

اسے عملی آب تغیل کرو تمام تفکرات سے چموٹ جاؤ کے۔

میں کی آدی کی برائی نہیں کرتا۔ البتہ ہرایک کی خوبیاں جو میرے علم میں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔

ممت سے دردناک واقعات ایسے ہیں جو افسانہ بنے سے پہلے بی مو ہو جاتے

بيو قوف وعوش دسية اور عقل مند كمات بي-

ہمارے دماغوں اور عقلوں میں انتائی فرق ہے جتنا ہمارے چروں میں۔ شکر کا مناه مشکل اور افراد کا انتازی کا میں انتازی فرق ہے جتنا ہمارے چروں میں۔

نیکی کا آغاز مشکل ادر انجام بخیر ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ بدی ابتداء میں لذیذ ادر انجام کار تکلیف دہ ہوتی ہے۔

نیک تھیجت برہوں کی تعلیم ہے بھی اثر نہیں کرتی محربری عادت یارود کی طرح فی الفور لے اڑتی ہے۔

عورت کی زبان اس کی کوارے اور وہ مجمی اے ذکف آلود خیس ہونے وہی۔ جب تک دنیا میں جمالت کی تاری ہے عالموں کے لئے دعوت ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون کی روشی بھیلائی اور جمالت و بے علمی دور کریں۔ یاوُل کی لفزش کے بعد تو سنیملا جا سکتا ہے لیکن زبان کی لفزش کے بعد سنیملا یا ممکن ہے۔

اگر تمہارے نصیب سوئے ہوئے ہیں تو یکھ مضائقہ نمیں تمریم اپی بیداری کو مت چھوڑد۔

بردها لکما بیوتوف ای حافت کو خوبصورت الفاظ کا جامه بهنا دیتا ہے لیکن مجر مجمی وہ حماقت بی رہتی ہے۔

وہ ندہب جو امیرو غریب کے درمیان فرق طاہر کرے ونیا کے لئے لعنت ہے۔ صرف دولت مند بیوائیں ہی الی استعال شدہ چیزیں ہیں جو اعلی قیت پر بھی ہیں۔

دنیا میں سب سے اچھا سوال یہ ہے کہ میں اس میں کیا نیکی کر سکتا ہوں۔ اسپٹے آپ سے محبت کرنے والا رقبوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وو قانون وانوں کے ہتے چڑھا ہوا دیماتی ود بلوں کے درمیان پڑی ہوئی مچھلی کی مانند ہے۔

مخلوقات میں انسان نے سب سے زیادہ قوائین قدرت کی ظاف وزری کی

قد بهمب کی موجودگی میں لوگ است کیتے ہیں تو عدم موجودگی میں کیا ہول کے۔ وو مرول کی خوش اپنے عمول کو مازہ کرتی ہے اور غم صرف اپنے عمول کو مازہ کرتا ہے۔

> او کی تیت پر توامن بھی خریدا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ بیشہ رہنا ہوان سے بھی بگاڑنا نمیں جاہئے۔ آگر تم اپنے ذہن کو تیز رکھنا چاہتے ہوتو بھی بھی بیٹ بھر کرنہ کھاؤ۔

م- بیکن

ہرچند کہ ہے دوست کا حصول مشکل ہے لیکن کم از کم ایک ایا آدمی ضرور مامل کرنا چاہے جو اس کے جذبات کو سنتا رہے۔ دو کی تم کو ہرگز افتیار نہیں دبی کہ اپنے دلی دوستوں کو سخت باتمیں کمہ لیا کرو بلكه جس تدرودي مرى مواس تدر علق ادر لحاظ جائب ير صفے سے انسان بيدار ہو تا ہے۔ مكالمہ سے تميز بيدا كر تا اور لكينے سے ذہين ہو كر منج المزاج بن جايا ہے۔ مطالعہ سے خلوت میں خوشی تقریر میں زیبائش تجویز و ترتیب میں استعداد اور تجربه من وسعت پيدا ہوتي ہے۔

جو قوم علم اسلحہ ہے ہے بسرو ہے بمی اقبال مندی کامنہ نہیں دیکھ سکتی۔ علم سے آدمی کی دحشت اور دیواعی دور ہو جاتی ہے۔ خاموش رہویا النی بات کموجو خاموشی سے بمتر ہو۔ اميد كادد مرائم فريول كى توت ٢-بج قانون كا ايك ايا طالب علم ہے جو اين امتحان كے يرسيے خود و يكهاكر يا

آزماکش کے موقعوں پر نیک اور پارمالوگوں کی نبست جالاک اور چست آدمی زياده مغيد عابت موست بيل-

وكرا على سے نو حصه برائيال اور تكالف مرف سستى سے پيدا ہوتى ہيں۔ محوكول ادر فاقد كشول كى سازش بدى خطرناك موتى ب كى كے قعم من كے ہوئے كلمات كومت بحولو\_ شادى اكے روز مرموائى عرب مات سال برا ہو جاتا ہے۔

جو انبان انقام اور کینہ کی یادول میں مازہ رکھتا ہے وہ کویا اپنے زخوں کو ہرا رکھتا ہے۔ جو بصورت وگر آسائی سے بھرجاتے اور اس کے آرام کا باعث بہوتے۔

ضرورت میں انسان جو دعدہ کرتا ہے دہ بہت کم پورا کرتا ہے۔ پادشاہ کا پہلا قانون اپنی حفاظت ہوتا ہے۔ اس مخص سے بچو جو اپنی پرائیاں لوگوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کامیا بی صرف ایک بار درداوزہ کھنگھٹاتی ہے لیکن مصیبت ایک دن رات میں کئی بار دستک دیتی ہے۔ جنتنا براشر ہو' اتن ہی بڑی تنمائی ہوتی ہے۔

## والبير

ہمارے عزیز دوستوں کے مصائب ہمارے جذبات میں تلاظم پیدا کر دیتے ہیں لیکن سے تلاظم ناخو بھکوار نہیں ہو تا۔

آپ کو ہراس دوست کے ماتھ جے آپ ٹریدتے ہیں ایک وحمٰن مفت میں مل جاتا ہے۔

مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ وشمنوں سے بیخے کا انتظام میں خود کراول گا۔
میں جہیں تھیمت کرتا ہوں کہ ایک دو سرے سے انتما محبت نہ کو دیونکہ
ایک ایک طریقہ ہے جس سے محبت کو زیادہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی بحر
ایک دو سرے کا دوست ہے دہتا چند دور کے عاشق ہوئے سے بستر ہے۔
جو محبت کرتا جمیں جانتا اس کا دل ہے ایمان ہے۔
جو مرف عمل مندی ہے قابل دحم حالت بیل ذندگی بسر کرتا ہے۔

ممام آری ایھے ہیں بر ان کے جن کے ہاس کرنے کے لئے کوئی کام نہیں۔
ممیں اپی قوت پر یقین کر فا اور ایمان لانا چاہئے۔ ہر چیز خود اپنی آنکموں سے
دیمنی چاہئے در حقیقت اداری عمل می ادا معبود ادارا عبادت خانہ اور ادارا
کابن ہے۔

میرے دوستو! دنیا میں کوئی کمی کا دوست نہیں ہوتا۔ میں تیرے اس من کے لئے بیشہ لاوں گاکہ تو جمعہ انتقاف کرے۔

#### ٠١٠ كوست

جہال مدشنیوں کی کڑت ہو وہاں سائے بھی زیادہ کرے ہوتے ہیں۔ ہر فقص جس طرح اسنے ملک کا باشدہ ہوتا ہے اس طرح دہ اسنے زمانے کا بھی باشدہ ہوتا ہے۔

فن كادل اور أخرى مقدر خوبعورتى ہے۔ المجھے خیالات معموم محربے باك بجوں كى طرح اجابك سامنے آكمڑے ہوتے میں اور چلا چلا كركتے ہیں كہ ہم يمان ہیں۔ ہم يمان ہیں۔ محبت كے معالمے میں ہم مب يكمان طور پر ہے و توف ہیں۔ جو موجے ہیں ان كے لئے ونیا طرب اور جو محسوس كرتے ہیں ان كے لئے الميہ

اا - ايرسن

ان میں منعلل کی مزاج مکومت میں حصہ لینے سے احراز کرتے ہیں ہے ہوتی ہے کہ ان کواسینے سے معلوں کی مکومت میں رہا پڑتا ہے۔ خویصورتی کی طاش میں ہم جانے پوری دنیا کا چکرلگا آئیں اگر وہ ہارے اندر موجود نہیں تو کمیں نہیں ملے گی۔
موجود نہیں تو کمیں نہیں ملے گی۔
کمی ملک کی تمذیب کا میچ معیار نہ تو مردم شاری کے اعداد ہیں نہ برے برے شہروں کا وجود اور نہ غلہ کی افراط بلکہ اس کا میچ معیار مرف یہ ہے کہ وہ ملک کی فتم کے انسان پیدا کرتا ہے۔
اگر زندگی کے آداب ہے کار ہیں تو شیم کے ود قطرے بھی ہے کار ہیں جو مرغز اروں کو حس اور دلکشی عطا کرتے ہیں۔

# نكات لاروسن وكو

(اس کی واحد کتاب "اقوال" ہے۔ نظیر صدیق نے "دنیا کے عظیم ترین مقولہ نگار" اس کے افکار ورج کیے ہیں ؟
ہماری نیکیاں دراصل ہماری وہ برائیاں ہیں ' جنہوں نے بھیں بدل لیا ہے۔
بدند صدیعی کے مقالم لی می خوش نصوبی کو برداشت کرنے کے لئے مظیم تر خوبوں کی ضورت ہوتی ہے۔
خوبوں کی ضورت ہوتی ہے۔
ثمام لوگ منادی طور پر مخرور واقع ہوئے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اظمار غرور کے طریقے الگ الگ ہیں۔
غرور کے طریقے الگ الگ ہیں۔
گمزور ' مخلص نہیں ہو کئے۔

یاگل بن کا ہلاج ممکن ہے لیکن کج فنمی کی اصلاح ممکن نمیں۔ عقل مند آدی جنگ جیننے سے زیادہ جنگ میں شریک نہ ہونے کو مفید سمجمتا

براے عاش كاعش اتا برائيس بو آجنا برے "انسان" كاعش بو آج-

## افكارار ماب لبث وكحاد

فتح یالی کے بعد بیشہ تواضع اور رحمل اختیار کرو۔

﴿ خَلِفُ ابُوجِعَمْرِ عَبِدَاللَّهُ الْمُنسُورِ )

قوت سے زیر کرلیماورنہ اطاعت اختیار کرمای بمترہے۔ (")

بادشاہ 'ان تین باتوں کے علاوہ تمام باتیں برداشت کر لیتا ہے۔ افتاے راز

ملک میں بغادت مرم میں دست اندازی۔ (")

جسب وممن تیری طرف ہاتھ برحائے تو اگر تھے میں طاقت ہے تو اس کا ہاتھ

كاث ذال اور أكريه طانت شيس تو پرچوم لي- (") .

جسب من مخص میں تو تکری اور بلاغت دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں تک<sup>ا</sup>یر مداور جاتا ہے۔ ۱۳

پيدا ۽ د جا ما ہے۔ (") چه برورا جم جن مرز

چربست انچی چیزے لیکن ای دفت تک جب تک که امن بین ظل داقع نه ہو اور بادشاه کو ست نہ کردے۔ (سفاح)

سخاوت ادر بخش اتن ی بیند موتی ہے جتنی مخوائش اور وسعت مو۔ (") الل سے غالب آنا بہ نسبت ندر سے غالب آنے کے ازیادہ پیندیدہ و مفید سے۔ (مامون الرشید)

خوشاری مخص مملائیوں اور برائیوں دونوں کو بہندیدہ بنائے گان (")

جس قوم میں غدار پردا ہوئے لکیں اس قوم کے مضوط قلع بھی ریت کے

محروندے ثابت ہوتے ہیں۔ (میوسلطان)

موت مرف ایک بار ملتی ہے اس لئے عزت کی موت تلاش کرنی جاہے۔ (") میرے لئے ملول کو فتح کرنا آمان ہے لیکن میں نے یہ جان لیا ہے کہ دلوں کو فتح کرنا بہت بوی جبت ہے۔ (مکندر اعظم) جو قوم لڑنا نمیں جانی مت جلد اس پر لڑنے والی قوم کی عکومت قائم ہو جاتی ہے۔ (")

ممارر بادشاہ وہ ہوتا ہے جو بیانہ پویٹھے کہ دستمن ممن قدر میں بلکہ نیا ہو یہے کہ کماں ہیں۔(")

بادشاہ اے سائے سے بھی ڈر آ ہے۔ (اور تک زیب عالمکیر) فتح کے سوباپ ہیں اور کلست پیٹم ہے۔ لیکن ہر کشت بھی کوئی نہ کوئی ماں ضرور پیدا کرلیتی ہے۔ (جان ایف کینیڈی)

اليك غيرت مندانسان كے لئے دنیا میں دونتی كام میں۔ یا تو دو كامیاب ہويا ہے

ادریا مجراینا سرقران کردیتا ہے۔ (خوشحال خان خلک)

تامرد انسب پر ناز کر آے اور مردائے جمان تو کی تخلیل پر۔ (")

مجھے اس انسان کی آزادی سے فکری اور خوشی پر رفک آباہے جوند زر رکھتا ہے اور ندہی زمین-(")

چیقم کی آگ کو دنلی آنسو بچھا کے ہیں جو دفت سحرایک مومن کی آنکہ ہے نہیں۔ (")

يجي برعي

عمرے کسی بھی جھے میں عورت کو اس کی اپنی مرضی پر نہ چھوڑنا چاہئے۔ جس طرح شدکی کمعی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شد لیا کرتی ہے بالکل اس طرح حکمران کو لازم ہے کہ وہ رعایا کی حیثیت کو پر قرار رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔

غلامول کی ہے ادلی ان کے مالک کے علم کی دلیل ہے۔

سیاست ملوکیبہ (بزر جمرنے نوشیرل<sup>اں سے</sup> کما)۔

- برباد ثناہ کے دل پر خواہشات نفسانی طب منفعت عیظ و غضب اور حرص و
   برب کے جملہ مواقع پر خوف خدا غالب رہے۔
- ده قول و عمل میں مساوق ہو اور جو وعدے معاہدے اور عمد و پیان کرے ان پر بورا انزے۔
  - تمام اہم معاملات میں علاء ہے مشورہ کرے۔
- عالمول اور شریقوں کا احرام کرے نیز کا تبول ماجیوں انظامی امور پر مامور کا مامور پر مامور کا خاص خیال مامور کو می مرحدی محافظوں اور این ملک کے دیگر محاکدین کا خاص خیال رکھے اور انہیں حسب مراتب نواز تا رہے۔
- جو قامنی یا جے مقرر کے جائیں اوشاہ ان کا اور دیکر عمدہ واروں کا عول و انسان کے ساتھ محاسد کرتا رہے۔
- ع جن لوگوں کو قید و برتد کی سزادی جائے وہ ان کے جرائم سے زیادہ ہونہ میعاد سے بدھنے بائے۔
- مسافرول کی محرر کاہوں تاجروں کے بازاروں وخیرہ کاہوں اور ان کی تنارت کی دکھ بھال حفاظت اور محرائی کا خاص خیال رکھنا یادشاہ کے لئے از صد منروری ہے۔
- بادشاه ای رعایا کی تربیت کے ساتھ اس کی تاریب اور اے مدور سعید میں رکھنے پر شب و مدوز توجہ ویتا رہے۔
- ائی فرج کواسلے کی فراہی اس کے اعداد و شار اور عساکر کی دیکر ضروریات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔

- این الل و عمال اور عزیز و اقارب کی جائز منروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تخفے تحاکف اور عطیات سے نواز آ رہے الیکن ان کی اصلاح کا بھی خیال رکھے۔
- رعایا کے باغوں واکا ہوں اور کمیوں کے لئے مہاڑی چشوں اور دریاؤں سے اہل شرکی کمریلو ضروریات کے لئے گزرنے والی نموں سے پانی کے جائز حصول کا خیال رکھے ایکن انہیں ان میں سے کمی جگہ غیر ضروری ہجوم عامیانہ تبنے اور اڑائی بحرائی سے باز رکھنے کے لئے سخت ہدایات وادکام جاری کرے۔
   بادشاہ اپنے وزرا اور ویکر عمدہ واروں کی حرکات و سکنات اور شب و روز کی معمونیات پر مسلسل و متواتر توجہ دیتا رہے۔

کینے کونہ بھڑکاؤ۔ (حفترت امیر معاویہ) مدح سے بچے رمتا کیونکہ وہ ایک بے شرم آدی کی خوراک ہے۔ مدت سے رمتا کیونکہ وہ ایک بے شرم آدی کی خوراک ہے۔ (حفرت امیر معاویہ)

عوام اطاعت کی غلام فدمت کی اور ولی دوست انجی طرح بات سننے کی ماند ا بادشاہوں کے قریب نہیں ہوتے۔ (ظیفہ حبداللک) حسن فنم کے بغیر انتظر انجی معلوم نہیں ہوتی۔ (حکماء عرب) حسن کلام کی طرح حسن ساعت کا فن بھی سیکھو۔ ان میں سے ایک سے کہ بات کرنے دالے کو مملت دو آکہ وہ اپنی بات کمل کرے۔ (حکماء عرب) نہولین

ایک مجھا ہوا جاسوں جو سمجے مقام پر کام کر رہا ہو ہیں ہزار فوج کے برابر ہے۔ جو اس خوف میں جلا ہے کہ ہار نہ جائے وہ ضرور ہار جائے گا۔ طاقتور دلائل کی نبیت خوبصورت القاظ کمیں زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں۔ آپ جھے اچھی اکبی دیں بی آپ کو ایک الجھی توم دوں گا۔
عشق کل آدی کے ول کا بہلاوا ہے۔
بی جگ ہار سکتا ہوں گروقت منائع نہیں کر سکتا۔
جنگ وحثی انسانوں کا پیشہ ہے۔
جذبیات کجوں اور عورتوں کی چیز ہیں۔
ہامکن کا لفظ پست لوگوں کی لفت بیں بایا جاتا ہے۔
جنگ بھتین افراد کو چن لیتی ہے اور بد ترین افراد کو نسل کئی کے لئے چھوڑ دیتی جہور دیتی منائل میں افراد کو نسل کئی کے لئے چھوڑ دیتی حیا۔
جنگ بھتین افراد کو چن لیتی ہے اور بد ترین افراد کو نسل کئی کے لئے چھوڑ دیتی حیا۔
جنگ الم ڈھانا کوئی ممناہ تہیں منا برا گناہ ہے۔

بنلر

عودت ب ما تعریف سے خوش ہوتی مرجاز تقید کا بوجد برداشت نمیں کر سکتی۔

عوام کو مرف خیالات بیدار نہیں کر سکتے بلکہ تحریک عمل اور بوری قوت سے اسمے بدھنے کا جذبہ بیدار رکھتا ہے۔

عام لوگ می کزور یا آل کرتے والے فخص کی ذات سے اتا مناثر نہیں موے بقتاجری اور وضن کے کے آدی کا اثر قبول کرتے ہیں۔

جب تک اس دنیا میں ایک بھی یودی ذعرہ ہے امن قائم نمیں ہو سکا۔ یہ می بھی قوم کے لئے زہر قاتی ہیں۔

جنب بھی افواج کا استعل کیا گیا ہے اور جنگیں ہوئیں تو سرمدیں ہمیشہ تبدیل ہوتی ربی ہیں۔ (محد رضاشاہ پہلوی) جب کوئی قوم اپی آریخ بھلا دی ہے تو جغرافیہ بھی اس قوم کو فراموش کر دیتا ہے۔(کمال آ آ ترک) وصیت

(اروشرف این بینے مابور کو کی تھی)۔

" اور کھ کہ دین اور ملک دو بھائی ہیں۔ کمی بادشاہ کے لئے ان میں ہے کمی کے ساتھ بے نیازی کا بر آؤ کرنا ممکن تمیں کیونکہ دین ملک کی اساس ہو آ ہے اور ملک دین کا محافظ۔ جس ملک کی اساس نہ ہووہ مندم ہوجا آ ہے اور جس چیز کا کوئی محافظ نہ ہو وہ ضائع ہوجاتی ہے "۔

اگر نظرینے کو انقلابی عمل سے مسلک نہ کیا جائے توبیہ بے مقعد ہو کررہ جاتا ہے۔ (اسالن)

ے کارکنوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہرئی چیز کے بارے میں ہے مد حساس واقع ہوتے ہیں۔ اور ای وجہ سے ان میں اعلیٰ درج کا بوش و خردش اور مہل قدمی پائی جاتی ہے۔ اور ای وجہ سے ان میں اعلیٰ درج کا بوش و خردش اور مہل قدمی پائی جاتی ہے۔ اور میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بعض پرانے کارکنوں میں کی ہوتی ہے۔ (اسٹالن)

کسی سربراہ کومت کے لئے صرف ذہانت بی ضروری نہیں بلکہ کسی سربراہ ملکت سربراہ ملکت سے لئے جو چیز سب نے قیادہ اہم ہے وہ طاقت وصلہ اور عقل مندی مہدی سے - (ہنری سنجر)

مہر اللہ داغ کو کھلا رکھنا چاہے۔ لیکن حمیس کو نہ کو اس میں والے دہت اللہ درنہ خوال میں والے دہتا چاہے۔ لیکن حمیس کو نہ کو اس میں والے دہتا چاہے۔ ورنہ خیالات تممارے واغ سے بالکل ای طرح نکل جائیں مے جس طرح انگلیوں میں سے رہت نکل جاتی ہے۔ (نہو) جب اوک تماری مخالفت کرتے ہیں تؤکوئی ایس بات ضرور ہو جاتی ہے جو۔

تمهارے حق میں ہوتی ہے یا کم از کم تم اے اپنے فائدہ کے لئے استعال کر کتے ہو۔ (اندرا گاندمی)

اگر ایک مخص سجھتا ہے کہ دوریہ کام نہیں کر سکنا تو وہ بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ (")

جو مخص فطرت کی ملرح قیاض ہے وہ مرکز بھی ذعرہ رہتا ہے۔ ( کننیوش) حس تدر کسی بادشاہ کی سلطنت وسیج ہوتی جلی جاتی ہے 'وہ اسی قدر مخضر ہوتا چلا جاتا ہے۔ (سکندر اعظم)

جنب بک انسان مشکلات و معمائب میں گرفار نہیں ہو یا اس کے جوہر نہیں بھلتے۔ (ہایوں)

جرم معاشرے میں نہیں بلکہ معاشرتی اندار میں پرورش یا تاہے۔ (مالتمس) شاہی محل مورت کی ملامیتوں کے قاتل ہیں۔ (ملکہ جوزیفائن)

چنگ ہوتو محکم ارادہ کشت ہوتو آئندہ لڑنے کا عزم فقے ہوتو فرافدلی و مردانی اور آگر امن ہوتو خیرسکال کے مظاہرہ میں کامیابی پٹیاں ہے۔ (ج چل) میراتو ہیں سے یہ اصول ہے کہ اپنے تصورات اور خاکوں کو الفاظ کے بجائے ممل کا جامہ پہنا کرد کھناؤ۔ (جارج واقعین)

جنگ افراد سے نمیں دوصلے سے لڑی جاتی ہے۔ (بنزل رومیل) جنگ چننا اصل مرحلہ نمیں ہوتا بلکہ فاتح ساہیوں کو قابو کرنا جنگ جینے سے بھی منتمن ہے۔ (سکندر اعظم)

ذوالفقار على بمعثو

کونی می دین منس کی ایک بی مع خیال سے بیشہ چٹا نہیں رہ سکتا۔

واضح تضادات کا عالی ہوتا ایک ذہین آدی اور دانا سیاست دان کے لئے انتمائی مروری ہے۔ کسی فخص کو مت مارو 'جب تک تم اس سے دو دفعہ مار کھانے کے لئے تاریخہ

سکی فخص کو مت مارد عب تک تم اس سے دو دفعہ مار کھانے کے لئے تیار نہ موجاؤ۔

سیاست میں کمی کبھار ایرا بھی ہو آ ہے کہ تم لوگوں پر یہ ظاہر کرد کہ تم احمق
ہوادر لوگوں کو اس بات کا بقین دلاود کہ صرف وی ذبانت کے مالک ہیں۔
ایک سیاست دان کے لئے ضروری ہے کہ اس کی انگلیاں اتی نازک اور
پکلدار ہوں کہ دو انہیں اس پر ندے (عوام) کے بینچے داخل کرکے انڈے نکال
لے جائے ایک ایک کرکے تمام انڈے نکال لے اور اس پر ندے کو محسوس
بھی نہ ہوئے دے۔

پاکستان میں صرف دد ذبائیں ہیں ایک ظالموں کی اور دد سری مظلوموں کی۔
وعدہ معاف گواہ و شمن شمیں دوست بنا کرنتے ہیں۔
مذہب فدا اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے جبکہ سیاست بندوں کا باہم معالمہ ہے۔
معالمہ ہے۔
کلام اقبال ایک جزل مثور ہے۔ جمال سے قار کمن کو ضورت کی ہرایک شے دستیاب ہو سکتی ہے۔



### لوح تسوال

#### حضرت عائشه صديقة

حق کا پرستار مجمی ذلیل نہیں ہوتا عاب سارا زمانہ اس کے طلاف ہو جائے۔ اور باطل کا بیروکار مجمی عزت نہیں یا آئواہ! چانداس کی پیشانی پر نکل آئے۔ سچائی کی مشعل جمال بھی و کھائی دے اس سے فائدہ اٹھا یہ نہ دیکھ کہ مشعل بردار کون ہے۔

عظمت مرف ایک فی مدود بعث کی جاتی ہے اور نٹانوے فیمد محنت و ریاضت سے ملتی ہے۔۔۔

تم لوگ عبادات میں افعنل ترین عبادت کو بھول رہتے ہو جسے عاجزی کہتے ہیں۔ جسب معدہ بھر جاتا ہے تو توت فکر کمزور بڑ جاتی ہے اور حکمت و دانش کی ملاحیتیں محک ہو جاتی ہیں۔

مهمان کے لئے زیادہ خرج کرنا اسراف نہیں ہے۔

عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے اول اس کو کوئی نامرم نہ ویجھے۔ دوم وہ کسی نامرم کو نہ ویکھے۔ دوم وہ کسی نامرم کو نہ ویکھے۔ دوم وہ کسی نامرم کو نہ ویکھے۔ (معترت فاطمت الزہران)

جس نے بی کریم بیٹی ہے کہ وہ عربت انور کی مٹی سوئٹھی اس پر کیا تعجب ہے کہ وہ عمر بھر دد مری تمام خوشبو دل سے بے نیاز ہو کیو تکہ کسی خوشبو میں وہ کیف و مردر ادر راحت و نور نہیں 'جو اس میں ہے۔ (حضرت فاطمتہ الزہرام) عورت کا میدان جماد۔ اس کا کھرہے۔ (حضرت فاطمتہ الزہرام)

جو کوئی عورت مرے اور اس کا خادید اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے کی-(حضرت ام سلم) اگر عورتوں میں کوئی نبی نبیں ہوئی تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نبیں کیا اور انبیاء' اولیا' صدیقین اور شمداء بھی انہی کی گود میں پرورش پاکر بڑے ہوئے ہیں۔ (حضرت رابعہ بھریؒ)

#### اوريانا فلاسي

جب کوئی فخص بہت مقبول اور اہم ہو جاتا ہے تو بھنا زیادہ آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں' اے اتا ہی کم سمجھ پاتے ہیں۔
کسی طاتور شخصیت کا جائزہ لینے کے لئے ٹھنڈے دماغ اور کائی چر پھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔
حسن اظات یا بداخلاق مجھ بھی نہیں ہے۔ یہاں چزیں صرف خوبصورت اور
بدصورت ہوتی ہیں۔
اگر کسی شخص میں لیافت ہے تو آب اس سے دنیا کی سب سے معمول بات پر
بھی گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ کبی نہ کسی ظریقے سے گرا جواب دے گا اور اگر
کسی فیض میں معمولی قابلیت ہوتو آپ خواہ دنیا کا کتنا ہی اہم سوال اس سے کر
لیم کسی فیض میں معمولی قابلیت ہوتو آپ خواہ دنیا کا کتنا ہی اہم سوال اس سے کر

لیں ' وہ اس کا عام قا بلیتوں والا ہی جواب دے گا۔
ایک ہی چز بیک وقت خوبصورت اور برصورت ہو سکتی ہے۔
طافت کی خواہش محبت کی خواہش سے بھی زیادہ طاقت کی خواہش نے بھی آیادہ طاقت کی خواہش نے بھی آیادہ طاقت کی خواہش نے بھی آلت کی مناز میں آنے سے بھی آلت کی مناز کی ہوسکتی ہے۔
تبدیل ہو سکتی ہے۔

# كارل ماركس

جدید سرمایہ دار ساج عاکمری ساج کے کھنڈروں سے اٹھا گر اس نے طبقاتی اختلافات کو دور سیس کیا۔ اس نے محض برانے کی جگہ نے طبقہ ظلم کی صور تیں اور جدو بہد کی نئی شکلیں بیدا کر دیں۔

سمراب دار طبقے نے ہراس پیٹے کی عظمت چھین لی جس کی عزت ہوتی آئی تھی اور انسان کے دل پر جس کی دھاک آج تک جیٹی ہوئی تھی۔ اس نے طبیب ' وکیل' ندہجی پیٹیوا' شاعر' اہل علم سب کو اپنا ذر خرید صرور بنا دیا ہے۔

جس نبت سے مراب وار طبقے یعنی مرائے کی ترقی ہوتی ہے ای نبت سے
پرولٹاریہ یعنی جدید مزددر طبقہ ترقی کرتا ہے۔ یہ مزددردل کا وہ طبقہ ہے جو ای
وقت تک فرزور و سکتا جب تک اسے کام ملتا رہے اور کام اس وقت تک ملتا
ہے جب تک ای کی محنت مرائے کو بڑھاتی رہے۔ تجارت کی اور سب چزول
کی طرح یہ مزددر بھی ایک جنس تبادلہ ہیں۔ جنبیں اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا
کی طرح یہ مزددر بھی ایک جنس تبادلہ ہیں۔ جنبیں اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا

ماریخی ارتقائی باک ڈور مرابد دار طبقے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور اس طرح بوقع مام اور اس طرح بوقع مام موتی ہے اور اس طرح بوقع مام موتی ہے۔ بوقع مام موتی ہے۔

مرمان واردل کے ردید اس دفت بننے طبعے کورے میں ان سب میں ایک مزددر طبقہ بی حقیقت میں انقلالی ہے۔

جدید منعتی محنت نے مرائے کی جدید غلامی نے جو انگلینڈ اور فرانس' امریکہ اور جرمنی سب جگہ ایک ہے اس قومی کردار کی ہرنشانی چمین لی ہے۔ قانون' اخلاق مخب یہ سب اس کے نزدیک مراب داروں کے ڈھکوسلے ہیں۔ جن میں ایک ایک ایک کے بیجے مراب داروں کے ڈھکوسلے ہیں۔ جن میں ایک ایک کے بیجے مراب داروں کے بڑاروں مفاد گھات لگائے بیٹے ہیں۔

ائم نے دیکھا کہ آج تک ہرساج کی بنیاد ظالم اور مظلوم طبقوں کے تصادم پر رہی ہے۔ لیکن کی طبقے پر ظلم کرنے کے لئے بھی ضرورت ہوتی ہے آگہ وہ حالات پرا کئے جائمیں جن میں وہ طبقہ کم از کم اپنی غلامانہ زندگی کو برقرار رکھ سکے۔

سمرمایہ دار طبقے کے وجود اور افتدار کی لازی شرط یہ ہے کہ سمرایہ برابر بنآ اور بردھتا رہے۔ سرمایہ کے لئے اجرتی محنت شرط ہے اور اجرتی محنت تمام تر مزدوروں کے باہمی مقالجے پر منحصرہے۔

موجودہ ساج میں دس میں نو آدمیوں کے لئے ذاتی ملکیت پہلے ہی مث پیلی ہے اور معدودے چند کے لئے جو باقی رہ من ہے تو اس کی دجہ معرف میں ہے کہ دس

میں نواس سے محروم ہیں۔

سمرمایہ وارکی نظریں اس کی بیوی کی حیثیت بھی پیدادار کے ایک آلے سے زیادہ نسیں۔ جب وہ سنتا ہے کہ آلات پیدادار سے مشترکہ طور پر کام لیا جائے گا تو قدر آا اس کے سواکسی اور جمیجہ پر نسیں پہنچ سکتا کہ عورتوں کا بھی بی حشر ہوگا کہ سب آدمیوں میں مشترک کردی جا تیں گی۔

زنان بازاری کے بعد مزدوروں کی بہو بیٹیوں سے بھی جی شیس بھر آتو امارے مراید داروں کو آیک دو مرے کی بیوبوں سے ناجائز تعلق قائم کرنے ہیں انتہائی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

سرت کی ماری زندگی کی حالتوں' اس کے سابی تعلقات اور اس کی سابی زندگی میں جب مجمعی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے سابھ آدی کے خیالات' تصورات اور میں جب مجمعی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے سابھ آدی کے خیالات' تصورات اور نظریے' مختریہ کہ آدی کا شعور بدل جاتا ہے۔

توم پرس کامنیوم سراید داروں کے نزدیک بیائے کہ ان کے مفاد کی علمبرداری کی جائے۔ اینے وطن سے محبت کرنے کا مفہوم ان کی نظر میں سے کہ ود سرول کے وطن سے نفرت کی جائے۔

ہو ڑھا ہونا اچھا نہیں کیونکہ بڑھاہے میں آدمی صرف پیش گوئی ہی کر سکتا ہے۔ ارتقائی عمل سے انقلاب لانا ممکن نہیں اس مقعد کے لئے محنت کشوں کو مسلح جدوجہد کرنا پڑے گی۔

کوئی مدافت ابدی نہیں بلکہ حالات کی آبع ہے۔ حالات جب بدل جاتے ہیں تو مدافت بھی بدل جاتی ہے۔ اس لئے کوئی مدافت ہیشہ کے لئے مدافت نہیں۔

انسان فطرت کو تبدیل کرنے کے دوران میں خود اپی فطرت کو بھی تبدیل کر ہا ہے۔

#### ماؤرسية

مروہ نوخ جو ممتر محر تیار ہے۔ اکثر ایک برتر دعمن کو اچانک حلے کے ذریعے محکست دے سکتی ہے۔

جو ہاتیں ہم نمیں جانے ان کے بارے میں ہمیں تمیں سمی یہ ظاہر نہیں کرنا جاہے کہ ہم جانے ہیں۔

إستاد بنے سے قبل شاکر د بنا جائے..

اگرتم نومی انتبارے ایجے ہو تو قدرتی طور پرتم سای انتبارے بھی ایجے ہو۔ اگرتم نومی انتبارے ایجے نہیں ہو تو تم سای انتبارے بھی کچھ ایجے نہیں ہو سکتے۔

تظمیاتی املاح طویل المدت مبر آزما اور نازک کام ہے۔ لوگوں کے نظریات جو برسول کی زندگی کے دوران وضع ہوئے ہیں محض چند تقریروں یا چند میشکول کے ذریعے کی کوشش نہیں کرنی جائے۔ جبر نہیں بلکہ تنہم ہی

انہیں قائل کرنے کا دامد طریقہ ہے۔ جبرے وہ مجمعی قائل نہیں ہوں گے۔
غیر ضردری قربانیوں سے بیخے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔
ہر ملک خواہ دہ بڑا ہویا چھوٹا اپنی اچھائیاں اور برائیاں رکھتا ہے۔
ایک اچھا انقلالی وہ ہے جو اس جگہ جانے کا زیادہ مشآق ہو جہاں مشکلات زیادہ
ہیں۔۔

میر بہاڑ جتنے اور بھتا ہم کھودیں اس نے زیادہ اونے نہیں ہو سکتے اور بھتا ہم کھودیں استے ہی یہ نیا ہم سنے ہو جائیں گے۔ بھلا ہم انہیں کیوں نہیں صاف کر کتے؟
علم علم عمل سے شروع ہوتا ہے۔ اور نظری علم جو عمل سے ماصل کیا جاتا ہے، اسے بھرعمل کی طرف لوئنا ہوتا ہے۔

کسی مخصوص وقت پر صرف ایک ہی مرکزی کام ہوسکتا ہے۔ رہنماؤں کو تحریک سے آگے چلنا چاہئے نہ کہ چیجے۔ عملی کام میں مصروف ہر فخص کو بینچ کی سطوں کے طالت کی شخفیق کمنی

شخفیق کے بغیر کسی کو بولنے کا کوئی حق پہنچ ہی نہیں سکتا۔ شخفیق ممل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے اور کسی مسئلے کا جل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی شخفیق کرنا درامیل اس کو حل کرنا ہی ہوتا

ہے۔ انکساری ہے آدمی کو آگے برجے میں مرد ملتی ہے جبکہ غرور سے آدمی پیچھے رہ جا آ ہے۔

کسی فخص کے لئے تھوڑا سا اچھاکام کرلینا مشکل نہیں ہوتا۔ جو چیز مشکل ہوتی ہے دوریہ ہے کہ تمام عمراچھاکام کرتے رہنا ادر بھی کوئی براکام ند کرنا۔ نظم و منبط کے تین بڑے قواعد مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) اپنے تمام اعمال میں احکام کی تقبیل کرتا۔ (۲) لوگول سے ایک سوئی یا دھامے کا ایک عمزا بھی نہ لیتا۔ (۳) ہر مقبوضہ چیز ادیر دے دیتا۔

جو شخص ہزار زخم کھانے پر موت سے ہمیں ڈریا وہ شمنشاہ کو محوزے ہے اتاریخ کی ہمت کرتا ہے۔

اگر تم نے غلطیاں کی بیں تو ان کی اصلاح کر لو اور اگر شیس کی بیں تو ان سے ایکے رہو۔

آئندہ خلطیوں سے بینے کے لئے بچپلی خلطیوں سے سبق عاصل کرد۔ دومریض کو بچائے اس کی بیاری کا علاج کرنے "کا رویہ افتیار کرنا چاہئے جو کہ میجے اور موثر طریقہ ہے۔

جمال تک تنقید کا تعلق ہے اسے بروقت کرد۔ صرف واقعہ ہو جانے کے بعد تنقید کرنے کی عادت نہ ڈالو۔

ممن بھی سیای پارٹی یا فخص کا غلطیوں سے بچنا محال ہے محر ہمارا مطالبہ ہے کہ مم سے مم غلطیاں کی جائیں۔

تفافت کے بغیر فوج ایک کوڑھ مغز فوج ہوتی ہے اور کوڑھ مغز فوج وسمن کو محکست میں دے سکتی۔

عمل كرنا بذات خود علم حاصل كرنا بو آ ہے۔

تاریخ کے علم اور عملی تحریک کے ایک ممرے فئم کے بغیر فنع عاصل کرنا نامکن

انقلاب نہ تو دعوت طعام ہے اور نہ مضمون لکھنا نہ تصویر بنانا ہے اور نہ کشیدہ کاری کرنا۔ یہ اس قدرلطیف انتا پرسکون اور مودب انتا معقدل رحمل شیدہ کاری کرنا۔ یہ اس قدرلطیف انتا پرسکون اور مودب انتا معقدل رحمل شاکستہ مخاط اور عالی ظرف نہیں ہو سکا۔ انتقاب تو آیک بغاوت ہے۔ ایک شاکستہ میز حرکت ہے۔ جس کے زریع ایک طبقہ دو مرے طبقے کا تختہ التا ہے۔

حقیقی وشمنوں پر حملہ کرنے کے عمل میں حقیقی دوستوں سے عدم اتحاد' شکست کا بیش خیمہ ہے۔

یہ اچھا ہے کہ دشمن جاری مخالفت کرے کیونکہ اس سے یہ طابت ہو آ ہے کہ ہم نے اپنے اور دشمن کے درمیان ایک داشتے خط اتمیاز کھینچ لیا ہے ادریہ اور بھی اچھا ہے کہ دشمن پوری قوت سے جاری مخالفت کرے۔ تنقید ممل طور سے مدلل تجزیاتی اور قائل کرنے والی ہونی چاہے نہ کہ سخت نوکر شاہانہ ' مابخد الطبیعیاتی یا اذعائی۔

غربت اتبریلی کی خواہش کو اعمل کی خواہش کو اور انقلاب کی خواہش کو جنم دین

ہے۔ ہے۔ ہے ہو انت کرتی ہے کہ مزددر طبقے کی تیادت کے بغیرانقلاب ہاکام رہتا ہے اور مزدور طبقے کی قیادت ہی کے سب انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ انقلابیوں کے ساتھ وشمنوں کا سابر آؤ کرتا کو مثمن کا موقف اختیار کرنے کے

-41/2

جنگ ساست كالتلس -

سیاست خوز بری کے بغیر جنگ ہے جبکہ جنگ خونر برنسیاست ہے۔ وہ تمام جنگیں جو کہ ترقی پیند ہیں منصفانہ ہیں اور وہ تمام جنگیں جو ترقی کو رو کتی ہیں غیر منصفانہ ہیں۔

سیای اندار بندوق کی تالیوں ہے جم لیا ہے۔

جنگ مرف جنگ کے ذریعے بی ختم ہو سکتی ہے اور بندوق سے چھنکارا بانے کے لئے ضروری ہے کہ بندوق سنجال جائے۔

سامراجی عناصرائے تصابی چرے مجمی نہیں چھوڑیں کے اور اینے انجام کو سنجنے تک دو مجمی مماتما بدھ نہیں بنیں ہے۔ ابیا کوئی بھی خیال غلط ہے جس سے لڑنے کا عزم کم ہو تا ہے ادر دشمن کو حقیر سمجھا جائے۔

کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو' اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تنہیں جینے کا بقین نہ ہو۔

رجعت پند ہر کمیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ رجعت پندی کو ختم کرنے کے
لئے اس پر کاری ضرب لگانا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرش پر جھاڑو دی
جائے۔ قاعدے کی بات ہے کہ جہال کمیں جھاڑو نہیں ہنچے گا دہال کو ڈے
کرکمٹ کی صفائی نہیں ہو سکے گی۔

جهال كميس جدوجهد موكى وبان قرباني ويناموكى-

مار کسیب کو کمابول سے نہیں طبقاتی جدوجہد سے عملی کام کرکے عوام سے قری رابطہ قائم کرکے سکھا جاسکتا ہے۔

محیت کانفور خارتی تجربے سے پیدا ہو تا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں کسی نفور کی بہائے خارتی تجربے کو نقطہ و آغاز بنانا چاہئے۔ جمال تک نوع انسان کی محبت کا تعلق ہے اس دنیا میں کسی تھم کی اجہائی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ بن نوع انسان طبقات میں بٹ بھے ہیں۔



# ا فوال زريس

خیالات کی جنگ میں تاہیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ (البیرونی)
جس گھر میں عورت و تھی رہتی ہے وہ گھ جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ (سمرتی)
ایمان۔ عشق پہ ساری زندگی فدا اور آزادی پر عشق بھی قربان کر دیتا چاہے۔
(پتونی/ہنگری کے معردف شام)

ونیا پر کتابیں ہی حکومت کرتی وہی ہیں۔ (کارلائل)
کتابیں کھروں کی طرح ہیں ان میں رہنا چاہئے۔
وہ لوگ جو اوبی وراخت کی طرف سے بے نیازی برخے نگتے ہیں او حق ہو جاتے
ہیں اور جن لوگوں میں اوبی تخلیق کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں ان کے ہاں
خیالات و محسوسات کی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں۔ (ٹی۔ ایس۔ ایلید)
فن فخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ فخصیت سے فرار کا نام ہے۔ (")
جب کی دور میں طوفان برتی و ہاراں آنے لگتے ہیں تو جھے جیے ہی افراد ظاہر
ہوتے ہیں۔ رکیرک گارڈ)

ادب کا تعلق جمالیات ہے ہو تا ہے اور نقاد کا روایات ہے۔ (کاوش مدیق)
جو مردیہ سجھتا ہے کہ وہ عورت کو جیت رہا ہے ' در حقیقت وہ عورت کے آگے
فکست تعلیم کر رہا ہو تا ہے۔ (سارہ اینڈرس)
جنس ایک نا قابل تردید حقیقت ہے۔ اس کو تعلیم کرلینا جنس سائل سے
نجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ ( سکمنڈ فرائڈ)
ہماری ساس بیشہ اچھی ہو ڈھونڈ تی ہے اور ہماری ہوا چھی ساس' دونوں بھی
نہیں ماتیں۔ (کو تین میری)

ہر بیٹا اپ باپ کی نظر میں یوسف ہے۔ (دانش عرب) وہ راز محفوظ نہیں جس کی امین عورت ہے۔ (دانش جین) بردے کام کرد محر بردے دعوے نہ کرو۔ (دانش یونان) نصیحت ایک ایسی چڑے جس کی عقل مندول کو ضرورت نہیں ا

تھیجت ایک ایمی چیزے جس کی عقل مندوں کو منرورت نہیں اور ہے و تون اے تیول نہیں کرتے۔ (دائش عرب)

كيڑے كوكائے سے پہلے سات بار ناپو۔ كيونكد اے كافئے كا ايك بى موقع بو آ ہے۔ (روى دائش)

تجربہ وہ منتقی ہے جو زعری میں ایسے دنت کام دین ہے ، جب مارے بال جمز عکے ہوتے ہیں۔ (دائش بجیم)

ا ہے اسلاف کو بھول جانے والا اس چشنے کی مانند ہے جس کا کوئی دھارا نہ ہویا اس در شت کی مانند ہے جس کی کوئی جڑنہ ہو۔ (دائش چین) محض وفاع ہیشہ مخلست کی ابتدا ہوتا ہے۔ (جزل کیاپ)

ایک عی مقام پر فمرے رہا چھوٹے دماغ والوں کا کام ہے۔ (جان کول قلاسنر)
آزادی کی جدوجد میں بیات بھی شامل ہونی جائے ۔ آزادیاں عاصل کر
کی جی ان کا تحفظ کیا جائے۔

در دس این قدمول (باول) پر بی فنا ہوئے ہیں۔ (الیکزیندُروس بینا کولس)

آزاد رہنا خوشی کی بات ہے اور خوشی کے لئے آزادی ضروری ہے۔ (")

غدارول سے بچھے نفرت ہے اور ور پوک لوگ بچھے کروہ لگتے ہیں۔ (")

جب آئے دن تمباری وائے بولتی وہتی ہے تو پھرائی وائے یہ بحروما کیول کرتے ہو؟ (یو علی مینا)

قلت عمل كاندازه كبرت كلام سے ہو ما ہے۔ (") مماحث معمل مندول كے لئے ميم اور جلا كے لئے عدادت كا ج ہے۔ (") اگر ہم نے لکھنے کا پیٹر افتیار کرلیا ہے توہم میں سے ہر فخص ادب کے سامنے جواب دو ہے۔ ( ڈان پال سارت)

جیتے والے کی خوبیاں تلاش کرو اور جو ہار جائے اس کی خامیاں۔
ہر نیا خیال ' فلفہ یا تحریک تین منزلوں سے گزر آئے ' پہلے تو ساج اسے بیودہ و
ہر معنی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر آئے۔ چربھی اسے غیراہم اور
ماقابل توجہ سمجھا جا آئے۔ لیکن آخر کار اس کے جوہر کی روشنی اس طور پر ہر
سو چھلنے لگتی ہے کہ اس کے مخالفین اسے اپنا انکشاف کمہ کر خود سے وابستہ کر

لیتے ہیں۔ (ہنری جیمس) انقلاب اس وقت آیا ہے جب ساجی اداروں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظام املاک میں ممری تبدیلیوں کی طرف بھی انسان کا زہن جائے گئے۔ (سارتر)

لبعض او قات نیا نظریہ اپنے واضل میں صحت مند توانائی تو رکھتا ہے لیکن فیر مناسب زمانی طالت کی بدولت کسی بری تحریک کا چین خیمہ نہیں بن پاتا اور وہ تخرک پیدا نہیں ہوتا جس کی صلاحیت اس کے بطون میں موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی تحریک ابتدا "انفرادی خیال اشارہ یا تصور کی صورت میں کسی ڈیوک انسان کے ذہن میں بیدا ہوتی ہے۔

مرئی تریک اینے ساتھ یا تو فکر و نظر کانیا خزینہ لاتی ہے یا پھر پرانے خیال میں تجدد اور ترمیم کرکے اسے نیا بنا ڈالتی ہے۔

جدید سائنس کی ہرفت ارسطو کے ممی ند ممی نظریے کی فکست سے وابستہ ب- (برٹرینڈرسل)

سب ہے آمودہ اور مطمئن فخص وہ ہے جو کئے تنائی میں رہ کرائی بی رفاقت پر تناعت کر آہے۔ (مینیکا) نظریاتی اساس کمزور ہوتو ہم خیال لوگوں کی ایک کیر تعداد جمع کر لینے کے بادجود تحریک زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اگر مادی منفعت کی ضامن ہوتو مفاد پرست لوگوں کی بلغار اس کی کمرتو ژوالتی ہے۔

ہرایک شے متغیرادر متبل ہو رہی ہے۔ (پریکلیٹس/یونانی فلاسنر) انسان مطرت کی صنعت ہے۔ اس لئے انسانی فن یا آرٹ خود نطرت کی صنعت ہے۔ (۔ بکیلے)

اب ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جو کتابوں کا نمیں اخباردں کا ہے۔ (شلے)

عوام كى ذندگى من خطرناك لمحات وہى آتے بین جب عوام طاقت كو مجرموں كے اتھوں میں چلے جانے وسیتے ہیں۔ (ولی برانٹ/ جرمن) صرف طاقت كے ذریعے ہیں۔ (ولی برانٹ/ جرمن) صرف طاقت كے ذریعے ہی معقول كام كئے جاسكتے ہیں۔ (")

کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ وہ "چیز حاصل کرنے کی ہوزیشن میں ہوں"۔(")

واحد مخص كى ابميت بهى ب كين صور تخال كى بهى ابنى ابميت بوتى ب- (")
حالات كى بهت ابميت به اور يحد شخصيات حالات كى وجه سے ابم بو جاتى
بيں- اگر وہ مخص اور صور تحال باہم مل جاتے بين تو پھر تاريخ ايك كى بجائے
دوسرا راستہ اختيار كرلتى ہے- (")

کوئی مخص جہتیں کس طرح سمجھ سکتا ہے جبکہ تم خود ہی اینے آپ کو نمیں سمجھ سکتا۔ جبکہ تم خود ہی اینے آپ کو نمیں سمجھ سکتا۔ (شیکسنجر/اطالوی ادیب)

سمٹ سے بڑی بات رہے کہ بے فائدہ خوف کے ابھرنے سے مخاط رہو۔ مین رہ میں رہ

ماریخ این آپ کو دہراتی مزور ہے لین یہ این آپ کو یکسال مالات میں

شکوک کی موجودگی کے بغیرہم واقعات اور چیزدں کی قدر و قبت کا صحیح اندازہ نمیں لگا کئے ہے۔ (")

لقين عامل كرنے كا جنون خيالات كو جنم ويتا ہے۔

ونیا میں کوئی شخص کمل طور پر غلط سیں اور بدنام سے بدنام ترین شخص میں بھی سچھ اچھی یا تیں یائی جاتی ہیں۔ (پیلڈر کمارا)

ہمیشہ تھوڑے لوگ یا اقلیتیں ہی ہوتی ہیں جو دنیا میں تبدیلی لاتی ہیں۔ میں لوگ ہمیشہ بغاوت کرکے محدوجہد کرکے انتقاب پیدا کرتے ہیں۔ میں مٹھی بھرلوگ عوام کو بیدار کرتے ہیں۔(")

امن تک مرف اجھے ارادوں والے لوگوں کی مروے بی پنجا جا سکتا ہے۔ (یوپ جان)

وحشی در ندے بھی ہی کو تفریح طبع سے لئے ہلاک نمیں کرتے مرف انسان بی دہ جاندار ہے جو انسانوں کی تکلیف اور موت سے لطف اندوز ہو تاہے۔ (ج ای فراؤن)

ہم انصاف تو بہت زیادہ بہند کرتے ہیں محرانصاف کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ (محیدُ سٹون)

اگر زندگی کو مضبوط طریقے ہے گزارا جائے تو اے ناپنے کے لئے برسوں کا اس ایجھے کاموں کا بیانہ استعمال کرتا جائے۔ (رچرڈ لی شیریڈن) اقترار کے عاصب اکثر لوگوں سے غلا بیانی کرکے ان کو عارضی جنگ بندی پر

راضي كر ليتے من مجرطانت كے استعال كادور آيا ہے۔ جس كے ذريعے دوانا

افتیار جری طور طریقوں ہے متحکم کر لیتے ہیں۔ (گردٹے/یونانی مورخ)
جب معاشرے میں اعتدال اور انصاف باتی نمیں رہتا تو نیکی بدی کے سائے معذرت خواہ ہوتی ہے۔ معدق کذب کے سائے اور شرافت رزالت کے سائے معذرت خواہ ہوتی ہے۔ (ڈاکٹر آغا افتخار حسین)
حب الوطنی تو کی برمعاش آدی کی بناہ گاہ ہوتی ہے۔ (ڈاکٹر جانس)
جب الوطنی تو کی برمعاش آدی کی بناہ گاہ ہوتی ہے۔ (ڈاکٹر جانس)
جس لی تخلیق حس کے لئے تم حلہ گری ہے کام لیٹا سکھ لیتے ہو تم فنکار بن جاتے ہو۔ تم فنکار بن

جسب طاقت نگل ہو کر سامنے آ جائے تو پھر جائے وقوعہ مکلی ہویا بین الا توامی الی طاقت کا استعال زیادہ سنگدلانہ اور سفاکانہ ہو جا آ ہے۔ (برٹرینڈرسل) بھو کا اور نگا مزدور جب جرو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تا ہے تو بڑے برے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھو کرول کی ذریس ہوتے ہیں۔ (برٹرینڈرسل) مردعام طور پر بردل عورتول کو بند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کرکے ان کے مورعام طور پر بردل عورتول کو بند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کرکے ان کے آتا بن سکیں۔ (")

اچھا قانون نیکی کرنے کو آسان اور برائی کے ارتکاب کو مشکل بنا دیتا ہے۔ (محیدُ اسٹون)

مب سے بری علقی کی بین کی آگائی نہ رکھنا ہے۔ (کارلاکل) وجدان فکر کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ (برکساں) ممازش وہی ہوتی ہے جو سازش کے ارادہ سے کی جائے۔

' (مولانا امين احسن اصلاحي

کنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ملک چلانے کی المیت رکھتے ہیں وہ فیکسیاں چلا رہے ہیں اور جو ملک کی تقدیم بنا سکتے ہیں وہ مجامتیں بنا رہے ہیں۔

(1,7,1)

بادشاہ کا ایک محری کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس کے کہ عبادت کا فائدہ صرف عابد کو بی پہنچا ہے اور عدل کا فائدہ خاص و عام سب کو ما

ہے۔ اگر بھے سے خدا کا نصور چھین لیا جائے تو میں پاکل ہو جاؤں۔

آكر آج تك اہل دانش كو زندگى كے معنى سمجھ ميں نميں آئے تووہ موت كے

معانی کیو نکر سمجھ سکتے ہیں۔

اولیاء الله ایسے عمد میں ظاہر ہوتے ہیں جبکہ حق اور سیائی محدود محریاطل و

فسادعام ہوجا آہے۔

خدا کا ایمان اور انسان کا خوف میه دو چیزس ایسی متضاد میں جو مجمی بھی ایک دل

میں جمع نہیں ہوسکتیں۔

جس کے ساتھ تم چنتے ہواہے بمول سکتے ہو جس کے ساتھ روئے ہواہے

نهيس بھلا کيتے۔

یں بسامے۔ اب نے اپنا جو قیمتی وقت ضائع کیا ہے اس پر پچھتا کراہے قیمتی وقت کے مزید ليح ضائع ندكرس-

چھوتے آدمی شخصیات پر بحث کرتے ہیں اوسط آدمی واقعات پر اور اعلیٰ آدمی

ان ہے مصافحہ مت کروجن کے ہاتھ ہے مناہ کے خون سے ریکے ہوئے ہیں۔ مغرور دراصل معندور ہوتا ہے۔

بدے آدمیوں کے المیے بھی بڑے ہوتے ہیں۔

دنیا میں الی کوئی ریاست نہیں جس کا کوئی تظریہ نہ ہو۔ ممكن ہے بڑے لوكوں كى خالفت آپ كو برائى نہ بخش سكے محراس بات ميں كوئى

شبہ نہیں کہ چھوٹوں ہے پیجہ آزمائی انسان کو چھوٹا ضرور بنا دی ہے۔

ہے کل کسی کی عمریا تخواہ دریافت کرنا بری بات سمجی جاتی ہے بالکل ای طرح بس سال بعد کسی کی دلدیت پوچھتا بداخلاتی سمجھا جائے گا۔ (مشاق بوسنی)

طعن و تشنیع سے اگر دو مردل کی اصلاح ہو جاتی تو بارود ایجاد کرنے کی ضرورت بیش نہ آتی۔ (")

مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکانا ہے۔(") گانے والی کی صورت اچھی ہوتو مہمل شعر کامطلب بھی سمجھ میں آجا آ ہے۔(") فقیر کی گالی عورت کے تھیٹراور مسخرے کی بات سے آزردہ نہیں ہونا چاہئے۔ فقیر کی گالی عورت کے تھیٹراور مسخرے کی بات سے آزردہ نہیں ہونا چاہئے۔ (عبیدزاکانی)

کایا کاسکھ جاہوتو جوانی میں بسرے بن جاؤ اور بردھا ہے میں اندھے۔ تنمیں مماروں کے بعد ربز کا درخت اور بنت حواکمی مصرف کے نہیں رہجے۔ اسویکارنو)

جارے بال عورت عبادت اور شراب کو اب تک کلوروفام کی جگه استعال کیا جاتا ہے لیعنی در دوافعت کا احساس منانے کے لئے نہ کہ مرور و انجماط کی خاطر۔ (مشاق ہوسنی)

اکثر بهت زیاده جاشی بهت زیاده تلخی میں بدل جاتی ہے۔ وشامیں جند لوگ ایسر مجمد میں جد صدف مید اموم این شدہ

ونیا میں چندلوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پیدا ہونا جانتے ہیں مرنا نہیں جانتے۔ (نیاز فتح یوری)

ڈندگی کا بھی عجیب ڈھنگ ہے جب بچھ یا تیں قابو میں آنے گلتی ہیں اور حوصلہ ہوتا ہے کہ اب انہیں پیش کریں سے تو رخصت ہونے کا پیغام آ جا تا ہے۔ (مولانا سید سلیمان نددی)

موت ے زیادہ ہم سطح کردیے والی دو مری کوئی شے نہیں۔

دو چوریاں جائز ہیں۔ ایک دل کی اور دو مری کتاب کی۔ (مولانا سید اُحسن مار ہروی)

وُاكْرُ اِسْ كَى صَيْمِ الْمُريزى وُكُسْرَى شَائِع مِولَى تو چند دنول بعد موصوف كى قد مت بين ايك خاتون تشريف لا مين اور فرمايا! قد مت بين ايك خاتون تشريف لا مين اور فرمايا! وُاكْرُ صاحب " آب نے اس لخت مين فخش الفاظ كثرت سے شامل كرد ہے ہيں" وُاكْرُ جا اُسْ نے جواب دیا۔

"محرمه! آب نے تلاش می ایسے القاظ کے"۔

ایک مصور نے تصور بنانے سے قبل دعوت عام دی کہ جس کی تصویر بنائی ہے اسکے مصور بنائی ہے اسکے جو میں بنا اسے تاج سب لوگ انچھی طرح دکھے لیس درنہ کل سے وہی دیکھیں سے جو میں بنا دون الگا۔

جب گالس نے روم پر قبضہ کیا اور وحشیوں نے فتح کے نشہ میں آکر بینٹ کا رخ کیا تو یہاں کا ہررکن اپنی اپنی جگہ متانت اور وقار کے ماتھ بیشا ہوا تھا۔ جن میں سے ہرا کیک کو وحشیوں نے نشست ہی پر فنے کر دیا۔ لیکن کمی سینیٹر نے اپنی جگہ چھوڑی اور نہ آہ و زاری کی۔

ملازم سے اپنا راز کمنا اے ملازم سے مالک بنالیا ہے۔ (ارسطی)

میری رائے انسانوں کی نسبت یمت خراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھے عام طور پر لوگ اچھا سبجھتے ہیں لیکن ہیں خود اپنی نسبت جانتا ہوں کہ میں کیما ذلیل ہوں۔ ایسے ذلیل آدمی کو اچھا سبجھتے والوں کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ وہ جھ سے ہوں۔ ایسے ذلیل آدمی کو اچھا سبجھتے والوں کی اپنی کیا حالت ہوگی؟ وہ جھ سے کچھ بدتری ہوں گے۔ (ڈاکٹر جانمن)

ہر فخص کی پیدائش کے ساتھ ہی اے سرائے موت سنادی جاتی ہے۔ صرف آریج کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ (فراق محور کھیوری) تازیبا الفاظ کی میہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں کسی زبان میں ابھی ادا کیا جائے ان کی تازیبائی قورا سمجھ میں آجاتی ہے۔

محبت موسیقی اور مطالعه موت تک کاسفر آسان بنادیج بین- (احد داور)

کما جاتا ہے کہ ہر تاریخی المینے اور ہر تاریخی شخصیت کے زوال کے بس پردہ ہمشہ عورت کارفرما ہوتی ہے۔ (شنزاد احمد)

عورت کی ذات بھی عجیب کور کھ دھندہ ہے اس جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تواس کے سوالچھ بھائی نہیں دیتا۔ (جیلانی بانو)

مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ بھی بیوی کو شال مہیں کر آ۔ بیوی روٹی سائن کی طرح زندگی کی آیک ضرورت بن جاتی ہے۔ لیکن اس کی ذندگی کی تعمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ (جیلانی بانو)

کیاعورت کابدن سے ذیارہ کوئی وطن سیں؟ (سارہ شکفت)

افتدار کے ساتھ قرب رکھنے اور اس کے لئے تڑیئے والا کوئی صحافی اور تلم کار
اس عظیم حقیقت سے آگاہ نہیں ہو گا کہ ہر لکھنے والا دراصل کسی بھی ریاست
میں خود ایک مربراہ ریاست کا درجہ رکھتا ہے اس کا براہ راست تصادم ہی اقتدار سے ہوتا ہے۔
سے ہوتا ہے۔ وہ اقتدار کے قریب نہیں پھنگتا بلکہ اقتدار سے پنجہ کشی کرتا ہے۔
(متار طاہر)

کوئی آدی این تغریجات میں منافق شیں ہو یا۔

بهم پدا موت بی مرنا شردع کردیت بیں۔

جو تجارت ادر کاردبارے دولت کمائے انہیں عکومت نہیں ملی جائے کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو اپنے کاروبار کے فروغ کے لئے استعمال کریں سے۔

(ابن خلدون)

"مكالمات افلاطون" ايك اليي كتاب ب جس مي دنيا كي بركتاب كا مواد موجود ب- (ايمرس)

انسانی شخصیت کی سب سے جرت ناک خصوصیت اس کی بید مطاحیت ہے کہ وہ ایک نیس کو ایک ہے میں تبدیل کرسکے۔ (الغرار ایر)

کوئی برا فکری کام وہی فخص کریا ہے جو اپنے سارے جسم کا خون اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ (یال ڈیراک)

انسان آزاد پیدا ہو تا ہے نیکن وہ ہر جگہ زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے۔ محبت کمل زندگی ہے۔ اس کا نشہ تمام عمرانسان کو مدہوش رکھتا ہے۔ (نیکور) بمیشہ پر امید رہنے والا دیکی نہیں ہو تا۔ (کنفیوش)

ہم جتنا اسلحہ اکٹھا کر بھلے ہیں اگر ہم پیول اکٹھے کرتے تو پیوی دنیا ملک جاتی۔ (شیورڈ ٹاڈزیہ)

جو مخص جمک نہیں سکتا دہ او نہیں سکتا۔ (نام میری من) مربرے آدی کے بیچھے کئی بری مورت کا ہاتھ موتا ہے۔ (مارک ٹوئن) بادشاہ کا پہلا قانون اپنی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ (دوزورتھ)

مرد اتا بی بو دها مو ما ہے جتنا وہ محسوس کرے اور عورت اتن بی بو دھی جتنی دکھائی دے۔ (کوانز)

محبت کو دلائل ہے نہ تو حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فراموش۔ (مکنن) · طاقت کے ذریعے محبت حاصل کرنے والے ایسے ہی جیں جیسے بہاڑ سے وووھ نکالنے والے۔ (مکنن)

آگر کدھے کی پینے پر سونا بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ گدھا بی رہے گا۔ (قلم)
کنواری لڑکی کی زبان نہیں خیالات ہوتے ہیں۔ (شیکیپئر)
کنو کیس سے جھڑا کرو مے تو بیاہے مرو کے۔ (خوشحال خان خک)

تاامیدی به و تون کاشیوہ ہے۔ (وزرائلی)
دو طرف کا جھڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انسان کے ساتھ ندان کرنے کے
مترادف ہے۔ (ارسٹو فیلیس)

تاکامی محامیابی کی طرفی کیلی سیرطی ہے۔ (ساؤتھ)

میکول کی محبت سے پورا فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ آدمی بروں سے نہ بنچ۔ (بو علی سینا)

زیادہ ہاتیں وی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو پچھ نہیں ہوتا۔ (رائزل) دیمات اور شریں فرق مرف رقبے اور سائز کا نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں کی مدیح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ (سنگر)

وندكى مى محد كونا محديات دياده المم ب- (پيرناك)

جب میں سراسر سپائی سے کام لیتا ہوں تو لوگ جنے لگتے ہیں۔ (جارلی جیلی) وہ مخبص ان خوش قسمت ودحوں میں سے ایک ہے جو زمین کے نمک کا ورجہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو زمین محض ایک مردہ چیز (تبر) دکھائی وے کی جو کہ ٹی الحقیقت یہ ہے۔ (شیلے)

ں در ساں میں ہے۔ رہے ) جو کوئی لا مرے کے ندہب کا احرام نمیں کرتا وہ دائتی انسے ندہب کا بھی احرام نمیں کرتا۔ (اشوک)

جنب تک آدی رہے میں بڑا نہ ہو اے کمزوریوں کے اقرار کرنے میں نہ اس کا فائدہ ہے نہ دد مردل کا۔ (یریفیسر دشید احمد معدیق)

جمیں بیشہ حن کی جبتو میں کے رہنا چاہئے۔ جب بھی سمی پرسے پردہ اٹھے تو قدیم سے قدیم تظلیدی خیال کے بھی ترک کردیے میں ہمارے اندر کوئی ہیں و فیٹر نہیں ہوتا چاہئے اور نہ اس تبدیلی پر سمی طرح کا رنج محسوس ہوتا چاہئے۔ بیش نہیں ہوتا چاہئے اور نہ اس تبدیلی پر سمی طرح کا رنج محسوس ہوتا چاہئے۔ (کین و یبش)

ایمان صرف اس وقت خطرے میں ہوتا ہے جب عقل تید کر دی جاتی ہے اور دماغ ير مراكا دى جاتى ہے۔ (")

جو آدی غلام بناپند نہیں کر ہاوہ غلاموں کا آقابن جاتا کیو تکریبند کرسکتا ہے۔

برمههایا جمویا مزار زندگی کا کتبہ ہے۔

بھیڑ ہے کو بھیرویں راگ سا کر در تدگی ہے تمیں روکا جا سکتا؟

نوحه اور نع<sub>رة</sub> أيب زبان ير أتشم نهيں ہو <u>س</u>كتے-

اگر سب ایک بی انداز میں سوچنے بھیں تو تدبر ختم ہوجائے۔

ضروریات کو کم کرلیا سب سے بڑی الات ہے۔ (بطیموس)

جس جكه ہے "كيول" شروع ہوجائے مجھوكه فلفه كے غور وخوش كى مرحد

حتم ہو گئی ہے۔

حسين ارواح كا بركام نيكي مين شامل ہے (روسو)

ول ایک ایدا آئینہ ہے آگر وہ بری ہے پاک ہو تو اس میں خدا مجی نظر آتا ہے۔ جس دماغ بر کیفیت سیس گزری وہ اسلام کے آفاقی پینام اس کی رفعتوں اور لطانتوں کا تصور نہیں کر سکتا۔

گناہ ای وقت تک دلچیپ نظر آیا ہے جب تک وہ مرزونہ ہو جائے۔

تحی بات آدمی لزائی ہوتی ہے۔

سے بولنے کے لئے ہمند دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وہ جو یج بولے۔

دومرا ده جو یج ہے۔

كمينے فخص ے عابت طلب كرنا محرا ميں مجھلي طلب كرنے كے برابر ہے۔

اگر میری لوکی ہوتی تو مین اے کواری ہی رہنے ونا مراہے لائے کے ساتھ شادی نہ کر ماجو جھے ہے ایک بیبہ بھی لینے کی امید رکھتا۔ (مهاتما گاندهی) صیح چیزدں پر یقین نہ ونا اور غلط چیزوں پر یقین ہونا ' دونوں خطرناک ہیں۔ (پراد)
سااد قات انسان کی موت اس بات میں ہوتی ہے جس کی دہ خواہش کرتا ہے۔
دنیا کی ہر قوم کے خون کا رنگ مرخ ہے۔ (نی بیری)
انسان 'غلام پیدا ہوتا ہے اور غلام ہی مرتا ہے۔ جس دن پیدا ہوتا ہے اس پر خمار (اوڑھٹی) کیٹی جاتی ہے ادر جس دن مرتا ہے۔ اس پر گفن کپیٹا جاتا ہے۔
فرار (اوڑھٹی) کپیٹی جاتی ہے اور جس دن مرتا ہے اس پر گفن کپیٹا جاتا ہے۔
(روسو)

عظمت کو آذیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ (لانجائش)
ہماری خوبیاں اور برائیاں دونوں ایک ہی مافذ سے دجود میں آتی ہیں۔ (")
فطرت اچھی قسمت اور فن نیک صلاح و مثورے کے مترادف ہے۔ (")
جو چیزانوس ہوگی وہ قابل نقین جھی ہوگی۔ (")
احتیاط سے گفتگو کرنا وضاحت سے بمتر ہے۔ (لارڈ فرانس)
اکثر سوچی جانے والی بات میں خرابی ہی ہوتی ہے کہ وہ اکثر سوچی جاتی ہے۔
ذکادت کے لئے شرط یہ ہے کہ بات کو نے مرے سے سوچا جائے۔ (جانس)
فرایت خوشحالی اور نمایت برحالی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔

روں میں۔ بھکاری اور مہمان امتخاب کے معاملے میں ایک جینے ہوتے ہیں۔ ورخت کو اونچا کے جانے کے لئے شاخوں کی مناسب کانٹ جھانٹ مزوری

نفرت دل کایاگل بن ہے۔ (") جبراس دقت تک اندھا ہو آئے جب تک اے سمجھانہ جاسکے۔ (بیکل) صدافت وہی ہے جو کار آمد ہو۔ (دلیم جمز) دنیا کا کوئی معاشرہ بھی ذہن افراد کی رہنمائی کے بغیر نہیں جل سکتا۔ (") اعلیٰ انسان کرے ہوئے انسانوں پر جبک جاتا ہے اور انسیں کھڑا کرکے خود کھڑا ہوتا ہے۔ (انگرین)

دنیا ایک سیرخی ہے۔ کوئی اس کے ذریعے اور چڑھتا ہے اور کوئی نیجے اتر آ ہے۔ (تھامس قلر)

سائنس دان مجمی کچھ ٹابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ صرف حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ (اسٹین من)

ا خلاص اس روحانی صلاحیت کا نام ہے جو وروازے کی شکتگی کو نظرانداز کرکے
اس کے پار صحن میں کھلے ہوئے مجولوں کو دیکھ لیتی ہے۔ (ہنری کلے)
تمین بجے دوہر کے بعد انسان کو کوئی منفرد خیال نہیں سوجھ سکتا۔ (جان مارشل)
جب تک انسان موت کی منزل تک نہیں پہنچ جا تا خود خدا ہمی اس کے اعمال
کا عامیہ نہیں کر آ۔ اس لئے آپ اور میں ایسا کیوں کریں۔ (ڈاکٹر جانس)
ہر فخص اپنے نعل کا فرزندہے۔

اس وقت غم كرنا جائي عب مرت عد بره جائے-جو فخص دو سرن كے الفاظ طريقول ايجادول اور حركات كى نقل كرنا ہے اسے بھلا كيو تكر عقلند كها جاسكتا ہے- (ليو يَعْنَدُ)

ان لوگوں سے عبرت کا سبق عاصل کروجو اوروں کے حالات سے عبرت عاصل نمین کرتے۔ (منیکا)

چھوٹے غم دادیلا کرتے ہیں۔ بڑے غم خاموش ہوتے ہیں۔ (کوپر) عماری جھوٹے کمبل کی مانڈ ہے۔ اس سے سرچھپاؤ تو پیر نظے ہو جائیں گے۔ عماری جھوٹے کمبل کی مانڈ ہے۔ اس سے سرچھپاؤ تو پیر نظے ہو جائیں گے۔ (سکاٹ)

مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مراحوں سے نجات پاکر خود کو پہچانتا ہے۔ (سمو تیل جانس) اگر دنیا میں کوئی بہشت کا منظر ویجنا جائے تواے جائے کہ ایک ہفتہ کھر میں رے اور ایک ہفتہ کھر میں رے اور ایک ہفتہ کھر سے باہر سفر میں۔ سفرے واپسی پر گھر بہشت کا منظر پیش کر آ ہے۔ (دلکار ٹیس)

ہے و قوف اور مندی اشخاص بهترین قانون دان بنتے ہیں۔ (جوزف)

اہل قلم میں سے کسی نے بھی حصول دولت و شمرت کے علادہ کسی اور مقصد کے لئے بچھ نہیں لکھا۔ (سمو ٹیل جانسن)

خوبصورت اور کال لفظ یاد ر کھنا بہت ہی قابل قدر ادر بہترین عقلندی ہے۔ (رسکن)

کرائے کے مکان کے لئے کوئی بندوق نہیں اٹھا آ۔ (ہربرٹ ہارٹ) عظمت کی پہچان کے لئے بھی تھوڑی بہت عظمت ضروری ہے۔ کو آاہ قامت لوگ تد آور فخصیتوں کی تذر و منزلت ہر گزنہیں سمجھ سکتے۔

(ميال عبدالرشيد)

کوئی فخص کمی افواہ پر بقین نہیں کر تا جب تک کہ اس کی سرکاری طور پر تردید نہ ہوجائے۔

وہ جو رائے نمیں برلتے اپ آپ سے مجت کرتے ہیں۔ جو زائے برل لیتے ہیں انہیں بج سے محبت کرتے ہیں۔ جو زائے برل لیتے ہیں انہیں بچ سے محبت ہوتی ہے۔

احمق ادر مردے ای رائے نسیں بدلا کرتے۔

بعض اتوال این اندر عمروں اور صدیوں کے تجربات کا نچوڑ لئے ہوتے ہیں۔ میں دجہ ہے کہ وہ باتی اور زندہ رہے ہیں۔

مجھے پر ادر میری زمین پر دہ بادل نہ برسیں جو اپنی باراتی میں شروں کو شامل نہ • مرین-(ابوالعلاء معری)

اليسے عظيم انسان جو دلول ميں ممركرتے اور آريخ ميں جكہ بنا ليتے ہيں رو

زمانے یا متام کے فرق کے باوجود ایک دو سرے کی مانند ہوتے ہیں۔ (خالدہ اریب)

عقلی اور دماغی قوتوں سے صحیح طور پر کام لینا بھی اس بات پر موتوف ہے کہ انسان کا جسم تندرست اور توانا ہو۔ (پروفیسرمحد سلیم)

فرشته ادر عالم دونول ممراه مو كرشيطان بن جات بين-(سجاد انصاري)

جس طرح بری بری صداقتی نمایت سادہ ہوتی ہیں۔ ای طرح بردے بردے لوگ بھی نمایت سادہ ہوتے ہیں۔ (ایون)

بڑا آدمی آسان سے گرنے والی بیلی کی طرح ہوتا ہے۔ عام آدمی تو ایند عن ہوتا ہے۔ عام آدمی تو ایند عن ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جو اس بیل کے انتظار میں رہتا ہے ماکہ اس کی بدولت وہ بھی آگ بیڑے۔ ہوتا ہے اکہ اس کی بدولت وہ بھی آگ بیڑے۔ (کارلاکل)

کسی کتے کے آھے ہڑی ڈالنا فیاضی نہیں۔ یہ نعل فیاضی اس صورت میں ہو آ جب الله اس مورت میں ہو آ جب الله اس ہڑی کی ہمیں بھی اتن ہی اشتما ہوتی جتنی کتے کو ہے۔ (جیک لندن) صبر عابوی کی وہ تتم ہے جسے خوبی کا نام دے دیا گیا ہے۔ (پیٹری) میری خاص کوشش یہ ہے کہ میں اس عمد کو خوش کروں جس میں میں میں می میا ہوں۔ (ڈائیڈن)

ونیا جهان کی تمثیلی تصویروں کے مقالم میں میں اس کتے کی تصویر کو دیکھنا بمتر معتما ہوں 'جسے میں جانیا ہوں۔ (ڈاکٹر جانس)

ضروری نمیں کہ ہرمکان گھر بھی ہو۔ (بولی ایدار)

کتنی برنصیب ہے وہ سرزمین جے مشاہیر کی ضرورت ہو۔ (برتولت بریخت) متعقب وہ ہے جو محض ایک فریق کو سنتا ہے وہ سرے کو نہیں سنتا اور اس نے پہلے ہے ہی نیملہ کر رکھا ہوتا ہے۔ (ایکی لس) بدان سے ہی نیملہ کر رکھا ہوتا ہے۔ (ایکی لس)

بطخوں کے مقدے میں لومڑی کو جے نمیں بنانا چاہئے۔ (امس قلر)

علم مرف ای صورت میں ہاری ڈھال بنا ہے جب یہ ہاری تمام شخصیت پر عادی ہو۔ علم بذات خود ایک راستہ ہو' ایسا راستہ جو عمل بھی کر آ ہو اور ہاری فطرت بھی بدل ڈالے۔ یہ ہاری فطرت کی ولی ہی جراحت کرے جیسی کہ بل ذشن کی کرتی ہے۔ مابعد الطبیعاتی علم بھی مقدی ہے اور مقدی شے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان سے اس کا سب کچھ مانگ لے۔ (ایف شو آن) عظیم خیالات دنیا میں معصوم پر ندول کی طرح چپ چاپ آتے ہیں۔ لیکن آگر عظیم خیالات دنیا میں معصوم پر ندول کی طرح چپ چاپ آتے ہیں۔ لیکن آگر شوروغل میں ہمیں ان کے پرول کی بلکی می گھڑ پھڑاہٹ سنائی دے جائے۔ گویا' شوروغل میں ہمیں ان کے پرول کی بلکی می گھڑ پھڑاہٹ سنائی دے جائے۔ گویا' دندگی میں معمول بلچل کے ساتھ امید کا خاموش پینام دیا جا رہا ہے۔ (البرث دندگی میں معمول بلچل کے ساتھ امید کا خاموش پینام دیا جا رہا ہے۔ (البرث

مرباتھ اس قابل نہیں کہ اسے کرلیا جائے اور مردامن اس فائق نہیں کہ اسے تھام لیا جائے۔

ادلیاء الله کی کتابی ان کے مقبرے ہیں۔

عزت ورخواست نے سے نہیں بلکہ مجبور کرنے سے عاصل ہوتی ہے۔ اگر بول

تعیمت مانے والا مخص بعض اوقات تعیمت کرنے والے سے بھی براہ جایا ن- - (دال نیدل)

مرمنسر ظاہری طور پر اس متحکم اور پرسکون دنیا کے پچھ نہ کچھ جھے کو روز خطرے میں ڈال دنتا ہے۔ (جان ڈیوی)

قانون ای شاہانہ غیر جانبداری سے امیرادر غریب دونوں ہی کے لئے کماں طور پر بل کے بنج موا مندع قرار دیتا ہے۔ (روزو بلث) مور پر بل کے بنج موا مندع قرار دیتا ہے۔ (روزو بلث) نمایت خونخوار ہے دہ تظریہ جو تعصب پر منی ہو۔ ( جیفرے ) نظریات کے لئے جنگ نہ کی جائے تو وہ زندہ نمیں رہ سکتے۔ (نامی) وہ جو اپنے خیالات تبدیل نمیں کرتے خود اپنی محبت میں جا اموتے ہیں اور سجائی سے نفرت کرتے ہیں۔ (جوہرث)

شہوت ایس شری ہے جو قطعے والے کو ہلاک کردی ہے۔ (اقلیدی) یاد رکھو کہ جیسے لوہ کو لوہا کاٹا ہے ویسے ہی انسان میں انسان کی محبت سے خرالی پیدا ہوتی ہے۔ (بھت کیر)

جہاں نیکی ہے وہاں بی بدی ہے۔ چراغ بی کے نیچے اند میرا رہتا ہے۔ آگر بدی نہ ہو تو نیکی کا خیال کس کو آئے گا۔ (")

شیر کا بچہ بینینا شیری رہے گا خواہ اس کی تربیت کمیں بھی ہو۔ (فردوی) خیالات کی جنگ میں محمامیں ہتھیاروں کا کام دیتی ہیں۔ (البیروٹی) ووست کا عیب اس ہے چھپانا خیانت اور ود سروں کو ہتانا نیبت ہے۔ (ابن زاہدون)

جولوگ یہ کئے ہیں کہ روہیہ سب کچھ کر سکتا ہے ان پر شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ روپی سب کچھ کر سکتا ہے ان پر شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ روپی کے اور اس کچھ کر سکتے ہیں۔ (ساویل) اور کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ (ساویل) اور کی کا مراب کے در کر گئے ہے سوچیل۔

تھیک کام کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تھیک طریقے سے سوچیں۔ (یاسکل)

افسان ابنی غلطیاں میج عابت کرنے کے لئے خیالات کا اور خیالات جمیانے کے لئے الفاظ کا سمارالیتا ہے۔ (دلٹائز)

کام کرنے ہے تین برائیں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ بوریت مکناہ اور غرب ۔ (")

رف مے بڑھے استعال ہوجاتا زیادہ بند ہے۔
پرسے بڑھے استعال ہوجاتا زیادہ بند ہے۔
پرسے بڑھے استعال ہوجاتا زیادہ بند ہے۔
(دائٹ قبلاً)

خیال جاہے برانا ہو اور بارہ بیش کیا جاچکا ہو لیکن بالا فر اس کا ہے جو اے

خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ (لادیل) افواج کے حملے کو روکا جا سکتا ہے لیکن خیالات کے حملے کو روکنا برا مشکل ہے۔

(و كرم بوكر) عظيم خيالات عب عمل كر سانح من دهل جاتے بي تو عظيم ، تخليقات كا درجہ حاصل كر ليتے بيں- (بزلث)

ایے خیالات کی المجی طرح حفاظت کرد کیونکہ خیالات جنت میں سے آتے اور جنت میں لے جاتے میں۔ (یک)

وہ لوگ مجمی تنا نہیں ہوتے جن کے ساتھ خوبصورت خیالات ہیں۔ (لی سڈنی) برے ارادے ہے بچ بولا جائے تو ہر تم کے جموث پر سبقت لے جا تا ہے۔ برک ارادے ہے بچ بولا جائے تو ہر تم کے جموث پر سبقت لے جا تا ہے۔

تنهائی مردار کے علاوہ ہر چیز دے سکتی ہے۔ جمعے تنائی سے بہتر کوئی ساتھی نہیں طا۔ (تموریو)

مملی کے عیب نکالنے سے بہتر مشغلہ جیپ رہنا ہے اور دونوں سے بہتراس کی خوزوں کو ظاہر کرنا ہے۔ (پروفیسررشید احمد معدیق)

کمی آدی کے بڑے موبے کی ایک پیچان سے بھی ہے کہ اس کو غربوں اور بچوں سے کتنا بیار ہے۔ لاتا ہے کہ اس کو غربوں اور بچوں سے کتنا بیار ہے۔ (")

اولاد کی تقدیر بنانے میں دالدین کو برا دخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دالدین کی تقدیر بگاڑنے میں ادلاد کا دخل بھی بچھ کم نہیں ہوتا۔ ہے کہ دالدین کی تقدیر بگاڑنے میں ادلاد کا دخل بھی بچھ کم نہیں ہوتا۔ (یروفیسررشید احمد صدیق)

یجے خدا کا معر ، و طرح ہوتے ہیں جن پر خدا طرح طرح سے طبع آزمالی کر ما ہے۔ (")

عمرہ چیز کا حاصل ہو جانا کوئی خوبی نہیں بلکہ اس کو عمدہ طریقے سے استعال کرنا

خولی ہے۔ (جانس)

صداقت میں ہروہ چیزشال ہے جو مفید و حسین ہو۔

منظر اور معیبت زدہ انسان بناخوش باش اور راحت کوش "خزر" سے اچھا ہے اور مصائب کا شکار ہونے اور جام زہر نوش کرنے کے بادجود "ستراط" بنا

خوش میش بیو قوف بننے ہے بمترہے۔

قانون بخنیوت کا آرے جو اینے سے کرور کو پھانس لیتا ہے اور طاقتور سے ٹوٹ یا آب اور طاقتور سے ٹوٹ یا آب ۔ (سولن)

حضرت آدم وہ واحد انسان متھے جنہیں اس بات کا علم تھا کہ اگر وہ کوئی اچھی بات کمہ رہے ہیں تو وہ بات ان ہے پہلے کسی اور نے نہیں کمی۔ (مارک ٹوین) مسکر اہث ' روح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ (البیرونی)

عورت اور شراب سب کواحق بنالیتے ہیں۔

جب تك دوچراغ روش نه مول ايك چراغ ك ينچ اندهرا ريخ كا-

انسانیت کا خطاب تمام خطابات سے برھ کر ہے۔

جو فخص بن بلائے مہمان کی حیثیت سے تمسی دعوت میں شریک ہوتا ہے وہ چور بن کر جا آلور ڈاکو بن کر آتا ہے۔

جب رازوں کے محافظ زیادہ ہوجا کمیں تو راز زیادہ جلدی فاش ہوجائے ہیں۔ شریر پاؤں میں تر جائے تب مجمی کانٹے کی طرح ذک پہنچا آ ہے۔ حقارت اکستاخی کا بہت عمدہ جواب ہے۔

ا بی ہر آن کو ایک بلند تبقیے میں وباؤ ماکہ تمہاری آہ کمی کے غنیہ است کو حبرت کو حبات کو جبلس نہ دے۔

صندل پر زہر کا کچھ اڑ نمیں ہو آا حالا تکہ سانب اس پر لیٹے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ منب سے ڈیاوہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ ہے و توف میں اور جو لوگ معزز شمیں میں وہ لوگ دراصل ان سے زیادہ بهتر اور وانش مند ہیں۔

پرا بیگنڈے کا اصول میہ ہے کہ انسان جتناعظیم ہواس پر اتنا ہی گھٹیا الزام عاکد کرد اور اتن بلند آواز میں اور اتنا زیادہ دہراتے چلے جاؤکہ تم خود کمو کہ تم جو جھوٹ بول رہے ہویہ سو فیصد بج ہے۔

ترقی کا راز لباس کی تبدیل میں نہیں ہو آ۔ ٹوپی کی جگہ سرر ہید رکھنے سے چستی وغیرہ نہیں آ جاتی۔

الحیمی بات کا تو میں بھی قائل ہوں۔ لیکن الحیمی بات الخصے طریقے سے چین نہ کرنا بھی بری عادت ہے کم نہیں ہے۔

انسانی ذہن کورے کاغذ کی طرح ہے جس پر صرف حادثات و واقعات ہی اپنے نفوش شبت کرسکتے ہیں۔ (جان لوک)

انسان آزاد پیدا ہوا ہے مرجال دیکھودہ پاپہ زنجیرہے۔ (روسو) بردھی ہوئی لا منیت سے معنویت اور برطی ہوئی یاسیت سے امید ضرور پیدا ہوتی ہے۔ (کامیو)

جسب شیرمیدان چھوڈ دیں تو کید ڈرلیری دکھانے لگتے ہیں۔ ہرے دائرے میں گھومتی ہے اور ابدی داہی کے تابع ہے۔ (نشنے)
معاصرت سے بڑھ کرعاناء کے لئے کوئی اور ابتلا نمیں۔ (حافظ زہی)
دنیا میں متکلمین و قلامفہ سے بڑھ کر مضطرب و محروم اور اطمینان قلب و سرور
دوح کی لذت سے یک قلم نا آشنا اور کوئی کر وہ موجود نمیں ہے۔

(الأم ابن تيميه)

انسان جار طرح کے ہوتے ہیں۔ ذیم کی کے وحادے کے ساتھ بنے والے ، وحادے کے ساتھ بنے والے ، وحادے کے ضافت بنا کر جم جانے والے وحادے میں ابنا مقام بنا کر جم جانے والے

اور وہ جو جیتے جی موت اور زندگی دونوں دھاروں کو حیور کرکے اتھاہ آسودگی کے خیک کنارے پر بہنچ جاتے ہیں۔ (گوتم بدھ)

تم ایک زردیتی کی اند ہو۔ موت کے کارندے تمماری کھات میں گئے ہوئے
ہیں۔ تم ایک سفر کا آغاز کر رہے ہو کوئی اور تمماری مدونمیں کر سکا۔ کیا یہ بمتر
نہ ہو گا کہ تم جلد ایک شمع بن جاؤ جو تمماری خامیوں کو جلائے اور خوزوں کو
روش کرے آ کہ تمہیں وہ جوان زندگی میسر آئے جو پڑھا ہے اور موت کی ذو

جب سمی دور میں طوفان یاد و باراں آنے تکتے ہیں تو ایسے افراد ظاہر ہوتے ہیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ (کیرک کارڈ)

ہرکام کی توعیت ان حالات پر منحصرہ جن کے دوران وہ کام کیا جا آہے۔ ہرکام کی توعیت ان حالات پر منحصرہ جن کے دوران وہ کام کیا جا آہے۔ (دینڈل ہومز)

انسان کے اطوار اس کو گنگار نہیں بنا کتے جب تک اس کا دل گنگار نہ ہو۔ (لیمکس)

کھیڑے نے آج تک کری کی وہیں میں " پر ترس نمیں کھایا گروہ شیر کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ وہنا میں کی کلیہ جاری وساری ہے۔ وہنا میں کی کلیہ جاری وساری ہے۔ وہانت ہونے ہے مرف ایک ہی نقصان ہے اور وہ سے کہ ایسا فخص ہریات پر اینتہار کرلیتا ہے۔ (نلب سٹن)

اسے کروں میں اس طرح رہو جس طرح پرندے اپنے کھونسلوں میں رہے اسے کروں میں اس طرح رہو جس طرح پرندے اپنے کھونسلوں میں رہے میں۔ (رابندر ناتھ نیگور)

یں۔ اعتماد اس پرندے کی طرح ہے جو منع کاذب میں بی روشی کے اصا**ی** ہے چیجائے لگتا ہے۔(")

جب میں خود پر ہنتا ہوں تو میرے دل کا بوجھ اِکا ہو جا آ ہے۔ (")

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

rei

سزادی کاحق مرف اے ہے جو سزالینے والے سے محبت کرتا ہو۔ (")
کسی رائے دینے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے۔ اس کو بھول جانا بہت بزی
بھول ہے۔ (ڈیل کار نیکی)
خوان کی عمیاں بمانے کی بچائے ایک آنسو یو نچنے کی شرت زیادہ ممتاز ہے۔
(بائرن)



## حسن افكار

## ا قوال مولامًا الوالكلام أزاد

ہر عدد کا مصنف اینے عدر کی ذہنی آب و ہواکی پداوار ہوتا ہے اور اس قاعدے سے صرف وہی دماغ مشکی ہوتے ہیں جہندانہ ذوق و تظری قدرتی بخشائش نے مف عام سے الک کرویا ہو۔ تفزیر کے معنی اندازہ کرویے کے ہیں۔ یعنی ممی چیز کے لئے ایک خاص طرح كى حالت محبرا دينے كے -خواه! بيه تحمراؤ كميت ميں مويا كيفيت ميں-قرآن کا اسلوب بیاں میہ شیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے اور پھراس پر بحث و تقریر کرکے مخاطب کو ردو تشکیم بر مجبور كرے۔اس كاتوتمام تر خطاب انسان كے فكرى وجدان و ذوق سے ہو ماہے۔ انسانی طبیعت کی بید عالم میر کزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعت سے محروم نهیں ہو جا آ' اس کی قدر وقیت کا تھیک تھیک اندازہ نہیں کرسکتا۔ م وورت میں ماں منے کی قبرتی طلب ہے اور مرمان مرورش اولاد کے لئے . مجنونانه خود فراموشی رسمتی ہے۔

اعمال کے نتائج کے لئے بھی مقدار و اوقات کے احکام مقرر ہیں اور ضروری ہے کہ ہر بتیجہ ایک خاص دت کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشود نما کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشود نما کے بعد ظہور میں آئے۔

اگر تاریخ ہے یو چھا جائے کہ انسائی ہلاکت کی سب سے بری تو تیں میدان ہائے جنگ ہے باہر کون کون می رہی ہیں؟ تو یقینا اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں

کی طرف اٹھ جائیں کی جوند بہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی ممنیں۔ مم كوايا مونا جائے كه مارى نسبت سے مارے خاندان كولوك بيجائيں نديد كر ائي عزت كے لئے خاندان كے شرف رفت كے محاج موں۔ حسن و جمال کیا ہے؟ تناسب و اعتدال کی ایک کیفیت ہے۔ آگر انسان میں ہے تو خوبصورت انسان ہے۔ نبا آت میں ہے تو پھول ہے۔ ممارت میں ہے تو ماج محل ہے۔ تغمہ کی طلاحت کیا ہے؟ مردل کی ترتیب کا تناسب و اعتدال۔ آگر ایک سر بھی بے محل ہوئی مقعے کی کیفیت جاتی رہی۔ بروحالی تصورات می دسیله کا اعتقاد بمیشه عابدانه برستش کی نوعیت پیدا کرلیتا ہے۔ چنانچہ بہ توسل مجی عملاً تعبد ہے۔ ا كرچه تمام مذاهب سے بين لكن مذاهب كے بيرو سيائى سے مخرف مو مح

براست کام کے لئے بری قربانی کی ضرورت ہے۔ مرف دنع وقت سے وقع

خاندان کے فخرکا بت بھی دنیا کے عمد جاہیت کی ایک یادگار مشوم ہے۔ أيك دنيا دار قامن ادر ايك دنيا برست عالم مين مي فرق ہے كه بهلا الى موا پرستیوں کی اعتراف فبق کے ساتھ انجام رہا ہے اور ووسرا دینداری اور اصاب شری کی ظاہر فری ہے۔

لقس وشیطان کے خدع و فریب کے کاروبار بہت وسیع میں۔ لوگوں نے ہمیشہ اس کو میکدول بی میں وصورزا مرسول اور خانقابول میں وصورزتے تو شاید جلد

حقیقت بیہ ہے کہ خک وشبہ کا فتنہ خود اس تیزی ہے نہیں آیا جس قدر جلد منك وشبردور كرنے والے اسے بلا ليتے ہيں۔ چراغ جمال کمیں رکھا جائے گا' اجالا ہو جائے گا۔ اور بجولوں کا گلدستہ طاق کی عکد کو ڑے کرکٹ کی ٹوکری عی میں میوں نہ ڈال دو لیکن اس کی خوشبو ضرور بھلے گی۔

کسی بات کے ماوراء عقل ہونے سے بدلازم نہیں آباکہ خلاف عقل بھی ہو۔ کامرانی سو دوزیاں کی کاوش میں نہیں ہے بلکہ سو ددزیاں سے آسودہ حال رہے

یں ہے۔
رات کی کیفیس جتی شدو تیز ہوتی ہیں میج کا نمار بھی اتای خت ہوتا ہے۔
فلفہ شک کا دروازہ کھول دے گا اور پھر اے بند نہیں کر سے گا۔ سائنس
ثبوت دیدے گا کمر عقیدہ نہیں دے سے گا۔ لیکن ڈہب ہمیں عقیدہ دے دیتا
ہے۔ اگرچہ فبوت نہیں دیتا اور یہاں ذعر کی بسر کرنے کے لئے صرف ثابت شدہ
حقیقت می کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقیدہ کی بھی ضرورت ہے۔ ہم صرف
اننی ہاتوں پر تناعت نہیں کر سکتے جنہیں عابت کر سکتے ہیں ادر اس لئے مان لیتے
ہیں۔ ہمیں کچھ ہاتمی اسی بھی چاہئیں جنہیں عابت نہیں کر سکتے 'لین مان لیا

یر آ ہے۔ علم ادر ندہب کی جتنی نزاع ہے فی الحقیقت علم ادر ندہب کی نہیں ہے۔ مدعمیان علم کی خامکاریوں اور مدعیان ندہب کی ظاہر پرستیوں اور قواعد سازیوں

اضافیں بدلتے جاؤ راحت والم کی نوعیس بھی بدلتی جائیں گا۔
جس حالت کو ہم سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر جابیں تواس کو موت سے بھی
تعبیر کر سکتے ہیں۔ موج جب سک معتطرب سے ذعرہ ہے۔ آسودہ ہوئی اور معدوم
ہوئی۔

رات کو جلد مونا اور میر جلد افعنا و تدکی کی معادت کی میلی علامت ہے۔

زندگی ایک آئینہ خانہ ہے۔ یماں ہرچرے کا عکس بیک وقت سینکڑوں آئینوں میں پڑتا ہے۔ اگر ایک چرے پر غبار آجائے گاتو سینکڑوں چرے غبار آلود ہو جائمیں گے۔

بانسری اندرے خال ہوتی ہے تمر فراددں ہے بھری ہوتی ہے۔ انسان اپنی ساری باتوں میں حالات کی محلوق اور گرد و چیش کے موثر ات کا نتیجہ ہوتا ہے۔

انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بری روک اس کے تقلیدی عقائد بیں۔ اسے کوئی طاقت اس طرح جکڑ برتد نہیں کر سکتی جس طرح تقلیدی عقائد کی ذبیریں کر دیا کرتی ہیں۔ دہ ان ذبیروں کو توڑ نہیں سکتا اس لئے کہ توڑنا جاہتا ہی نہیں۔

جمعیت بشری کی مید فطرت ہے کہ ہمیشہ عقل مند آدمی اکا رکا ہو گا۔ بھیڑنے وقونوں بی کی رہے گی۔

فضیلت ای کے لئے ہوئی جسنے پہلا قدم انمایا۔

موسیقی اور شاعری ایک بی حقیقت کے دو مخلف جلوے ہیں اور ٹھیک ایک بی طریقتہ پر تلمور پذیر بھی ہوئے ہیں۔

ہر قوم کی تامیخ میں ایسی مثالیں ڈھونڈی جاشتی ہیں۔ قومی عردج کے زمانے پر نظر ڈالو کے تو وہ مر آپا عمل کی حکمہ تنظیل کی فرمانروائی ہوگی۔ ملی حالت میں تخیل محدود محر قدم بے روک ہو آ ہے۔ دو مری حالت نیم اقدم رک جا آ ہے محر خیال آسان بیائیاں شروع کر میں۔ مراب میں میں مراب کی مر خیال آسان بیائیاں شروع کر میں۔

زبان کی پکار ضائع جاسکتی ہے پر اٹمال کی صدا مجھی جواب لئے بغیر نہیں رہتی۔ دلول کی تعلیم میں منٹوں ادر لحوں کے اندر انتظاب آ جا آ ہے اور اس انتظاب ے دنیا کے انقلاب وابستہ ہیں۔

حسن 'خوشبو' نغمه اور آرائش الگ الگ نام بین اور حقیقت مرف ایک بعن عدل د اعتدال۔

شعر خبالی باتمی ہیں۔ جو خیالات شاعر کے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کے موقع بر موزوں کرویتا ہے۔

سمانب ادر بچوایک سوراخ میں جمع ہو جائیں ہے محرعلاء دنیا پرست مجھی ایک حکہ انجھے نہیں ہو سکتے۔

تنمائی 'آدی کے لئے سزا کیے ہوسکتی ہے؟ اگر دنیا ای کو سزا سمحتی ہے تواے کاش ایس سزائیں عربحرکے لئے حاصل کی جاسکیں۔

## افوال جودهري افضل حق

وضع داریان تکلف بین اور مکلف مقراض محبت۔

حیامعصیت پند انسان کے پاس ایک دو دفعہ نامع مشفق بن کر آتی ہے۔ طریعے طریعے سے سمجھاتی ہے۔ اگر نہ مانے تو اس کی کو آہ اندلٹی پر آنسو بماتی بھشد کے لئے رخصت ہو جاتی ہے۔

مقروض و مبحور ایک ہی منزل مصیبت کے دو مختلف مسافر ہیں جو ترودات کا پشارہ سربر اٹھائے جلے جارہے ہیں۔

برور رہ مصف اغراض ہے آلودہ ہو کر جان و مال کے فیطے کرے تو دوزخ اپنا آتن نشال منہ کھول دیتی ہے۔ جنت خوشی کے دروازے بہتد کرلیتی ہے۔ قدرت سے پرواادر ہے رحم افراد توم ہے بدلہ لینے میں بڑی مستعدہ۔ اس دنیا میں غریب کا پیٹ تو بحرجا تاہے محرامیر کی آنکہ نہیں بحرتی۔

ا قرار عیب ہے سبب رسوا ہونے کے مترادف ہے۔ عبادت نيكيون كاذربعد موتى ب خود نيكى مبين-داغدار كيرًا خواه كتني بار دهويا جائے سے لباس كى برابرى تنيس كرسكتا۔ بال مناہ کا داغ حس عمل ہے ماف ہو سکتا ہے۔ متلاستی محمیث محمیث کر کفر کے دروازے تک کے جاتی ہے۔ کفارے کا اصول میہ ہے کہ اگر بیکناہوں کو قبل کیا ہے تو کسی کی جان بچاؤ۔ جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پنچایا ہے تو سچ کمہ کر کسی کو فائدہ پہنچاؤ۔ ناحق کسی كاحق چيمنا ہے تو كسى حقد اركوحق ولاؤ۔ جولوگ نیک راہ میں دولت مرف کرتے ہیں وہ مخر کملاتے ہیں۔ ملک کے لئے قید و بند کی سختیال انھائے والے محب وطن مشہور ہو جاتے ہیں۔ جو بال بچوں کی مفارفت برداشت کرکے اماکن مقدسہ کو جاتے ہیں وہ حاجی کملاتے ہیں۔ مگر شهید میں وہ تمام نیکیاں مجتمع ہوتی ہیں۔ وہ مال و املاک کو مستقل طور پر چھوڑ جاتا ہے اور ہمفہ کے لئے بیوی بچوں سے مند موڑ جاتا ہے۔ مختر میں ریا مکن ہے۔ محب وطن میں محض اغراض کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ حاجی کا مکار ہوتا بعید از قیاس میں۔ لیکن شہیدان تمام شہات سے بالا ہے۔ سي دين وي هے قرباني جس كا أحين مو انسانوں ميں انصل وہ ہے جس كے ول میں شہادت کی ترب ہو۔

نوکر عورت اور ادلاد تسمت ہی ہے اسمے ملتے ہیں۔ بیہ عبادت گذاریاں حسن سلوک کے دوش بدوش رہیں تو پچھ معنی رحمتی ہیں ورند پھردلوں کے سجدے بے سود اور سر کشین پر مارنے کے برابر ہیں۔

بد و عورتوں سے جھڑا کرنے کی نسبت سانیوں سے کھیلنا کم خطرتاک ہے۔

زبانی جمع خرج سے جب انسان تسلی نمیں پا آنو عبادت لفظی سے خدا کیو نکر مطمئن ہو سکتا ہے۔

بردھائے میں ماں باپ جوان اولاد کے پاس جیسے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. جوان اولاد کو تنائی بہتد ہوتی ہے۔

مال باب کو بچول سے بیار ہو آ ہے وہ اولاد کو والدین سے نمیں ہو آ۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور بہت مجھے۔

آرام کی مرورت مرف بیاروں کو ہے یا اوباشوں کو۔

حسن سب بنیاد ہے عشق بے بنیاد منیں۔

ے مرتائیں۔ محبت میں امرت ہے ای کانام آب دیات ہے۔
در مات کی مدار مدام ماصل میں مسال کا تخد دن شد

جن طبقوں کو عوام میں اعزاز حاصل ہو آئے وہ حالات کا تغیر پہند تہیں کرتے۔ حالات پر شاکر رہنے کا اصول ترقی کے راستے میں سد سکندری اور قوموں کے

کے سکرات موت کا علم رکھتا ہے۔

عوام جمال حالات کی مجبوریوں سے انتظاب پند ہوتے ہیں وہال اکثر اننی مجبوریوں سے امراء کی خواہوں کے غلام اور ان کے ہاتھوں میں کھ بتلی بن مباتے ہیں۔ جن میں جنت کے حسین نظاروں والی ونیا کی بادشاہت یا رحیم یا کریم"کی فقط ایک تنبیج سے حاصل ہو جانے کا یقین ولایا جاتا ہے۔ ایک بمادرانہ سمی خواہ وہ ہاکام کول نہ ہو اہل مک کو بیدار کرنے میں بری مم

جو توم سای آزادی کو کھو دی ہے وہ ان قونوں سے محروم ہو جاتی ہے :و

فطرت نے ہرانسان کو بخشی ہیں۔

بانی جب رک جاتا ہے تو اس میں عنونت پردا ہو جاتی ہے۔ قربانی کا سرخ خون جب روانی ہے۔ جربانی کا سرخ خون جب روانی ہے رک جاتا ہے تو قوموں کی عظمت خاک میں مل جاتی ہے۔ افراد اور خاندانوں کے تزل اور ترتی سے قوموں اور ملکوں کی ترتی اور تنزل کا آغاز ہوتا ہے۔

جس کو بیت سے فرمت نہ ہو وہ ایمان اور علم کی دولت کیے عاصل کرے؟ افلاس اور ندہب پہلوبہ پہلو نہیں رہ سکتے۔

ہے ہمتوں کے لئے رحمت آسان سے نہیں برسی۔ البتہ باہمتوں کے لئے وہ زمین سے بھوٹ سکتی ہے۔

جو لوگ اپنی ہے اصلاطیوں عفلتوں اور غلط کاربوں سے جوانی میں بردھایے کو دعوت دیتے ہیں اور غلط کاربوں سے جوانی میں بردھایے کو دعوت دیتے ہیں وہ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

وولت اور اڑ کے بڑھنے کے ساتھ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو تا ہے۔ غربیب کا امیر کے مزاج کے غلاف کوئی حرکت کرنا بارود کو آگ دکھانا ہے۔ قانون غرب کو چیتا ہے دولت مند قانون پر حکومت کرتا ہے۔

ہے عقل اوگ دانا آدمیوں کی کمیتیاں ہیں۔

خاد ند جو بوی سے براسلوک کرتا ہے ۔ باپ جو اولاد کی برورش اور تعلیم سے مفاق ند جو بوی سے جھوت جو اچھوت مفالت برتا ہے جھوت جو اچھوت سے گریز کرتا ہے چھوت جو اچھوت سے برجیز کرتا ہے جھوت بو اچھوت سے پرجیز کرتا ہے امیر جو غریب کو ستاتا ہے ۔ زور آور جو گزور کو دیاتا ہے ۔ سب فالم اور بے انصاف ہں۔

جس محریں خوش مزاج اور پاک باز عورت ہے وہاں یاس اور غم پاس نہیں معرکتے۔

زیاده غم اور کمال خوشی دماغ اور اعصاب بریکسال اثر رکت بیر۔

عفو کی لذت انتقام کی تلخی ہے بمتر ہے۔ جو فخص عبادت اور عمل میں مطابقت پیدا نہیں کر آ وہ زندگی بیکار ضائع کر آ ہے۔

جو ڈر کر ساحل سلامتی پر جا بیٹھتا ہے اس کا دامن موتیوں سے نہیں بھرا جا آ۔ غواص کے بہت سے ہاکام غوطے اسے ہالاً خر کامیاب کردیتے ہیں۔ نرم ریٹم بہننے والوں کے ول سخت پھر بوتے ہیں۔ موم کے ول مونا جمونا بہننے والوں ہی کے ہوتے ہیں۔

جودل اپنے آپ کو مغیر کی طامت کا متحق سمجھ لیتا ہے اور عقوبت گناہ افحائے
کو تیار ہوجا آ ہے اسے اطمینان کا فرانہ بخش دیا جا آ ہے۔
خدا کی بار بار تکلیف دہ یا دہی تو خدا نے دنیا جس مختمار کی سزا رکمی ہے۔
شدا مت اور مایوسی مل کر بردلوں جس بھی شیر کا حوصلہ پیدا کردتی ہیں۔
خدا کے حضور مظلوم کی آہ اور طالم کے انگ کب اثر سے خالی رہے۔
لذیڈ کھانوں کا معمول لذت کام و دبمن کو کم کرتا ہے۔ حسین سے حسین فظاروں کی روزانہ روایت بندرت خوق تماشا کو ضائع کردتی ہے۔

صاحب زر ادار کو پھ دیا ہے تو تکبرے اکر آ ہے کہ اس نے بری نیکی کی ہے۔ الا تکہ اس نے بری نیکی کی ہے۔ حالا تکہ اس کے اس عمل کی مثال اس لیرے کی س ہے جو پہلے ہوہ عورتوں اور بیتم بچوں کو لوٹا ہے بھراس لوٹ میں ہے ایک فیصد واپس کر کے فخر کر آ ہے کہ اس نے بری نیکی گ۔

نیکی کی ابتدایہ ہے کہ آدی سات دن محنت کرکے کمائے لیکن اپی ذات پر ایک غریب سے زیادہ خرج نہ کرے۔ موت سے پہلے سب مان و منال قوم کے میرد کر سائے۔

وہ رہ کی جو غیروں کی جملائی کے لئے کی جاتمیں اور وہ کام جو دو مرول کے فائدہ

كے كے كيا جائے خالى از اثر نسي-

محبوب کا حسین تصور اور اس کی محبت کی بیاری یاد ایک ایسی محرال مامیه نعمت دری که مرده سرس با خوانهد باسک

ے ' جس کو کسی بھٹ کے بدلے بیچا نہیں جا سکا۔ ریم نے سریت کے بدلے بیچا نہیں جا سکا۔

جو مائیں غم کے آنسو بہا کر بچوں کو تربیت گاہوں اور جنگ و پیکار کے میدانوں میں جانے سے روکتی ہیں' انہیں قدرت فرزندوں کی کامیاب واپسی پر خوشی کے آنسو بہانے کا موقع نہیں دہی۔

حسن بمشهب عابول برماكل اور بردد داريول كامخالف رما ہے۔

عشق کی ابتداشیرس اور خوشکوار ہوتی ہے پھردشواریوں کا مرحلہ آتا ہے۔
دنیا دار انسان کی خوش کی کل کا کتات دولت طاقت اور حصول حسن ہے۔
جو موقع جس قدر نازک اور اہم ہوتا ہے ای قدر آزادیء رائے اور ہے باک
ضروری ہے۔

امن کے وقت مخلوق سے حسن سلوک اور حسن معالمہ کا نام اسلام ہے۔ جنگ کے وقت سرفروشی سیا دین ہے۔

ملکول اور قوموں کے انتمائی خطرے کے وقت عورت اگر جان قربان کرنے ہے۔ گریز کرتی ہے تواہے محکست کے بعد وشمن کے سامنے جسم پیش کرنا پڑتا ہے۔ غلامی پر قناعت کرنے والے مسلمان کیا جائیں کہ نسوانی حسن اور اس کا سارا غرور' فاتح کے قدموں پر مجزو انکسارے ڈھیر ہو جاتا ہے۔

مرد پر عورت کے اثر کو کم سیحفے والا کم عقل ہے۔ وہ سینوں میں خواہوں کے طوفان اٹھا سکتی ہے۔ دہ چیٹم زدن میں کاروان منبط لوث لیتی ہے۔ فلفی کی عقل اور منطقی کے دماغ کو ہوش سے برگانہ کرکے اضح کہ ء روزگار بننے کے لئے چھوڑ دبی ہے۔ بردل اس کی للکار سے شیرول ہو جاتے ہیں۔ فتی مشکل پند ہے۔ ناکامی راحت طلبی کا نام ہے۔

عصمت کی حفاظت تو صرف فتح کی صورت میں ی مکنن ہے۔

گورت کی عصمت بے بھاؤ کی کو ڈی دو جاتی ہے۔

قومیں جب عمل سے عاری ہو جاتی ہیں تو حسن عمل کی بجائے چند عقائد کو ذریعہ و خات بنا لیتی ہیں اور سیدھی راہوں کو چھوڈ کر چیجیدہ اور فلفیانہ موشکافیوں میں پڑ جاتی ہیں۔ زبان اور دماغ کام کرتے ہیں۔ دل آریک اور ہاتھ بیکار ہو جاتے ہیں۔

وہ عبادات جو عمل سے عاری کرویں 'ان میں دکھادے اور دنیا فری کا عضر ہو آ ہے۔

لبعض اوقات عبادات کی کثرت فدمت قلق سے لاپردا کر دی ہے اور بھی فدمت فلق سے الپردا کر دی ہے اور بھی فدمت فلق کا جوش عبادت اللی سے عافل کر دیتا ہے۔ دونوں صورتی تامناب ہیں۔ ایک کی طرف رجان ہونو طبیعت پر بوجھ دے کردو مری صورت تائم رکھنی جائے۔ فدمت اور عبادت دونوں پاڑے برابر رکھنے کا نام ملامتی اور املام ہے۔

خوبصورت مانپ کے اندر ہلاک کرنے والا ذہر ہے۔ دونے کا راست حسین نظاروں سے بھرارا ہے۔ جہال پولوں کے فرش بچے ہیں۔ حسن عشق سے ہم آفوش ہے۔ راگ رنگ اڑا آ ہے۔ ایر شعرو شراب کی بارش برما آ ہے۔ ماری زنجروں کو توڑ کر ان راستوں کی میرکو جی چاہتا ہے کیونکہ وہال ہروقت بارجوائی رہتی ہے۔

کشرت سے قول عبادت سرور ضرور پیدا کرتی ہے الیکن عمل کے قواء کمزور ہو بانے کے علادہ انسانی اجتماعیت سے عافل ہو کر انفرادیت کا بندہ بن جاتا ہے۔
ایسی عباد تمیں جو حق العباد سے عافل کر دیں خواہ کیسی عی سرور المکیز اور تسلی بخش کیوں نہ ہوں انفس کا دھوکا بیں۔

وہ دولت اور وہ حکومت جو نشہ بن کروماغ پر جمائے جس سے غفلت 'غرور اور ہے اصافی پیدا ہو دورخ کی راور کھانے والی برمعاشیاں ہیں۔ اکثر دماغ دل کے آبع ہو کر عقل کو فتنہ گری کا اوزار بنا دیتا ہے۔ امراء کی موٹروں کا وحوال وراصل بے کمول کی آئیں ہیں اور بڑول معیبت زدولوكول كاي خون ہے۔ دولت مندوں کی خوبصورتی وم کے چرے پر برمی کا داغ ہے۔ برمی کا داغ ائی ذات میں خوبصورت ہے مرجم کے لے برتماد مرہے۔ امراء كا غرب ان كے بكس ميں بند رہما ہے۔ وہ اے ضرورت كے دفت نكالتے بيں اور محربند كرد كھتے ہيں۔ اعلی طبعے کے لوگ ممی عوام کے وفادار میں ہوتے۔ اكثر غلد تربيت اورب جاغرور بمي مزاج كويرجم ركمت بين-كنامول يرجهارت زندكى ك خوشما باغ كوبرباد كروسين والى چزب جوانی کے عیش برمایے میں آگ کے انگارے بن جاتے ہیں۔ منتخصی ملکیت سیرت کو برباد کردی ہے . دل تک ہو جا آ ہے۔ قانون فطرت كو تور كر آواركيول من بركرنے والى قوم كے ريكينے افراد سابى کی سخت ذندگی کو قبول نبیس کر سکتے۔ طالم قوموں كى كمانى كئے كے لئے معركے ميتاريا عيش كا افسانہ سانے والے لال قلع روجاتے میں اور قوم فتا موجاتی ہے۔ ونیا کا قانون عان او کہ یا تو خود می این قوم کے لئے بخوش تکلیف قبول کر او ورنہ اور توموں سے ذکتیں اور تکلیفیں اٹھاؤ کے۔ بازودل پر تعویز بانده کر جماتوں پر تویں کے کولوں کو برداشت کرنے کے لئے

یہ کمہ کر میدان میں نہ بھیج دو کہ وحمٰن کا ہر فشانہ خطا جائے گا۔ وحمٰن کے

ہتھیاروں سے بہتر ہتھیار ' دشمن کی قرانی سے بہتر قربانی ' وشمن کے اخلاق سے بہتر اخلاق مومن کا طغرائے اتمیاز ہیں۔

غریب جب ابحرنا جائے اسے جائے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا دل و جگر پردا کرے۔ جو تومیں خون کو دیکھ کر رو دیتی میں وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی کھکٹ کو جو اپنے نقصان کے اندازوں سے پر کھے گا کسی میدان میں از کر دشمن سے بجد آزمائی کی جرات نہ کرے گا۔

بیت المال کے علادہ مخص جائداد رکھنے والی قوم میں غازی اور شہید پیدا نہیں مدیکة

مال اور مولا کی محبت ایک دل کی بہتی ہیں نہیں رہ سکتی۔ غلام توم میں غلط غیرت اپنے بھائی کی غلطی پر گلا کا ننے پر آبادہ کرتی ہے بھر غیر بے عزت بھی کرے تو شکوہ نہیں ہوتا۔

مطلوب کے قرب کا احساس طالب کے لئے کننی بری دولت ہے۔ منزل عشق کے مسافروں سے بوچھو محبوب سے دوری کننی دردناک اور قرب کنتا خوشکوار

جہاں پیول برستے ہوں وہاں بن ہاتھ پھیلائے بھی میول زینت دستار ہو جاتے

ہیں۔ اگر مخمی جائداد فداک طرف سے ایک مقدی جن ہے تو فدا فریب کے لئے مقدی ہستی نہیں بلکہ خوں آشام سرایہ داروں کا ساتھی ہے۔ اگر غریب کو سرایہ داری کے نظام میں مفلس کے ہاتھوں بالا قساط مرتا ہے تو وہ شکریز نے کی طرح فاک میں کیوں فاموش پڑا رہے۔ وہ امراء کے شیشے کے رکھ محل پر پھر کی طرح گر کر ان کی خوشی کی محارت کو ذھن دوز کیول نہ کر روبید کریں رکھ کرافتہ اللہ کرنا کیا نیکی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اس نظام کو برباد کر دیا جائے جس کی پھیلائی ہوئی بھوک کی آگ سے دو فرخ پناہ ما تختی ہے۔ انسانول میں عدم مسادات سے بڑھ کر کوئی گناہ نمیں باتی سب گناہ ای جذبہ ء غرور کی پیدادار ہیں۔

غم ممی حسن میں اور جاشی پدا کر دیتا ہے۔ محبت اور غربت کی مجبوریاں انسان کو آخر شیطانی روشوں پر لا ڈالتی ہیں۔ گناہ کی طرف بڑھنے کی بجائے میدان محبت میں پیپائی اچھی ہے۔ وصال محبوب سے حسرت محبوب کم خوشموار نہیں۔ کچی محبت ہیشہ ول فکستہ لوگوں اور حاجت مندوں کی خدمت میں پناہ ڈھونڈتی ہے۔۔

اولادیاغ ذیرگانی کاسب سے شری میں ہے جو بقائے نام کے شجریر بھورت امیدیدا ہو تا ہے۔

خواہشات کی آگ کو تم سو برس بجماتے رہو' ایک دن بدمحبت میں بیٹیو' بس انگ پر تیل پڑ جا آ ہے۔

جمال نگاہ بے تجابیاں دکھائے وہاں شرافت رخت سفریا عدد کرچل دہی ہے۔ طبیعت کو گناہ پر ایک دفعہ جمارت ہو جائے تو توبہ کا تاروپور بھرجا تا ہے۔ ان لوگوں کا توبہ پر کاریم ہونے والوں میں شار نہیں ہو سکی جن کو گناہ جو اب دے بچے ہوں۔ تائب صرف وہی ہے جو گناہ کو جواب دے کر خود الگ ہن جائے پھر توجہ نہ کرے۔

عین شاب میں کنارہ آب پر سابہ ایر کے نیچ پہلوئے یار میں بیٹے کر کسی کو خوف فدا آجائے پھراس کے برابر مجت میں کوئی بھکت نمیں۔ خوف فدا آجائے پھراس کے برابر مجت میں کوئی بھکت نمیں۔ آخوش عمیاں میں اللہ جائے کیوں اتنی کشش ہے کہ عقل سلیم طعنہ عفل ، کی زنجروں کو آر عکوت کی طرح توڑ کر انسان خوف خدا ہے بھی لاہراہ ہو جا آ

ہے۔ یہ ابن آدم کی روحانی موت ہے۔
دریائے فکر کی تمہ میں موتوں کی چادر بچسی ہے جو اس میں غوط لگائے در
تجارب سے دامن ہوش کو بھر سکتا ہے۔
جمال غیرت اٹھ جائے وہاں چار دیواری بھی پردہ داری سے معذور ہو جاتی

ہمال غیرت اٹھ جائے وہاں چار دیواری بھی پردہ داری سے معذور ہو جاتی

غیر مخلص فخص کی جموئی آہ بھی عورت کو مخرکر لیتی ہے۔
جس طرح سورج کالی گھٹاؤں کے نیچے چمپ کر دنیا کو بیشہ کے لئے اپنی تیز
روشنی سے محروم نہیں کر سکتا اس طرح حق اور راسی بھی باطل کے سامنے
گریز پا اور مغلوب ہوتی ہوئی و کھائی دیتی ہے گر جلد ہی آفاب کی طرح حق ذیادہ
آب و آب ہے دنیا پر ظاہر ہوتا ہے۔
غصہ تعقل و ایمان اور ہمدردی و محبت کو جو انسان کی کل کا نتات شرافت ہے۔
بریاد کر دیتا ہے۔

گناہ جب عبرتاک بیاری کی شکل اختیار کر لے بو انسان ندامت کے مکرے سمندر میں غرق ہوجا تا ہے۔

حسن بیشہ محلات بی میں پرورش شمیں یا یک بعض اوقات مٹی میں کمیل کراور فرش پر سو کر جوان ہو آ ہے وہ سنگار ہے بے نیاز سادگی کے زیور بی میں بن سمنے جاند کی طرح آنکھوں کی جنت بن جا آ ہے۔

کامرانی کا کات کی حسین ترین حور ہے جو دل کی دنیا کو نور اور مرور سے معمور کردی ہے۔

وادیء کن میں محبت کی تامیں ساز محاج شیں ہوا کرتیں۔ گناہ انسان کو خود اپنی نظر میں دلیل کروہتا ہے ادر جو اپنی نگاہ میں آپ ذلیل ہو

اے اطمینان قلب کہاں میسر آسکتا ہے۔ براعزم لے كر اثھنا اور پر قوت فيمله كو جواب دے دينا ما قابل برداشت ازيت

جج جو قانون کی واتنیت کے ساتھ دنیا کا تجربہ نہ رکھے 'اچھا نیصلہ نہیں دے سکتا۔ تعلیم جو نبض شناس کے ساتھ طبیعت شناس نہ ہو وہ باوجود امراض جاننے کے اچھامعالج نہیں ہو آ۔

> محبوب کی موت کے ساتھ عاشق کی آر زوئیں وفن ہو جاتی ہیں۔ جواتی میں جوش مسرت تغہء شیریں کو فرددس کوش بنا دیتا ہے۔ برسمات کی راتول میں باتیں برستی ہیں اور باتوں میں راتیں تھٹتی ہیں۔

#### افوال رمشيدا حمرصدلفي

اجها خيال يا اجماكام فكب كو باليده مبذبات كو رسمين اور خيالات كو بلند كرديتا ومدواری عمم موجائے تو مزوری سے مغارب موجانا کوئی مضائقہ کی بات

موت کا تصور مجمی مجمی مامنی کے مرحم نتوش کو بہت زیادہ نمایاں کردیتا ہے۔ اعانمایاں کویا ان میں از مرفو زندگی ڈال دی گئی ہے۔ من اور سچا راسته دریانت کرنے اور اس پر جلنے میں تو ممکن ہے دفت ہو الیکن من میں است دریانت کرنے اور اس پر جلنے میں تو ممکن ہے دفت ہو الیکن منتج ادر سیا آدمی آسانی سے پہانا جا آ ہے۔ مصلحت اندیش الحمی چیز ہے لیکن مصلحت پرسی تنزل کی جڑ ہے۔

جمل اعتقاديم عمل كا عامه فحك نه أير واعتقاد منس دين لعيش الله

*ہ*ے۔

مسلمانوں کا عمل عبادت ہے' عبادت عمل نہیں۔ دنیا کی بھلی یا بری ہاتیں دنیا کے بھلے یا برے لوگوں سے ٹابت ہوتی ہوں یا نہیں' سمجھ میں اس طرح آتی ہیں۔

مثالوں پر جھے بھروسا نہیں ہو تا میونکہ دنیا ہیں سارا جھڑا ای مثال کا سمارا لینے سے بیدا ہوا ہے۔

فطرت اپی چوک کی بہا او قات کسی بے در لیغ بخشن سے تلافی کرتی ہے۔ ا دنیا کے کسی آشوب کا مطالعہ سیجئے آپ کو بالا خریبی نظر آئے گا کہ معقول تحریک نامعقولوں کے ہاتھ میں تھی۔

دنیا کی نجات و است کی مساوی تقتیم پر نہیں ہے بلکہ محنت اور قابلیت کے صحیح اصاس و تنظیم پرہے۔

جوائی این اور بردهای کاکوئی حق صلیم نمیں کرتی۔ فطرت بہت سے معالمات میں کمی نہ کمی شرط پر انسان سے خوش و نافوش مفاہمت کرلیتی ہے۔ صرف موت کے مسلے پر آج تک کمی طرح کی مصالحت پر تیار نہیں ہوئی۔

بردا از ان ای کلت می مجی زنده ریتا ہے۔

غفلت من جاہد وہ باری سے ہو جاہد شراب سے ممالات و دراندگی کا مائقہ ہویا ٹروت و شہوت کا نشہ انسان کی زبان سے بعض ان غیر مستحسن مائقہ ہویا ٹروت و شہوت کا نشہ انسان کی زبان سے بعض ان غیر مستحسن جذبات اور خیالات کا اظہار ہوئی جاتا ہے جو اس کے تحت شعور میں پوشیدہ

برت کا حن منا کے تمام دو سرے حسن سے افضل ہے۔ یہ بات جنتی کی سیرت کا حس منا کے تمام دو سرے حسن سے افضل ہے۔ یہ بات جنتی کی

کا احناس اور لیمین ہوتا ہے۔ اخلاق 'نرہب کی عملی شکل ہے۔

غربه اظال کا محافظ و محتسب ہے اور اظاق بغیر ندمب عورت بغیر شوہر

-

ر بہب کے تقاضوں سے بیخے یا غرب کی بلندی سے اترنے کے گئے ہو زینے میں ان میں پہلا افلاق پر تمذیب اس کے بعد سیاست تومیت اور تجارت میں۔ مو خر الذکر تین کا نامسود اتحاد آج عالم انسانیت کا سب سے برا آشوب سے۔

سیرت میں کمیں کوئی فای رہ جاتی ہے تو تنک دستی میں بالضرور اور بزی شدت سے ابھر آتی ہے۔

مردے آدمی چھوٹی بات کرکے بھی برے سے رہتے ہیں۔ چھوٹا آدمی برے کام کرکے بھی چھوٹائی رہ جا آ ہے۔

آج کی دنیا میں میہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اتن در تک نی اسم کی دنیا میں میہ بات خاص طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اتن در تک نی دمیر میں میں مہتنی جاند پرانی موجاتی ہے .... قابل لحاظ اور قابل لخرتو وہ مخصیتیں میں جونئ برانی کی قیدہ ہے آزاد موتی ہیں۔

چولوگ اعلی مقاصد کی آئید و حصول میں آدم آخر کام کرتے رہتے ہیں وہ کتنی الله طویل عمر کیول نہ پائیں ان کی وفات قبل از وقت ادر تکلیف وہ محسوس ہوتی ہے۔ پہلی صورت طبعی ادر ارضی ہے و دمری اخلاقی ادر مادرائی۔ ہم یا تو پرانے کو فی الفور ادر یک قلم ترک کرکے نے کو قبول کر لیتے ہیں یا نے ہم یا تو پرانے کو فی الفور ادر یک قلم ترک کرکے نے کو قبول کر لیتے ہیں یا نے

کو کمی بھی قیت پر اپنانے کو تیار نہیں ہوتے.... یہ طریقہ نقاضائے فطرت اور اسمین فطرت اور انسانی فطرت اور انسانی معافی ہے۔ اس سے انسانی ترتی و منسان فطرت اور آئینہ زندگی دونوں کے منافی ہے۔ اس سے انسانی ترتی و تنساس میں نہ دبط باتی رہتا ہے نہ تسلسل اور انسانی معاشرے میں برا انتشار و

اختلال واقع ہو تا ہے۔

بردے مقاصد کی بھی زندگی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے ہماری آپ کی زندگی سے علیمدہ و جس بر میں موت بھی طاری نہیں ہوتی۔ علیمدہ و جس پر مجھی موت بھی طاری نہیں ہوتی۔

بيشتر تعليم كابي اب ينائي نهيس دهالي جاتي بي-

تمام عربر طرح کی آزمائش میں جالا اور اس پر طابت قدم رہنا چند ون کی تکلیف میں جالا رہ کر جان دینے یا بچ رہنے سے بسرطال مشکل ہے' اس کئے۔ افت

افضل ہے۔

معرکہ ء خیرو شرمیں مرنے کا نہیں 'مقابلہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وولت اور فراغت سے اشخاص بدلتے نہیں 'بے نقاب ہوتے ہیں۔ زندگی اپنا چولا افراد میں بدلتی ہے 'جماعت میں نہیں۔ بناعت افتراع و

زندلی اینا چولا افراد میں بدلتی ہے جماعت میں سیں۔ بناعت اخراع و انقلاب سے معموم ہوتی ہے۔ اخراع انقلاب مرف افراد کا حصہ ہے۔ سے معموم ہوتی ہے۔ اخراع انقلاب مرف افراد کا حصہ ہے۔

آرٹ ادر ادب ایخاص پر معمولی طور پر اثر اندا ہوتے ہیں لیکن غیرمعمولی ق

فخص سے آرث اور ادب ذیرو ذیر ہوجاتے ہیں۔

انسان کی سیرت و شخصیت کا بھید جتنامعیبت اور بیاری میں کملتا ہے بہیں اور

نبیں کمایا۔ مصیب کی بھٹی میں کسی طرح کا لمح قائم نہیں روجا آ۔

ہے شار کمنام لوگ گذرے ہیں اور گذرتے رہیں مے جن کو لوگوں نے نہیں پہچانا انکین وہ اپنے کردار کے انتہارے اسے برے متے کہ جان پہچان کے بہت

ے لوگوں كا درجہ ان سے شيا مے كا۔

ا چھے اور بڑے آدمی کی ایک نشانی میر بھی ہے کہ ان کو بچوں اور غربول سے شند مد

مستنقبل کی پرورش و پرداخت مامنی کی کودین ند موتو حال (بقول ایک بزرگ کے جو رعایت لفظی کے چین امام بین) برحال موجائے۔

برانی جال کا آدمی ہوتو اس کے دل میں سب سے نیادہ اخرام باپ کا ہوتا ہے۔ اور نئی جال کا ہوتو سب سے زیادہ بیوی سے دیادہ احرام باپ کا ہوتا ہے۔ باور نئی جال کا ہوتو سب سے زیادہ بیوی سے دخورہ دیتا ہے ، بیوی نفع اور نفذی کے باب بیشہ شفقت اور شرافت کی بناء پر مشورہ دیتا ہے ، بیوی نفع اور نفذی کے بہلو پر نظر رکھتی ہے۔

ونیا کا سب سے بجیب پہلو یک ہے کہ وہ موت کو زندگی کا سب سے برا حادثہ عابت شیں ہوئے دہی کیکہ زندگی کو زندگی کا سب سے برا انعام بناتی ہے۔ علم منابت می خطرناک چیز ہے۔ کم ذی علم ایسے پائے گئے ہیں جنوں نے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے کے ساتھ ہی نقصان نہ پہنچایا ہو۔

اکٹر اوقات سے ہوا کہ جہال کمیں لوگول کو اسٹے ادفیٰ مقامد میں کامیابی نظرند ایک انہوں نے مرہب کو آڑنالی ۔

علم عمر بہب اور آزادی یاوجود بھترین تعت ہوئے کے ناابل سوسائٹی بین بوے خطرناک عناصر ہیں۔

علم کا منہوم میزے نزدیک و نتا پہانتا ہی شمیں جائے پہائے کی ذمہ واری بھی

آج کل دنیا میں جو الجل' افرا تغری' بے دلی اور بے زاری پھیلی ہوئی ہے اس کا
ایک بڑا سب بیہ بھی ہے کہ علوم اور ان علوم کے پھیلانے کے وسائل تو بہت

بدھ مجے ہیں لیکن اجھے معلم تقریبا" ناپید ہو گئے ہیں۔
کھیل میں کھانے پر اور سفر میں ہر فخص کا عیب و ہنر کھل جا آ ہے۔ خواہ وہ

اس کے چھیانے کی کتنی کوششیں کیوں نہ کرے۔

میں کی آدمی کی سیرت اور شخصیت کا اس سے بھی اندازہ لگا آ ہوں کہ وہ میزبان یا مہمان کی ذمہ داریوں سے مس طرح عبد اور آ ہو آ ہے اور مس حد تک وسترخوان کے آداب محوظ رکھتاہے۔

ابتدائے زندگی میں تنکدی سے بهتراور سسی تربیت گاہیں نے آج تک نہ ويكمى الشرطيكم سنكدى كابيد زمانه محنت اور ايمانداري سے كاث دسينے كى الله توقیق دے۔

ہراچھااور بڑا آدمی مائید غیبی پر ایمان رکھتا ہے۔

آ خرکار منصب نہیں بلکہ شخصیت فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔

منك حال مونا اور اس كا اظهار نه موتے دينا اتنابي مشكل هے جتنا افتدار كو

پنچنا اور آیے میں رہنا۔

الله تعالی مجمی مجمی این بخشش کی بشارت اس محبت سے مجمی رہتا ہے جو وہ اپنے نیک بندوں کی طرف سے اپنے بعض گنگاروں سیروں کے ول میں وال دیتا

جو مخض بار جیت دونوں میں اپنا سمارا خود ہو اس کو سی اور سمازے کی مردرت حسي موتي-

تبدیلی ادر اصلاح سب سے درین حکومتیں قبول کرتی ہیں ادر ان کا احساس و اظهار سب سے پہلے قوم کے ارباب فکر و نظر کرتے ہیں۔

اسیخ محاسمے کے لئے اپنی کمین کا میں جیٹمنا ایک بات ہے اور بہت بری بات ہے اور این بنائی ہوئی جنت یا خانقاہ میں جیسنا قطعا" دوسری بات ہے اور بہت معمولی بات ہے۔ اول الذكر حالت وسيلہ ہے ايك برے مقصد كا اور موخر الذكر بجائے خود أيك مقصد ہے "كين ادنى مقصد ہے۔ أيك بناه ليما ہے و مرا

پاه ريا ہے۔

تفسیر میں منسر کے نقطہ نگاہ کا راہ یا جانا جتنا نامناس ہے اتنابی تاکزیر بھی ہے۔
تغسیر میں ایسے مقامات آتے ہیں جمال آویل و تعبیر کے ایک سے زیادہ پہلو نگلتے
ہیں۔ چنانچہ الهامی اور ندئبی کتابول پر معقدین اور منکرین نے بربنائے اعتقادیا
انقاد اب تک جتنے متفاد خیالات کا اظہار کیا ہے وہ شاید ہی کسی اور نوعیت کی

کتاب کے بارے میں دیکھنے میں آئیں۔ فن کو شخصیت سے توانائی اور تو ٹین ملن ہے اور فن کی غلامی شخصیت کی تا محکمی کی ولیل ہے۔ فن ممکنیکل اور میکنیکل ہوتا ہے اور شخصیت عطیہ ء النی ہے جو ریاضت اور انتظار سے جلایاتی ہے۔

تخصیت کاکارنامہ رہے کہ وہ معمولی کو غیرمعمول بنا دے۔

ظرافت کا دار دوق برے مافظے پر شیں۔

البامی اور قانونی کتابوں کا ترجمہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔

موت سے مخصوص افراد جاہے جس شدت سے متاثر ہوں نظام نظرت میں اس سے متاثر ہوں نظام نظرت میں اس سے نیادہ تالی النفات واقعہ وو مرائمیں۔

موت اور زیست کی گردش نے کتوں کو برا اسکتوں کو چھوٹا کتوں کو یکسال کردیا

" زمائش کا مامنا مو تو جان مال عاموس احباب اور اقربا محمی کی پرواند کرنا جاہیے مرف اپنا فرض بجالانا جائے۔

جهال اجمع شاعرادر شنادر پیدا ہوتے ہول وہاں حدود و حصار دیریک قائم نہیں روکتے۔

جو قومی سمی بیرونی طانت کے ملئے میں جکڑی ہوتی ہیں وہ تھوڑی ی کوشش سے جلد رہائی عاصل کرلیتی ہیں لیکن جو اینے ہی بنائے اور اختیار کئے ہوئے طوق و سلاسل میں گرفتار ہوں وہ بڑی مت میں نجات پاتی ہیں۔ انسائی ذہن اور آئندہ نسل میں انسان کی فضیلتوں بی کی یاد باتی رہے تو اچھا ہے۔

برے اور بد نیت اشخاص برے اور ایتھے لوگوں کی تمام خوبیوں سے منہ موڑ کر ان کی صرف ایک آدھ کمزوریوں کو اپنی بدا ممال و بے راہ روی کے جواز میں چن لیتے ہیں۔

مسمی کے عیب نکالنے سے بہتر مشغلہ جب رہنا اور دونوں سے بہتر اس کی خوروں کو ظاہر کرتا ہے۔

انسان ادر انسانیت کے نقاضے من اور فنکار کے نقاضوں ہے وسیع تر اور منظیم تر ہوتے ہیں۔

موجودہ دنیا کی بے بینی و محروی کا ایک سب یہ بھی ہے کہ ہم فن اور فنکار ' سائنس اور سائنس کار کو انسان و انسانیت پر ترجیح دیے گئے ہیں۔ جہال خاک نشینی نہ آتی ہو دہاں عرش پروازی ' زبردست خطرہ ہے۔ شہوت ' خصہ نفرت اور خود نمائی کے جذبات برے منہ زور ہوتے ہیں اور کم و بیش ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی غلا نہیں ہے کہ حیوان اور انسان میں فرق بھی ہے کہ حیوان ان پر قابو نہیں رکھ سکتا لیکن انسان ان کو بس بی میں نہیں رکھتا بلکہ ان کو بہتر مقاصد اور بہتر شکل میں وُھائی دیا ہے۔ وہ محسوس تو حیوان بی کی طرح کرتا ہے لیکن اظہار انسان کی مائند کرتا

خواہش یا ارادہ نیک اور بلند ہے تو اس کا سرچشمہ کوئی حقیقت اعلیٰ ہوگی۔ اعلیٰ مخصیتوں کی اعلیٰ خدمات کی ڈہنوں پر ایس گرفت ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے میں میں فطرت کے اٹل قوانین کو پھی بھولئے گلتے ہیں۔ اجھے آدمیوں کے بارے میں ہم غیر شعوری طور پر خیال قائم کر لیتے ہیں کہ شاید دو ہمیشہ زندہ رہیں یا جلد نہیں، مریں گے۔ اس کے برعکس برے اشخاص کے بارے میں یہ خیال آنا رہتا ہے کہ ان سے جلد نجات مل جائے گی۔ قالم سے کیا کیا اور کیے کیے کام لئے جاسکتے ہیں۔ فنون لطیفہ کے بھی اور فنون سیہ مری کے بھی۔

سب سے مشکل کام بیر ہے کہ برا ہو جانے پر کوئی فخص اینے بدقست کم حیثیت یا کسمیرس پرانے ساتھیوں کا خیال رکھے۔ حیثیت یا کسمیرس پرانے ساتھیوں کا خیال رکھے۔ حادثہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو نفس اپنے تقاضوں سے بے پروا رہنے کی کسی کو زیادہ مسلت نہیں دیتا۔

وہ منائق و مفتری جو اپنے نامبارک افراض کی خاطرلیڈرکی چھبری کے نے پناہ کرین ہوتے ہیں ہو کر مخرف ہو کر کرین ہوتے ہیں ہموقع کھنے پر سب سے پہلے اپنے محافظ و مربی سے مخرف ہو کر اس کے نام اور کام کو واغدار کرنے اور اپنے مقاصد کو آگے بردھانے ہیں مرکزم عمل ہوجاتے ہیں۔

توقیق انسانی اور تفتر الی اکثر بر کزیده افراد کی ناکای میں جلوه کر ہوتی ہے۔ اے ناکای تبیں کامرانی بتایا کیا ہے۔

عالمانه و مخلصانه نقطر و نظری به کرامت ب که ناکهانی پیچدیون اور نامعلوم مسائل کاعل بری آسانی سے سامنے آجا آب۔

ہربرای شخصیت اور ہربرے کارناہے کے پیچے عام نظروں سے او جمل بظاہر ایک نمایت معمولی اور ناقابل النفات لیکن دراصل نمایت پختہ کار ہستی ہوتی ہے اور اس کو تقویت پنچاتی رہتی ہے۔ یہ ہستی جدال و قال کے میدان اور عیش و طرب کی محفل دونوں سے علیحدہ رہتی ہے لیکن میدان و محفل دونوں میں اس کاعمل دخل بوشیدہ رہتا ہے۔

عد الت میں قانون انصاف ہو آ ہے۔ حقیق انصاف تو بج کے شریفانہ سمجھونہ ہی میں ہو آ ہے۔

جس کے ہاں خیالات کی رعنائی ہو اس کے ہاں جذبات کا بیجان و طغیان یوں بھی کم ہو آ ہے۔

واقعہ سے کہ دوزخ اور بہشت کی موجودگی نے انسانیت کی جمیل میں بری رکاوٹیس پید کر دی ہیں۔

سنجسس عورت کی نظرت ہے اور پاسانی اس کی عداوت ان کا سدراہ نہ پردہ ہے نہ بانو۔

عورت مرد کے عامن سے زیادہ اس کے معامی کی پرستار ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی کمزور یوں اور دو سروں کی بیویوں کو آرث سجھتے ہیں۔

#### اقوال احسان دانش

ا یک مصیبت سے دو سری مصیبت کا در میانی فاصلہ سکون حیات کملا آ ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور تشکر کا مستحق گردانا ہے کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آئکھیں دی ہیں۔

میں تو صرف محبت کا بندہ ہوں اور خلوص کو انسانیت کا زیور کردانتا ہوں۔
او تی حصے حاکم اور سنگدل سربایہ دار "یہ دونوں بیشہ رحم اور انعماف کی خصوصیات سے علیحدہ رہے ہیں۔ وہ تو ایسے مردے ہیں جو خود اپنے آبوت انھائے کچرتے ہیں اور ردنے ہننے کی سکت رکھتے ہیں۔ انہیں غیرت وفا اور ہدردی جیسے ناموں سے متعارف ہونے یا سیاست کا خشاء و مغموم سیجھنے کی کیا پڑی ہے؟
ناموں سے متعارف ہونے یا سیاست کا خشاء و مغموم سیجھنے کی کیا پڑی ہے؟
نا میں احتیاط برتنا اور حرام و حلال میں تمیز کرنا بھی آیک قسم کے انقاء اور

پاکیزگی میں شار ہے۔

سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی علاش اور زات کی شاخت میں جلدی کامیاب ہوجا آ ہے۔

مقوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی اور برتمیزی کے غدودوں کو بردھاتی ہیں۔

ادب وہ ہو بائے جو مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل بیان کرے۔

افلاس میں ہرارادے کی بنیاد بے اعتبار ہوتی ہے۔

اس باغ عالم میں بعض برنصیب پھول تو ایسے کھلتے ہیں جنہیں مجادر اور گور کن فوراً لمیک لیتے ہیں۔ پھروہ تربتوں پر ملتے ہیں یا قبرستان کے چوراہوں پر۔ اور بعض کلیوں ہی کولوڈں کی کپٹیں جائے جاتی ہیں۔

میں تو ان چوروں چکاروں کو انجما خیال کرتا ہوں جو امیروں کا مال چراتے ہیں اور غربوں میں بیٹھ کر ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے دروازے سے کوئی فقیر خالی تو مہیں جاتا۔ وہ کمی بیوہ کو تو نہیں ستاتے۔

دو گست کی چکاچوند بھیرت کو تاریک کرکے اسراز کا نات کی طرف نہیں آنے وی ہے۔

لیعض او قات حالات کے سائے عمون کی دھوپ کو اور بھی شدید کروستے ہیں۔ اور سینے میں او محمقا موا درد دیکنے لگتا ہے۔

ساز کالرار تص میں ایک ایسا بھاؤ پردا کر دیتا ہے کہ اگر اس میں موسیق کا جادو بھی شامل نہ ہو تو ہاتھ پاؤں اپنا پیغام مخاطب کے دل و دماغ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس طرح بھی رقاص کا مقعد پورا اور فن کا اظہار کمل ہو جاتا ہے۔ محبت میں روح کی تفتی جسمانی اطمینان سے ذیادہ پرکیف اور دل کی آگ پخولوں سے ذیادہ سکون پرور ہوتی ہے۔

محبت میں انسان دنیا کی لعن طعن معاثی خسارہ اور ندیمی حرف میری کی پرداہ معین میں انسان دنیا کی لعن طعن معاثی خسارہ اور ندیمی حرف میری کی پرداہ میں مشکلوں سے مسیس کیا کرتا۔ وہ تو پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ موت کے سائے میں مشکلوں سے دسم بیشی دندگی کا دوسرا نام دست و محربیان ہونا اور جبنجالائے ہوئے عناصرے ہم جیشی دندگی کا دوسرا نام

شرابی کا نشه اس قدر ناپاک اور نقصان رسال نمیس مو ما جتنا دولت کا غرور اور منصب کا بندار-

روح کی پاکیزگی جم کو بھی متی کر دہی ہے اور زبان و جم کی لذت بہندی دوح کو اظاتی رفنہ اندازی کی ذات تک لے آتی ہے۔
کو اظاتی رفنہ اندازی کی ذات تک لے آتی ہے۔
کوئی مزدور اپنی طبعی موت نہیں مرآ۔ کم خوراک کے ماتھ مسلسل اور شدید مشتت 'ان کی عمول میں دراڑیں کھول دی ہے اور یہ اپنے تمام تر آلام و مصائب اور زہرہ گداز مشقت ورشی میں اپنی اولاو کو دے جاتے ہیں۔
مصائب اور زہرہ گداز مشقت ورشیمی اپنی اولاو کو دے جاتے ہیں۔
گھو کر کھا کر شمطنا 'سنبیل کر ٹھو کر کھانے ہے بہترہے۔
عبادت اور محبت میں جذبہ ایک می معیار کا ہوتا ہے۔
گزرے جسوں میں نیکی کا خیال بھی اندھرے میں وھو کیں سے زیادہ نہیں

می خطعات زمین ایسے بھی ہیں جہاں جہالت میں آگی ہوئی اجهام کی فعلیں افرا تغری کے موسم میں گاہ دی جاتی ہیں اور بعض بعض مقامات پر تو ابھی پالیاں محمدار نے بھی نہیں پاتیں کہ درائتی پڑجاتی ہے۔

ہر آنے والی قیامت اٹسائوں ہی کے لئے ہوتی ہے۔ مردول کی طرح ہے حس زرگ کے اومان جس سے نہیں ہے۔ کم ہمتی سہولت ببندی اور کمولت وقت سے بے وفائی نہیں تو طوفان سے ججبک ضرور ہے۔ اس لئے مردانہ واری ہی ہے کہ اٹسان نبرد آزبائی کے لئے کمریت رہے اور حادثات کو للکارنے جس

وتفدنه پڑنے دے۔

غریب لوگ ہمشہ مخلص ہوتے ہیں۔

شعرتو آئینے ہے بھی نازک شے ہے۔ جیسے آئینہ بھاپ سے میلا ہو آ ہے۔ شعر منا مگی ادر اصلاح میں مسخ ہو کر رہ جا آ ہے ادر پھر بھی اسے بلندی نصیب نہیں موتی۔۔

چھوٹے آدمی عموا "چھوٹے نہیں ہوتے" انہیں چھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور علم کی کے باعث وہ خود کو چھوٹا خیال کرنے بلکتے ہیں اور اس احساس کمتری میں قوموں کی تومیں مناہ ہوگئی ہیں۔

جنب تک انسان مصائب کے انعام اور افلاس کی افادیت سے آگاہ نہیں ہو تا وہ دنیا کی فدمت اور خدا کی عبادت کے قابل نہیں ہو تا کیونکہ افلاس پر تشکر اور مصائب پر مبر' فطرت کے احسانات کی غیرجانب دارانہ کوائی ہے۔

اگر پسماندہ طبقہ سوچنے لکے تو آسانی سے سمجھ میں آجائے گاکہ طبقہ وال تمام کا تمام اس میں اوجھے تاجر ہوں یا ناائل حکام 'جاگیردار ہوں یا جھے بند 'سب غریوں اور مزدوروں کا او بی کر نشو و تما یاتے ہیں اور انبی طافوتیوں نے مفلوں اور ناداروں کو ذندگی کی ضروریات کم کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔

موجودہ بنظام منہ زور حیوانوں کے تسلط کا ہے اس سے انسانیت کی تعلیم کے وامن سمنے جارہے ہیں۔ طالب علموں کا توکیا ذکر وانشور طبقہ بھی انسانیت کے راستوں کی دیواریں بن وہا ہے۔

شاعری ایک فطری جذبہ ہے لیکن اہل علم کی محبت اور مطالعہ و کتب اس میں چار جاندلگاریتا ہے۔

برا لوك عموما" براے تميں ہوتے اور نہ جموے آدی عموما" چموے ہوتے

لعض مواتع پر مُنفتگو اتی ہی خطرناک ہوتی ہے جنتی مُنفتگو کے موقعوں پر غاموخی۔

جو اصول حیات و قابل عمل نمیں ہوتے وہ یاطل کے سائے ہے نکلتے ہیں اور ارتقائے کا نتات کی ٹھوکروں میں چکتا چور ہو جاتے ہیں۔

عورت کیلی بی مافات میں زعر کی کے نصف پردے اٹھا دی ہے۔ وہ نہ کرف دیمی ہے نہ المیت اور اس جذباتی مجلت میں وہ اسی خوشیوں پر ہاتھ ڈالتی ہے جن کی ملکیت عموں کے سوا کچھ شیں ہوتی۔ غورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے علاوہ کچھ شیں جابتی اور نہ مچھ ہونا چاہتی اور نہ مچھ ہونا چاہتی ہو رہے اس کے اثبانی زوال کا اور مردکی فریب خردگی کا۔

مرد عورت کے لئے متانت منجدگ خودواری اور تقدی سب کو ارزال سے
ارزال قیت پردے دینے کے لئے جتاب ہو جاتا ہے۔ مرمرف اس وقت تک
جب تک عورت پر اس کا تصرف نہیں ہوتا اور جب مردی الکیوں کے نشیب و
فراز سے کس کی لمرس عورت کی مصمت پر جاتئی طاری کر دیتی ہیں اس وقت
وقیع سے دقیع اور حسین سے حسین عورت اپنی قیت اور عقمت کو بیٹی ہے۔
تقلید کی انگلی پکڑ کر چلنے سے ایجاد میں ٹھو کریں کھانا بمتر ہے۔
زور بازو کی طال کمائی سے بلند عمارتی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قلعہ نما
مکان ایک بی فرعون کے تصرف میں نظر آتا ہے۔
بہلک جرائم میں نصف سے زیادہ فرصد داری خالی حکومت پر ہوتی ہے اور
کابوں میں نصف سے زیادہ ناتھی پیشوایان فرمب بر۔

حسن رہم کا وہ کپڑا ہے جو جسموں کے لئے کیف و آسائش دے کردلیل موت

عورت من كرى عشق من جلا مو جاتى ہے اور جب ديكھتى ہے ہوا م ميں كھو جانا جائت ہے۔ ليكن مرد و كي كريائے كى كوشش كرتا ہے اور حاصل كر كے برباد كرديتا ہے۔

# اقوال شورشس كاشميري

ر بہب کوئی شرفوج کی زومیں ہو تو اس کی دولت ہی نہیں عصمت بھی لٹتی ہے۔ فاتحین حکلے بناتے اور مفتوحین کسبیاں جنتے ہیں۔

انسانی نفس کی مرابیان مختاب اور خواہش آنکھوں میں جھلک اٹھتی ہے۔ انسانی نفس کی مرابیان جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی میں عورت زندگی میں ایک ہی بار محبت کرتی ہے۔ اگر اس کی محبت اس سے دعا کرتی ہوتو پھروہ محبت نہیں کرتی 'انقام لیتی ہے۔

تحرکیس پہلے بحری محربی کا کی جاتی ہیں اور جب راکد ہوتی ہیں تو ان سے کوئی شعلہ نہیں افتا۔

مرائے انسانوں کی کمزوریاں ان کا آرٹ ہوتی ہیں اور غلطیاں تجربہ چھوٹے انسانوں کی کمزوریاں ان کے خلاف فرد جرم بنتی ہیں اور غلطیاں رسوائی کے جھینے۔

دردایک مقدس امانت ہے جو اپنوں ہی کے حوالے کی جاسکتی ہے۔ ماریخ فکست خوردہ لوگوں سے مجھی انعماف نہیں کرتی۔ زندگی 'خوشیوں اور عموں کا مجموعہ ہے۔ بعض غم مسرت افزا ہوتے ہیں اور

بعض خوشیاں غم افرد ز۔

بيت الله من عقيده حاضر مويا اور جيني جفكي بي- حرم نبوي من عشق لے

جاتا اورول جھکتے ہیں۔ کتاب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے تمہارا یہ احساس قوی ہو کہ تم نے ایک اجھے دوست کی معیت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اللہ تعالی نے عورتیں انتساب کے لئے نہیں حجاب کے لئے پیدا کی ہیں۔ فرد داحد کا انتزار رحمت بھی ہو تو نہیجی سرخمت ہوجاتا ہے۔

حالات پدائس کے جانے بلکہ بعض تاریخی منرور تنیں انہیں پدا کرتی ہیں۔ الفاظ میں خلوص ہو تو ان کی طاقت خود بخود بردھ جاتی ہے۔ رائے عامہ اصل

میں کسی توم کا معنوی طور پر عسکری مظانہرہ ہوتا ہے۔ سیرت 'خدوخال میں نہیں بلکہ اعمال میں ہوتی ہے۔

## اقوال ناصر كاظمى

ا یک ساتھ جینا مرنا یا لکھٹا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک زمانے جی مل کر سوچنا اور کسی ایک سمت کی تلاش میں سنر کرنا ہم عصری ہے۔ ایک مشتر کہ ممرے طرز احساس کے بغیردد فخص ایک دد مرے کے ہم نوانہیں ۔ بو سکتے۔

وحی پر شاعری کا کمان ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ شاعری اور وحی میں کوئی قدر مشترک ضرور ہے۔

دراصل مج ادر جھوٹ کی سرحدیں ایک جگہ جاکر آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایک تخلیقی زہن میں دو مختف سطحوں کے خیالات کوئی بامعنی سمت اختیار کے بغیر آسانی ہے جاگزیں نہیں ہو سکتے۔

آج تک دنیا می جو محض مجی حق بات کے کرافعاہے تو شروع شروع میں نیادہ

ر نوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے ' بلکہ مخالفوں نے ہی اس کی بات کو دو سروں
تک بہنچانے میں سب ہے اہم کردار اداکیا ہے۔
ہر لفظ کے بیجیے ایک مخصوص دلیں کی روح اور اجہائی تجربہ ہوتا ہے۔
ایک سجا شاعر ہر لحظہ بدلتی ہوئی زندگی کی ہنگامہ آرائیوں کا بینی شاہر ہوتا ہے۔
موسیقی لفظوں کو کھالیتی ہے۔

### افوال بربان المدفاردقي

میرت د کردار میندیده و تاپندیده کے درمیان اتماز کے شعور اور اس کی قیت اماک ناکامام

اداكرنے كانام ہے۔

علمی دنیا میں تو کوئی نیا اور تادر خیال چین کرنا کمال متعور ہو سکتا ہے محرسیای دنیا میں کامیابی اور نتیجہ خیزی معیار ہے 'ندرت خیال نہیں۔ دنیا میں کامیابی اور نتیجہ خیزی معیار ہے 'ندرت خیال نہیں۔ ایمان بالخیب کی اساس نظام بھوین میں مضمردہ کا کتاتی توا مین ہیں جو نا قابل تغیر اور نا قابل محکست ہیں۔

تخلیق سے معنی بین تمن چیز کو عدم محض سے وجود میں لانا۔ زندگی میں ہراجی تبدیلی بیشہ تمنی بلندیایہ واولہ انگیز نصب العین کے حصول کی جدوجہ دسے بیدا ہوتی ہے۔

جس سے حقوق طلب کے جاتے ہیں وہ ظالم اور عامب متصور ہوتا ہے اور جو حقوق طلب کرتا ہے وہ بے نظامی کا ارتکاب کرنے والا قراریا ہے۔ صرف مرف مادی ساز و سامان کے ذریعہ مرف مرف مادی ساز و سامان کے ذریعہ مرف مادی جدوجمد کی اساس پر دنیا کی کوئی قوم علی الخصوص مسلمان نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ باتی رہ سکتے ہیں۔ نہ باتی رہ سکتے ہیں۔

اكر استقامت نه رہے تو انقلالی جماعت كا نما ہو جانا منروري ہے۔

وہ ائمال جنہیں ہم اچھا کتے ہیں وہ اس لئے اجھے ہیں کہ وہ کس دو مری غابت کے عاصل ہونے کا ذریعہ ہیں یا وہ بذات خود اجھے ہیں۔ بہت سے ائمال ایسے اجھے ہیں کہ وہ بعض بندیدہ نتائج کے عاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔
جب سرت میں زوال آ جائے تو اقدار کا لمہ بعفاد پر تی کے نقاضوں کی شکیل کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور اقدار عالیہ کو مفاد پر تی کا ذریعہ بنانے والے اپنی ب کرداری پر پردہ ڈالنے کے لئے نعمولگاتے ہیں کہ اقدار بدل کئی ہیں۔
بدی اس لئے غالب ہے کہ منظم ہے۔ نیکی اس لئے مفلوب ہے کہ فیر منظم ہے۔ وعظ اس لئے عالب ہے کہ منظم ہے۔ نیکی اس لئے مفلوب ہے کہ فیر منظم طاقت۔

لیقین اور بے بیٹنی دونوں تجلی توثیق و شمادت سے پیدا ہوتے ہیں۔ فتح و کامرانی کا تجربہ لیقین پیدا کر تا ہے اور فکست و ٹاکامی کے تجربے سے سیا بیٹنی رائخ ہوتی

قانون کا دخلیفہ فقط سے کہ اگر اقدار موجود ہوں اور قانون کی قوت نافذہ میسر ہو تو قانون کا مرف اقدار کی حفاظ سے کر حل ہے۔ محرجب قانون کی بیروی کی امنگ ہاتی نہ رہی ہو تو قانون کے ذریعے اقدار حیات کا احیاء متعور ہی نہیں ہو سکتا۔

ا پڑا نصب العین پیش نظرنہ رہے تو فکر و عمل کا رخ متعین نہیں رہتا اور بنی زوال ہے۔

اگر اصطلاحیں بدل جائی تو بحث و نظر کی کا نتات بدل جاتی ہے۔ جنگ ہے گریز اور معافی توازن پیدا کرنے میں بحل ہی ہر قوم کے زوال کا موجب ہوتا ہے۔

ذہنی انتلاب سے کہ کا نات اور اپی ذعری کو بے متعد تصور کرنے کے

بجائ بامتعد تقود كيا جائث

ایمانی انقلاب سے کہ یقین اس قدر رائخ ہو کہ تجاب کے رفع ہو جانے ہے بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔

جن درامل کمی مفاد کے واجب الحکمیل ہونے کے شعور کا نام ہے اور فرض کمی عکم کے واجب التعمیل ہونے کے شعورے عبارت ہے۔

أكر موس اقتدارير قابونه بايا جاسك توظالمانه سياس نظام پيدا موگا

آریخ قوموں اور تمذیوں کے عودج و زوال کی توجیمہ کاعلم ہے۔ کمی تمذیب اور اس کی حامل قوم کے عودج کا مطلب سے کہ کمی فردیا کروہ کی تخلیقی جدوجہد میں تفطل کو روانہ رکھا جائے۔

لیمض لوگوں کے حق میں تاروا نرمی اور بعض لوگوں کے حق میں تاروا سختی ہے حکومت کا نظام 'استبداد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

## اقوال مولاما وحيدالدين

الطاہر معموفیتوں سے ہمری ہوئی ذعری اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہ
اس کے پاس ایک خالی ذعری کے سوا اور کوئی سربایہ نہیں ہوتا۔
اگر دات کے بعد خدا آپ کے اوپر صبح طلوع کرے تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے
نزدیک ابھی آپ کے پچھ دن باتی ہیں اگر آپ حادثات کی اس دنیا ہیں اپنی ذعری
کو بچانے میں کامیاب ہیں تو اس کا منطلب یہ ہے کہ خدا کے منصوبہ کے مطابق
آپ کو پچھ اور کرتا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔
آپ کو پچھ اور کرتا ہے جو ابھی آپ نے نہیں کیا۔
ایک امکان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت دو صرے امکان کا آغاز ہو جاتا

جس دشن کو آپ ہلاک نمیں کر کے اس کو زخی بھی نہ سیجے۔ کیونکہ زخی

رشن آپ کے لئے پہلے ہے بھی زیادہ براادشمن ہوتا ہے۔

اس دنیا میں نہ جھوٹے اقدام کی کوئی قیمت ہے اور نہ جھوٹی شکایتوں کی۔
قدرت کا ایک ہی قانون ہے جو زندہ چیزوں میں بھی رائج ہے اور غیر زندہ
چیزوں میں بھی۔ وہ سے کہ ہر مطلوب چیز کو عاصل کرنے کی ایک قیمت ہے۔ جب
تک وہ قیمت اوا نہ کی جائے مطلوب چیز حاصل نہیں ہوتی۔

کرے ۔ اگر وہ دیکھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ آپ کی طرف وٹے نہیں
کرے ۔ اگر وہ دیکھے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ آپ کی طرف وٹے نہیں

جو لوگ مواقع کو استمال کرنے میں ٹاکام رہیں' ان کے لئے کوئی موقع' موقع شیر۔

کوئی فخص پہلے کل میں اپنا سفر شروع نہیں کر سکتا۔ سفرجب ہمی شروع ہو گا آج سے شروع ہو گا' نہ کہ گذرے ہوئے "کل" ہے۔ جو لوگ آج کے دان بھی کل میں جین 'ان کے لئے اس دنیا میں بریادی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں۔

آدمی سب نیادہ جس چزیں اپناوقت برباد کرتا ہے ، دہ افسوس ہے۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے چین آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم سیجے کہ اس کا کزدر مقام کون ساہے۔

دو سرول کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز مرف ایک ہے۔۔۔ آپ دو سرول کی ضرورت بن جائیں۔

وقت کوئی چزنمیں بر مرف ولچیدوں کی کارگزاری ہے۔ عملی بتیجہ مرف عملی کاموں سے مامل کیا جا آ ہے۔ الفاظ کی تھی سے عمل کی

فعل كاني نهيس جا سكتي-

بردا کام کرنے والے وولوگ میں جن کا حال سے ہو کہ ان کا عمل ہی ان کا معاد ضہ

بن جائے۔

ہر کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مائلی ہے وہ وقت ہے جمر کامیابی کی میں وہ قبت ہے جو آدی دینے کے لئے تیار نہیں۔ ہے جو آدی دینے کے لئے تیار نہیں۔

حقیقت پندی زندگی کاسب سے بڑا راز ہے اور ہار مانا حقیقت پندی کی اعلیٰ

ترین فتم-سر

مجھی دور کا راستہ عملاً زیادہ قریب ہو آ ہے۔ اکٹر حالات میں تاکای کی دجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی فورا "کامیابی جا ہتا ہے۔

#### اقرال واصف على واصف -

زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ اسے ایک راز ہے' ایبا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مرکبا اور جونہ جان سکا وہ مارا مما۔

محناہ افلاقیات کے جوالے سے شیں وین کے حوالے سے ہے۔ افلاقیات کا دین اور ہے ادین کی افلاقیات اور۔

میت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے۔ تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ ہے ختم ہوجاتا ہے۔ جو انسان جتنا موثر ہوگا اس کا گناہ اتنائی بردا ہوگا۔

ونيا كے عظيم انسان نائد ، يم شب كى واستان بين-

انسان سے محبت نہ ہو تو وطن کی محبت بھی واہمہ ہے۔ جس دیس میں ہارا کوئی

محبوب نہ ہواس دلیں سے محبت ہو بی نہیں سکتی۔

ایک آدی این کسی عزیز کی موت پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے کما مبر کرو۔اب رونے سے کیا مبر کرو۔اب رونے سے کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے روتے روتے جواب دیا۔ بھائیو! رونا تواسی بات کا ہے کہ اب رونے کا بھی کچھ فائدہ شیں۔

یمال جو کچھ ہے ہیں رہے گا اور اسے اپنا کئے والا یمان نہ ہو گا۔ برے
کربتاک، مربطے ہیں۔ اس حیات چند روزہ ہیں۔ ہم صرف اپن ملکت کی ملکت
ہیں۔

، موت صرف سائس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نمیں۔ ہر آرزو کی موت ا موت ہے۔

مقصد مرجائے توانسان مرجا تاہے۔

موسم بدلنے کا دنت آجائے تو دنت کا موسم بدل جاتا ہے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ستراط کا علم جاننے والا ستراط شیں بن سکا۔ اس لئے کہ ستراط سیس بنا۔ اس لئے کہ ستراط سمی ستاب کو پڑھنے کے بعد ستراط شیس بنا۔ سیرت پر کتابیں لکھنے والا ضروری شیس کہ مسلمان ہی ہو۔ غیر مسلموں نے بھی نعت کمی ہے اور بہت اعلیٰ مجروری شیس کہ مسلمان ہی ہو۔ غیر مسلموں نے بھی نعت کمی ہے اور بہت اعلیٰ مجری۔

لامحدود آرزد کی محددد ذندگی کو عذاب بنادی ہیں۔ جھو لئے لوگوں کے دوٹ سے سچاانسان کیسے آگے آسکتا ہے؟ امیر غریب کی بحث نہیں ' ہرانسان بیک وفت امیر بھی ہے اور غریب بھی۔ جو اپنے نمیب پر خوش ہو دہی خوش نمیب ہے۔ جس انسان کی آرزو حاصل سے زیادہ ہو وہ غریب ہی ہے۔

> اجھا امیر بھی بہت اچھا ہے۔ براغریب بھی بہت برا۔ میکغ ایقین سے محروم ہو تو تبلغ آخیرے محروم ہو جاتی ہے۔

اگر جواب معلوم نہ ہو تو سوال گستاخی ہے۔ اور اگر جواب معلوم ہو تو سوال بے۔

ہاک ہے۔ بے ہاکی میں تعلق قائم رہتا ہے اور گستاخی میں تعلق ختم ہو جا آ ہے۔

سوال دراصل ذہن کا نام ہے اور جواب دل کا نام۔ ماننے والا جاننے کے لئے

بیتاب نہیں ہو آبا اور جانئے کا متمنی مائے ہے گریز کر آ ہے۔

انسان ہر حال میں آگر ہی سوچتا رہے کہ اس کا فائدہ کس بات میں ہے تو وہ اس کا نتات سے کٹ کر رہ جائے گا۔ ہر بات تو انسان کی منفعت کے لئے نہیں۔ یہ کا نتات دو سروں کی منفعت کی بھی کا نتات ہے۔

تعریف خوشار نہیں۔ خوشار 'بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوشار اس بیان کو کھٹے ہیں جس کے دستنے والا سمجھتا ہے کہ بچ

اگر انسان کی مثل بهترہے تو اس میں اس کا اپناکیا کمال ہے۔ انسان میں انسان کا اپناکیا ہے؟

خاموش انسان خاموش بانی کی طرح کرے ہوئے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہرصاحب اسرار خاموش رہنا پند کرتا ہے۔

آواز انسان کو دومرول سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کو اینے آپ سے متعارف کرتی ہے۔

زندگی ایک ایما راز ہے جو اپنے جانے والوں کو بھی رازبنا رہتا ہے۔ برلیٹائی حالات سے نہیں منالات سے پیدا ہوتی ہے۔ آگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کردی جائے تو چرے کیے برابر ہوں کے۔ اسلام کے نام پر جمہوریت کا قیام ' دراصل اسلام اور جمہوریت دونوں ہے ناق ہے۔ اسلام 'اسلام ہا اور جمہوریت 'جمہوریت ہے۔ جمہوریت ' سقراط کو زہر پلاتی ہے۔ منعور کو سولی پر چڑھاتی ہے۔ میٹی کا احترام نمیں کرتی۔ جمہوریت کے ذریعے کوئی مفکر' اہام' دانشور' عالم دین' ولی یا مردحق آگاہ پر سرافتدار نمیں آ سکتا۔

روست كزور ہو جائيں توزشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے۔

آئے والے ایام آخر جانے والے ایام سے ہی توجنم لیتے ہیں۔ اگر طال کو غور سے ویکھا جائے تو استقبال کو قبل از وقت دیکھا جا سکتا ہے۔

ائی نعنیلت کو نعنیلت کے طور پر بیان کرنا ہی نعنیلت کی نفی ہے۔ سنسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لئے اثنا ہی کافی ہے کہ دو اپی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔

وانا کادانوں کی اصلاح کرتا ہے۔ عالم بے علم کی اور حکیم بیارون کی۔ وہ حکیم علاج کیا کرے گاجس کو مریض ہے محبت بی نہ ہو۔

وہ غیب جس کا علم عطا ہو جائے وہ غیب نہیں کہلاتا۔ غیب وہ ہے جس کا علم بندے تک نہیں پہنچا۔ ایسے غیب کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کے لئے سیحہ غیب نہیں۔

زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہو آ ہے۔ غیر بینی عالات پر تقریریں کرنے والے مکتنے بین سے اسپے مکانوں کی تعمیر میں

> ''بھائی! آپ نے زندگی میں پہلا جموٹ کیے بولا؟'' ''بس دن میں نے میہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ کچ بولیا ہوں''۔

اس دنیا میں انسان نہ پچھے کھو آ ہے نہ یا آ' وہ تو صرف آ باہے ادر جا آ ہے۔ انسان سمی کو شریک زندگی بنانے ہے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھا ہے۔ لکن یہ بھول جا آ ہے کہ اس کی رہ دت میں اس نے مستقبل گذار تا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا محفوظ کر آ ہے اتنا ہی غیر محفوظ ہو آ جارہا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں ہے بدلنے والے تعلقات ہے بهترے کہ انسان

ا صل ترقی مید ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں بدہ سرے کی ہے وفائی کا ذکر کر رہا ئے ہو تاہے 'وفاتو ہوتی ہے وفاسے ہے۔

انسان پریشان اس دفت ہوتا ہے جب اس کے دل میں ممی برے مقفد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔

سكون كے لئے مرورى ہے كہ يا تو خوابش كم كى جائے يا ملاحيت برهائى

سلیم کے بعد تحقیق مراہ کردی ہے۔

بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جما کو انیکی کی تمنا ہو تو دو سروں میں ڈھونڈ د۔ جهار كى خوشيال بى رخصت موكر جميس غم دے جاتى ميں۔ جنتنى برى خوشى اتا برا عم- عم خوش محرجيمن جائے كانام ب- ر

كامياني اور ناكامي اتن ابم نسيس بتناكد انتخاب مقصد

جھوٹا آدمی کام النی بھی بیان کرے تو اگر نہ ہوگا۔ مدافت بیان کرنے کے منے صادق کی زبان جائے بلکہ صادق کی بات می مدافت ہے۔ جتنا برا صادق

آسانول برنگاه منرور رکھو نیکن بیانہ بھولو کہ باؤل زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔

رو انسانوں کے مابین ایسے الفاظ۔۔۔۔ جو سننے والا سمجے کہ سج ہے اور کہنے والا جانیا ہو کہ جھوٹ ہے۔۔۔ خوشاء کملاتے ہیں۔ e. آج کی زندگی میں نہ مرضہ ہے نہ تھیدہ۔۔۔ انسان کی زندگیاں گذار رہا ہے اورلازی ہے کئی اموات دیکھ رہا ہو۔ سب کا دوست محمی کاووست شیں۔ مرایک سے بے تعلق این ذات سے بھی لا تعلق ہو کررہ جا تا ہے۔ اكر سكون جائة موتو دومرول كاسكون برباد فذكرو-جبب آنکه ول بن جائے تو ول آنکھ بن جا آ ہے۔ سب سے پیارا انسان وہ ہو تا ہے جس کو پہلی ہی یار دیکھنے سے دل میر کیے "میں نے اے پہلی بارے سلے بھی دیکھا ہوا ہے"۔ علم سے پہلے کا زمانہ جمالت کا دور کملا تا ہے۔ انسان این ملیت کی ملیت بن کر رو کمیا ہے۔ انسان این آپ کو محفوظ کرتے كرتے غير محفوظ موجا آ ہے۔ خطرہ انسان كے اسے اندر سے مانس اندر سے بجد بار موتومال كو دعاماً مكن كاسليقه خود بخود بن بمترین کلام وی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہول۔ جب نبی کی دراشت موروثی نهیں تو اولیاء کی وراشت کس طرح موروتی ہو گئی؟ محمدی نشینی کا تصور عور طلب ہے۔ جهارا بدترین و شمن ده ہے جو دوست بن کر زندگی میں وافل ہوا اور جارا بدترین دوست ہے وہ جو و حمن بن کر جدا ہو۔ ایک اندازے ویکھا جائے تو گناہ ایک بیاری ہے۔ دو سرے اندازے ویکھیں

و باری ایک مناه ہے۔

اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو وحوکا دے کیا۔ گلہ اپنی عقل کا کرو کہ وحوکا دینے والے کو دوست سجھتے رہے۔

شیطان نے انسان کونہ مانا۔ اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے وسٹمن کو اللہ نے دوئی کرلے تو کے وسٹمن کو اللہ نے دوئی کرلے تو برنے انسان اللہ کے دشمن سے دوئی کرلے تو برنے انسوس کا مقام ہے۔

آگر کیفیت یا بیموئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی جاہئے۔ نماز فرض ہے ا کیفیت فرض نہیں۔

کمی نے پوچھا"بارش کا کیا فائدہ ہے؟"جواب دیا "میرا کھیت سیراب ہو آ ہے" اس نے چرپوچھا"بارش کا کیا نقصان ہے؟"جواب دیا "میرے بھائی کا کھیت سیراب ہو آ ہے"۔

جس آدمی کے آنے سے خوشی نہیں اس کے جانے کاغم کیا ہوگا۔ سیچ کی عزت نہ کرنے والا انسان جمونا ہو آ ہے اور جھوٹے کی عزت نہ کرنے والا ضروری نہیں کہ سیا ہو۔

خاوند کو غلام بنائے والی بیوی اور غلام بی کی تو بیوی کملاتی ہے۔ وانا بیوی افادند کو دیو آبناتی ہے۔ وانا بیوی افادند کو دیو آبناتی ہے۔ اور خود دیوی کملاتی ہے۔

جس ذات کو ہم حسن سے منسوب کرتے ہیں دی محبوب ہے۔ جو تکلیف اللہ سے قریب کردے وہ امتحان ہے اور جو ابتلا اللہ سے دور کروے دہ سزا۔

جس عشق میں رقیب کی خواہش ہو وہ عشق حقیقی ہو آ ہے اور جو عشق رقابت برداشت نہ کر سکے وہ مجاز کی تعریف میں آ آ ہے۔

صرف ایک عمل ایها ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور محلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور وہ عمل حضور اکرم صلی انٹد علیہ و آلہ وسلم کی زامت مبارکہ پر ورود بھیجنا

ہے۔ ایک وقت میں اگر کوئی مخص غلط کام بر رہا ہو تو ضروری نہیں ہو آگہ وہ آدی بھی غلط ہو۔

جو آدی کو بیند ہے اے حاصل کرے یا پھرجو اے حاصل ہے اسے بیند کرے۔

زمین کے سنرمیں اگر کوئی چیز آسائی ہے تووہ محبت بی ہے۔ اہم جس زات کی بقا کے لئے اپنی زات کی فتا تک بھی موارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔

محبت دو روحوں کی نہ ختم ہونے والی باہی برواز ہے۔ ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کر تا رہے گا۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو خواہ برا ہو 'خوف سے آزاد رہتا ہے۔ خوف دراصل بری

نیت کی تخلیق ہے۔ برزرگول سے کی می متاخیوں کی سزا تستاخ بجوں کی شکل میں ملتی ہے۔ دولت کی آرزد میں غربی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہو آ۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھی جھلے دن آئیں مے۔ امیر آدی کو ڈر ہو آہے کہ مجھی

برے دان نہ آجا تھی۔

انسان کما آئے آکہ ذعرہ رہے اور ذعرہ رہتا ہے باکہ کما آ رہے۔ یہ کیا ہے؟

مب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے تج بولنا چھوڑ دیا ہے۔
کوکی جموٹا آدمی تج بولنے لکے تو سمجھ لیٹا جاہے کہ تج خطرے میں ہے۔ تج وہی ہے جو تی ذبان سے نکلے۔

ایک گافر' اسلام پر یا حضور مسلی الله علیه و ساله و سلم کی خیات طبیبه پر کتاب لکه کر تو مومن نمیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتاد شخصیت می حاصل ہو اور جے وابنتگی نی حاصل ہو۔ مومن وہ نمیں جے بھائی مدد کے لئے پکارے اور وہ انے قرآن سنانا شروع کردے۔

خوش شکل چرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ علم باد منع گائی اور آء محر گائی سے ملا ہے۔ تیرسے ملا ہے۔ تعلق سے ملا ہے اور تقرب سے ملا ہے۔

قوم کے افراد اگر دحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کرکے ہلاک کردیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو بھی اضطراب یم بہ یم منزل مقصود ہے۔

کامیایوں کی منزلیں طے کرنے والا تاکای کے عبرت کدے میں دم توڑ سکتا ہے۔ باکای کی افراد سے نکلا ہوا انسان کامیابی کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ کمزور مقیدہ الجنتا ہے 'لڑتا ہے 'جھڑتا ہے۔ لین طاقتور اور صحت مند مقائد مدمرے مقیدہ ل کو اپنے ساتھ اس طرح طاتے ہیں' جیسے سمندر دریاوں کو اسے نادر سمیشا ہے۔

آرڈو جب استعداد ہے بردہ جائے تو حسرت شروع ہو جاتی ہے۔ باعزم انسان حسرت سروع ہو جاتی ہے۔ باعزم انسان حسرت سرت ہے معنوظ رہتے ہیں۔ انسان اپی پند کو عاصل کرے یا اپنے عاصل کو پند کر لے تو حسرت نہیں دہتی۔

آم فیملوں والی قوم بنے جا رہے ہیں۔ بہت بوے فیط 'بہت جلد فیط ' اور جب علی کا وقت آئے تو نے فیط کرنے لگ جاتے بیل اور جب عمل کا وقت آئے تو نے فیط کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بری در سے فیملوں کا کمیل کمیلے آ رہے ہیں۔ ہم ثاید جانے نیس کہ ہمارے فیملوں کے اوپر ایک اور فیملہ نافذ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وقت کا فیملہ ہوتا ہے اور وقت کے مامنے ہمارے مارے فیملے وجرے کے دحرے رہ فیملہ ہوتا ہے اور وقت کے مامنے ہمارے مارے فیملے وجرے کے دحرے رہ جاتے ہیں۔

ہم زندگی کا سفر تھا شروع کرتے ہیں اور انجام کار تھائی فتم کرتے ہیں۔ نہ کوئی ہمارے ساتھ مرآ ہے۔ ہمارے اجماعات ممارے ساتھ مرآ ہے۔ ہمارے اجماعات مغرورت کے ہیں اور مغرورتیں وفا سے تا آشنا ہوتی ہیں اور جب تک وفا نہ لے ' مغرورت کے ہیں اور مغرورتیں وفا سے تا آشنا ہوتی ہیں اور جب تک وفا نہ لے ' تنائی ختم نہیں ہوتی۔

ہمیں اپنے آنبو مقدی نظر آتے ہیں لیکن ود مروں کے آنبو ہمیں مرجھ کے آنبو نظر آتے ہیں۔

محبت قائم رہے تو فران بھی وصال ہے اور محبت نہ رہے تو وصال بھی فراق۔
سیت کی اصلاح ہو تو عمل میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے اور عمل کا خلوص نیتوں
سے دیا ذہے۔

نیکی کے سفر میں جہاں بھی آخری سائس آئے وہی منزل ہے۔
انسان کی جوانی ہی اپنی براعتد الیوں کی وجہ سے بڑھا ہے میں تبدیل ہو جاتی ہے
اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھا یا قاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی
ایخ آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھا یا اندر داخل ہو آ ہے۔
مجبور انسان اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہونا ہی اپنے حق میں بہتر سخمتا ہے۔
حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال کلمہ پڑھ کے
مومن ہو سکتا ہے۔ حال مومن ہو جائے تو ماضی بھی مومن۔
چھوٹے آدی کو چھوٹانہ سمجھو بڑا آدی بڑانہ رہے گا۔

# ا قوال مراج مُنير

شخصیات اور واقعات سے بھنا فاصلہ برحتا جاتا ہے وہ است می تمایاں ہوتے جاتے ہیں۔ اہل معرفت و علم کا نام لیوا ہونا بھی خیر کشریں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ جس طرح لفظول کے تلازم ہوتے ہیں' ای طرح اہل محبت کے تلازمات بھی ہیں۔

وحی انسانی مروہوں اور خدا کے درمیان رسالت کے ادارے کے واسطے ہے مکالے کا نام ہے۔

اسلام کا نصور خاتیت وراصل ای کے نصور جامعیت سے وابست ہے۔ یہ جامعیت ماسبق نبوتوں میں کی بعض کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ صرف اس امرکی شاوت ویتی ہے کہ ہر نبوت اپن جگہ ایک کمال کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کمالات کے اس سلسل کو ایک محیط نا ظرمیں ارتکاز فراہم کرتا ہے اور ای اعتبارے حتی تایف کا درجہ رکھتا ہے۔

محل بھی سنے ندجب کا آغاز درامل تاریخ انہانیت میں ایک نئی ذہنیت' ایک سنے روحانی اور اخلاقی ٹائپ کا آغاز ہو یا تھا۔

زبان مرف بیان بی نمیں بلکہ ایک پوراعرمہ ادراک ہے۔ اسلامی باریخ کے بورے منظر کو ذات رسالت اور عهد رسالت سے محط ادر مرکزی نبیت عاصل ہے۔

انسانی دجود بنیادی طور پر تین مرات یا صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔عقل' ارادہ اور انسانی دجود بنیادی طور پر تین مرات یا صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔عقل' ارادہ اور انسانی کا نئات میں خارجی انسان کا نئات میں خارجی ادمناع کمال کو بینچتے ہیں درنہ عدم توازن کا شکار رہتے ہیں۔

کسی ذہب کے تشخیص کا تعین اس امرے ہوتا ہے کہ وہ آخری نی کے صلیم کرتا ہے۔ حلیم کرتا ہے۔

مذيب كامعاشرو تمذيب كي فما تذكى نبي كرما بكد اصول تمذيب كي حيثيت ركما

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

PAA

ہے اصول اور ہے جت حرکت یا تو گمرائی پیدا کرتی ہے ازوال۔ ہمرا تلیم وجود خود ہے ایک برتر اقلیم سے معنی مستعار لیتی ہے۔ آسانی بیغام کی جوہری وحدت جتنی اہم ہے' اتنا ہی اہم اس کا انسلاف بھی

حقیقت کا داحد ہونا اس بات کو لازم نمیں کر آگہ بورے عالم انسانیت میں حقیقت کا داحد ہونا اس بات کو لازم نمیں کر آگہ بورے عالم انسانیت میں حقیقت کا تصور بھی ایک ہو۔

وسائل آریخ نمیں بناتے بلکہ تاریخ وہ انسانی گروہ بناتے ہیں جن میں سے ایک
ایک فرد کی تقیر پر تہذیب و تاریخ کے ہزار ہا مربوط و مسلسل برس صرفے میں
آتے ہیں۔



#### مرتخال

1

جب مجدیں بے روئق اور مرسے بے چراغ ہو جائیں 'جادی جگہ جود اور
حن کی جگہ دکایت کو بل جائے ' ملک کے بجائے مقاد اور ملت کے بجائے
معلمت عزیز ہو اور جب مسلمانوں کو موت سے جوف آئے اور زندگی ہے
معبمت ہو جائے تو مدیاں ہوں ہی مم ہو جاتی ہیں۔

سے بھلا کمال مروری ہے کہ برا آدمی تمام عمر برا ہی رہے۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں مرف ایک دان آ ہے اور اس دان کے دھلنے کے بعد ممکن ہے کہ ان کی باتی زندگی اس برائی کی نفی میں ہی بسر ہوجائے۔

بدی اور نیکی کے درمیان مرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک قدم پیچے ہث جائیں تو نیک کا کتات اور ایک قدم آمے برحالیں تو اشرف المخلو قات۔ درمیان میں فھرجائیں تو محض بجوم آبادی۔

اگر پاکتان میں مجمد سازی جائز ہوتی اور تحریک پاکتان کے سلطے میں مجتبے بنائے اور کمیں نصب کے جاتے تو اس جگہ پر نظم الله عشاء کے جائب کمر کا گمان گرز آ۔ ایک فرد واحد کے علاوہ کسی اور کا بت وقت کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ اس فرد واحد کو یاد کر آ ہوں تو خیال آ تا ہے کہ عقیدہ عمارت سے پائیدار ہوتا ہے۔ اور انسان جنارے کمیں ذیادہ قد آور ہوتا ہے۔

قط من موت ارزال ہوتی ہے اور قط الرجال میں ذیمی۔ مرک انبوہ کا جش ہوتو قط الرجال میں ذیمی۔ مرک انبوہ کا جش ہوتو قط الرجال۔ ایک عالم کی ناحق زحمت کا و مرا زندگی کی ناحق تحمت کا۔ ایک سال حشر کا دو مرا محف حشرات الزمن کا۔ ذیمی کے تعاقب میں دینے والے قط سے زیادہ قط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔

الیی شارانی اس ور انی پر قربان جمال مادر ایام کی ساری دخران آلام موجود مون شرانی اس ور انی پر قربان جمال مادر ایام کی ساری دخران آلام موجود مون مروم مون تر اس و بایس آدی کاید حال موجا آیے که مردم شای موتونایاب

ہراجی بات الهای ہوتی ہے۔

مدے آدی زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ لمیں ہے۔

وراصل جرات ایک کیفیت ہے اور قربانی اس کیفیت پر موای - جرات ایک طرز اختیار کا نام ہے اور قربانی ایک طربق ترک کو کہتے ہیں۔ اس ترک و اختیار میں بسر ہو جائے تو زندگی جماد اور موت شمادت کا نام باتی ہے۔

زندگی ایک عطیہ ہے جس کا کم از کم حق ادا کرنے کی دامد صورت سے ہے کہ دو مردل کو اس میں حصہ دارینالیا جائے۔

اہل شادت اور اہل احسان میں قرق مرف اتا ہے کہ شہید دو مرول کے لئے جان دیتا ہے۔ ایک کا صدقہ جان ہے اللے واس کے ال جان دیتا ہے۔ ایک کا صدقہ جان ہے اور دو سرے کا تحفہ ذندگی۔

رزق ہی نہیں کتابیں بھی الیمی ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے پرواز میں کو ماہی آ جاتی ہے۔

میلے زمانے میں آدمی اپنے کردار سے برا بنما تھا اور ہوم کیا اک اور فرددی اس کی عظمت کے محافظ بن جاتے تھے اور اب ایدا اندھیر ہو گیا ہے کہ آدمی عظمت کا گاہک بن کر تعلقات عامہ کے تجارتی اداروں سے شمرت خریدنے جاتا ہے۔ وہ مشاہیر تھے اور ریہ صرف مشتہر۔ ان کی شمرت میں قوت بازو کو وخل تھا اور ان کی شمرت میں صرف قوت خرید کو۔

اہل اندار اور اہل افتیار کی زندگی میں ایک دروازے سے افتدار و افتیار وافل ہوتے میں اور دو سرے سے اعتدال اور توازن رخصت ہوجاتے ہیں۔ منائن کے دل میں کھے ہوتا ہے اور زبان پر کھے اور۔ وہ دو قدم زبان کے ساتھ افعا آ ہے اور چار قدم دل بی دل میں پیچے چلاجا آ ہے۔

مملے جموت اور برائی کے لئے ظوت کا استعال ہوتا تھا اب نیکی اور راست کوئی کو مرف تنائی راس آتی ہے۔ غلط کوئی اور برائی علی الاعلان اور برسرعام کی جاتی ہے۔

چر مخفی وہی ہوتا ہے جو وہ بنتا ہے اور ہر انسان مرف وہی بن سکتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ انسان سب یکساں بھی بین اور منفرد بھی۔ کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس دنیا میں جتنے انسان بیں جگہیں بھی اس قدر ہیں۔
مکتا کیونکہ اس دنیا میں جتنے انسان بیں جگہیں بھی اس قدر ہیں۔
منعت کے لئے کمال مخوری سے زیادہ کمال جنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
میں کمال کی بالغ نظری ہے کہ عمدے اور عمدے دار کے فرق سے بھی انکار کر دیا جائے۔

اچھا انسان اچمی کتاب اور اچمی گفتگو جمال میسر آئے اس میں دو سروں کو بھی شریک کرو ان سے تنافا کرو افعانا کم عرفی کی دلیل ہے۔
وہ حسن جے ہم اشیاء میں ڈھونڈتے ہیں وہ در اصل نظر میں ہوتا ہے۔
ممرود " بیسویں صدی میں بھی ملتے ہیں اور حضرت ایرائیم کا زمانہ ما قبل تاریخ کملا تا ہے۔

فتوحات ان کے جعے میں آئی ہے جو فکست ٹا آشنا ہوں۔ ماری کو کسی ماری فراس نے جرائم عماقتوں اور بدقتمتی کی فہرست کہا ہے۔ اگر ماری ماری خی ۱۲۳ مرج اور ۱۲ اگست کے دن نہ ہوتے تو ہم ماری کی اس تعریف پر ایمان لے آتے۔

امن كى ضرورت توجيت والے كو بھى موتى ہے اور بارف والا بيشد امان جابتا

اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیو تکر بنا سکتے ہیں ' جنہیں تاریخ تک یاد نہ ہو۔ مرف باتیں بنانے سے کہیں تاریخ بنا کرتی ہے۔

حسن نظرے عنوان سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، مگر بیشترات دیکھے بغیر کزر جاتے ہیں۔ اسے نظر بھرکے دیکھنا حسن اتفاق کملا آ ہے جو ہرایک کے جصے میں نہیں آ آ۔

وقت کی شناخت اور شخصیت کی برکھ واقعی برا مشکل کام ہے۔

نظریہ پاکستان کو چند لفظول میں ہول بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب برعظیم میں بہلا مخص مسلمان ہوا' اس روز پاکستان وجود میں آئیا تھا اور جب تک اس سرزمین اس مسلمان معروب میں اور پاکستان وجود میں آئیا تھا اور جب تک اس سرزمین

ر ایک مسلمان مجمی موجود ہے پاکستان قائم رہے گا۔

ہر برا آدی ایک آئید ہو آ ہے جس میں ایک پوری نسل کو اس کا مرایا نظر آ آ

جب بج بج بولنا چموڑ ویں مے تو قیامت آ جائے گی ۔لوگ ناحق آثار قیامت کے لئے ضعیف روایتوں کا سمارا لیتے ہیں۔

دولت کا نقصان مبرکا نفع ہوتا ہے باندی کی طرف ملکے کھلکے ہو کر پرداز کرنے کا نام مبرہے۔

زندگی ایک موج ہے۔ دریا سے اشخے کے بعد اگر وہ سامل سے نہ اکرائے تو بھنور کی آگھ ادر مرفے والے کی آنھیں دونوں اس کے ماتم میں روتی رہتی

موسیقی دل می کانوں کے راستہ داخل ہونے کے بجائے گاہے خواہش کے زیدے نیچ ارتی ہے۔

عنیٰ کا درجہ تی سے بلند ہے۔ تی دو ہے جے مال کے جانے کا عم نہ ہو اور عنی و جے مال کے جانے کا عم نہ ہو اور عنی و جے مال کے جانے کا عم نہ ہو اور عنی و جے مال کے جانے کی خوشی نہ ہو۔

بالمل ادر بے عمل بوگوں کے يمان توجين كا تصور مختلف بو يا ہے۔ اس كے لئے ان کی تاریخ بھی مختلف ہوتی ہے۔ وسوسول کے حملہ کی کامیابی کے لئے مجھ شرائط ہوتی میں۔ وقت جو ب مصرف ہو ' ذہن جو خال ہو ' دل جو بے لیتین ہو۔ بإدشامول كو تقير كاشوق مو يا ب وه نئ ئى ممارتين بنانے كى علطى كرتے رہے یں اور تاریخ بربار ان کی اصلاح یوں کرتی ہے کہ محلات سے ایک دن رہائش گاہ سو دن عجائب خانہ اور ہزار دن عبرت سرا کا کام کتی ہے۔ خود ممائی کی شاہراو سے کتنی بی میڈیڈیاں تکلی ہیں اور ان میں ہے ایک اس مهام کی طرف جاتی ہے جمال سب نظیم ہیں۔ غلامی کی بہت می قسمیں اور طرح طرح کی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ مرابی خلام كى بدترين صورت ہے۔ آكر آزاد ہونے كے بعد سمج راست كا بدت نہ بطے اور آكر علے کین اس پر ملنے کی ہمت نہ ہو تو ہے صورت غلامی سے بدرجہ بدتر ہوتی ہے۔ بیر (پر مکلف) طعام گاہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جن کی بموک مری ہوئی اور منميرسويا موا موما هيه- ارائش كامتعديد هيك كم منمير آرام ساسويا رب-اہتمام کامقعدمیہ ہے کہ اشتمائے صادتی نہ سبی کم از کم کاذب بی جاک اشھے۔ خوایم محول پدا موتی ہے اور اے براکرے سے کیا ما ہے؟ مرئ ایجاد اور بر آنه آسائش کی اداش می آدی کی ایک خوبی سلب موجاتی ہے اور ایک خامی بڑھ جاتی ہے۔ متعبّل کا آدمی مختلف ہو گا تکریہ ضروری نہیں

ور اتی کا رنگ ایک ہوتا ہے گر در انہ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ مرمکن ایک نئی دنیا ہے ادر مرموجود ایک پرانی دنیا۔ جس نے ان کو نہ دیکھا وہ نابیعا جس نے ان کو نہ سمجما وہ نادان۔ سفراور علم یہ دو حقیقیں ہیں لازم اور

لمزوم-

زندہ قومیں اپنی سرصدوں کے ساتھ ساتھ اپنے ندان کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ سفر کے فاصلہ کا دارو مدار مسافر کے حوصلے پر ہوتا ہے۔ روشنی جب اتنی روشن ہو جائے کہ آپ اے دیکھ بھی نہ سکیں تواسے نور کہتے

-07

او تجابوننا قوت كا اور يه مفرف بولنا ملت كا غلط استعال ي-

گمراہی میں ہے ذوتی اور کفریس کم نظری کو زیادہ دخل ہے۔ سیاست ہو کہ سفر' افتدار کی مند ہوکہ جہاز کی نشست' کرہی کے حصول کے اصول بکیاں ہوتے ہیں۔

جانوں کا نقصان ہمیشہ تحریکوں کے لئے زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ تاریخ کے ہرموڑ پر حقیقت خود پہند نظروں سے او جمل ہو جاتی ہے۔ آگر تذبذب لاحق نہ ہوتا تو ہر محض خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ بیچارگی بشریت کی بہجان ٹھمری ادر بے نیازی مشیت کا خاصہ۔

دریا اور زندگی دونوں پر بند باندهنا پڑتاہے آکد ضائع ہونے ہے نی جائیں۔ دریا کو مٹی کا بند درکار ہے اور پیکر خاکی کو منبط کا مضبوط بند۔

اسباب و انجام کا نظام ' آبیا ٹی کے نظام سے کہیں پیچیدہ ہے۔ فرومعاشرہ اور ملک کئے تیل کی طرح اسباب کے دھا کے ملک کئے تیل کی طرح اسباب کے دھا گوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دھا کے استے باریک ہیں کہ دو سرا سرا نہیں اتنے باریک ہیں کہ دو سرا سرا نہیں ا

فاصلہ قدموں میں نمیں دین میں ہوتا ہے۔ نیہ محض ایک تجاب کا نام ہے۔ اثر کیا تو ساری مسافت فوراس کٹ جاتی ہے۔ شهرت کتنی نقصان دو ہوتی ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے حاصل ہو' ای کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔

حکومت نزدیک سے کی جائے تو جمہونیت دور سے کی جائے تو باد شاہت خلق کے لئے ہو تو خلافت مندا کے لئے ہو تو نیابت۔

کو مکول کی دل لی میں صرف متہ کالا ہو آ ہے۔ قیمی پھردل کی کان کی میں جان کنی کا خطرہ بھی ہو آ ہے.

مستح پر رہنے والے یہ بمول جاتے ہیں کہ بعض مقامات ڈوسنے کے لئے بھی ہوتے ہیں۔

جس خاک سے بنے ہو اور جس خاک میں بالا خریل جانا ہے۔ اس سے بیا اجنبیت کیمی؟ خاکی اور خاک کا فاصلہ جتنا کم ہو گا خود شناس کی منزل اس قدر نزدیک ہوگی۔

بعض سنرایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عطیہ بجزایک خلش پیجہ بھی نہیں ہوتا۔ ریاضت مجمی رائیگال نہیں جاتی۔ خواہ! وہ راہ خیال کی ہو خواہ! راہ سنرک۔ بھینے کی امنگ بھوک کے مطالبے ' مجبت کے نقاضے' یہ مب خواہ میں بری ذھیف ہیں۔ ممی کا بیجھا نہیں چھوڑتیں۔ خواہ وہ گھاس ہوا خواہ بکریاں' خواہ حمالہ مر۔

انسان نے اپنے تاریخی سنرمیں بہت می منزلیں مرف اس مورت میں سرکی میں کہ فرار کا راستہ بند ہو چکا تھا۔

انسان کی کی کامیابیاں ایک انفاق بیں کہ عاکای کے وسوت ول میں اسے مر زبان پر جو آلے پڑے تھے انہیں کھولئے میں دیر ہو می اوھراتی دیر میں کامیابی سنے وروازے پر دستک دے دی۔

مفرك وفأر اور مهولتين يزهن كرساته في بولت كاروان اى مقدار اور رفار

131

ے کم ہو گیا ہے۔ عمد 'انسانوں سے بہت پہلے ہوڑھے ہوجائے ہیں۔ انسان روز و شب کے ست حوالے سے اور عمد سوچ کی رقارے ہوڑھا ہوتا ہے۔ قدرت کے کارغانہ میں کوئی شے یک رتجی نہیں۔ کوئی چزیک مرتی نہیں۔ نظر

فدرت کے کارفانہ میں کوئی شے یک رکی نمیں۔ کوئی چیزیک مرخی نمیں۔ نظر سے آئے بھی رخ ہوتے میں۔ نظر سے آئے بھی رخ ہوتے میں۔ پرواز خیال کتنی بلند ہی کوئی نہ ہوئے ہیں۔ پرواز خیال کتنی بلند ہی کیوں نہ ہو مقیقت اس نے کمیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔

۲

قانون شکنی کی سزا دیے دالے قانون سازی کی سزا سے کیوں آگاہ شیں؟
علامہ اقبال کے سواب کی تعبیر تو قائد اعظم ۔۔ پوری کر دی ادر بید ملک بناکر
ہمیں دیریا کر قائد اعظم کے خواب کی تعبیر کون پوری کرے گا؟
پدلتے ہوئے حالات کے شاتھ ساتھ بدلتے جانے ادر بدل جانے کے جواز میں
دلیل لانا سیاست ہوگی محر بزدلی و کمینگی بھی ہے۔
پادشاہ اس مغرور انسان کو کتے ہیں جس کا شعوری ہاتھ تاج پر ہوتا ہے اور
بادشاہ اس مغرور انسان کو کتے ہیں جس کا شعوری ہاتھ تاج پر ہوتا ہے اور
باشعوری نظر بایدء تخت پر۔

انسانول کے مابین مسادات نہ ہوتو تکتہ و توجید کا واضح ہو جانا نامکن ہے۔

ماریخ تو یکی کفتی ہے کہ جس نے قریب بویا۔ فریب نے ای کو کانا۔

دستمن کے ہاتھوں مرجانے اور تاریخ کے ہاتھوں دفن ہو جانے میں وہی فرق

ہوتا ہے جو قبل از موت مرجانے اور بعد از موت بھی زندہ رہنے میں ہوتا ہے۔

وو فکروں کا تربیت کیا ہوا انسان دوئی پرست ووغلا اور منافق ہوتا ہے۔ جتنی

منفاد فکریں انسان اپنا تا جائے گا اتنا ہی شکتہ اور دیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ خدا تو

کیا اگر کسی کی فکر میں دو ما میں یا دو باپ بھی جاس گریں ہو جا میں تو بھی انسانوں

كاشعور نوث يجوث جاتا ب

ایک بی نضامی شاہین و کرمس کی پرواز کے اندازی مختلف شیں ہوتے مقامد بھی جداگانہ ہوتے ہیں اور جانوروں کا بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ اگر پرندوں کے بھی نظریات ہوتے ہیں اور جانوروں کا بھی نقطر ہوتا ہے تو اس کلیہ کے پیش نظریہ امر کسی شمادت کا مختاج نہیں کہ شاہین و کرمس میں نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے۔

جس میں بالا فر اتفاق رائے نہ ہو کیا وہ بھی مجلی مشادرت ہوتی ہے؟ مشورہ تو ہوا ، ہوتا بی یک رائے ہونے کے لئے ہے۔ اختلاف قائم رہے تو مشورہ تو نہ ہوا ، مرف اظہار رائے ہوا۔ مشاورت اور کثرت رائے وہ متصادم تراکیب ہیں۔ کار انبانی کے نتائج برحال اصول فطرت کے مطابق بی بر آمہ ہوتے ہیں کہ فطرت جموثوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی۔

منزل کی طرف پیند کرے سز کرنے کا انجام کیا ہو تا ہے؟

کیا ہے باعث جرت نہیں کہ انگریز کی سامراجیت کا زمانہ انتا ہے بھاؤن اس کا تھا۔ تعلیم اس کی تھی مجربھی اس قوم نے علامہ اقبال اور قائداعظم پیدا کر لئے۔ گر جب آزاد و خود و مخار ہو گئی تو ان میں سے ایک بھی اپنے سے پہلے آنے والے کا ہم لیہ ہو تو نام لو؟

کیا دین اسلام میں مسلمانوں کے راہنما کا انتہ کا ووست ہوتا شرط اول نہیں سے؟ افر کر اسلام میں مسلمانوں کے راہنما کا انتہ کا ووست ہوتا شرط اول نہیں ہے؟ افر کب تک کعبہ کے لئے صنم خانوں سے پاسبان وُحوندُ لاءً پیرویء دین اسلام کملائے گا۔

جودست عمر ہوتے ہیں کیا وہ بھی آزاد ہوتے ہیں؟

داسلام دین فطرت ہے" ہے ہے مراوہ کہ فطرت لادین نمیں ہے۔ انسانی حکومتوں میں مرمنی انسان یا ان کے کمی کروہ کی مسلط کی جاتی ہے اور فریب سے دیا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کی جا رہی ہے۔ انسانوں کی جیشانی ر "آزاد" اور پشت پر "ازل غلام" تحریر کردیے ہیں۔
لوگو! نجات میکاول ہے کہ جوڑ میں نہیں مجھ الکی پہلے ہے وفا میں ہے۔ مغربی جسوریت اور اس کا طریق انتخاب میرے حضور وہی پہلے کی ایجاد نہیں۔
لوگ راثی و مرتثی اس لئے ہیں کہ قوانین رشوت نواز ہیں۔
رشوت دینے والے کی جیب میں نہیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور لینے والے کے جیب میں نہیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور لینے والے کے باتھوں پر نہیں اس کی نیت میں رکھی جاتی ہے۔
کیا ترارواد مقاصد کا اصل منتہا فقط یہ تھا کہ یاروں کے مقاصد کو قرار آ

ماڈرن مسلم لیک جاہ طلبوں کی چھتری ہے ،جس کے منمیر سے ساتے ڈوب جاتے ہیں وہ است مان لیتا ہے۔

یہ درس فریب ہے کہ بورب نے اسلام سے جمہوریت سیکی ہے۔ شیں! بورپ نے اسلام کے نظام حریت کے خلاف ایک سازش کی ہے۔

آئین اسلام میں اللہ کی ماکیت اور اقدار شریعت ایدی و تا قابل منتلی ہیں۔ عبدی حاکمیت بسرطور اسلام کے نظام حکومت کی نفی ہے۔ اسلام کے نظام میں الماکار تبدیل ہوتے ہیں افتدار منتل نہیں ہوتا۔

یاکتان میں آگر یہ سب کچے انسانوں اگر دہوں کیا متوں یا اداروں کے درمیان انتذار کے لئے رسہ کئی لازم ممریکی ہے تو ذرا اتن احتیاط فریقین پر لازم رہے کہ اس رسہ تھی میں رس بی نہ ٹوٹ جائے۔ پوریا نشین ادر مند آرا میں اجساس تخفظ کے جیں و کم ہونے کے ۔وا اور کوئی فرق نہیں۔

مشورہ اتا خود اعماد ہوتا ہے کہ سر مجلس کیا جاتا ہے۔ جے چھپا چھپا کر خفیہ طریقے سے کیا جائے وہ سازش ہوتی ہے۔ مشورہ نہیں ہوتا۔
انسانوں کو آداب بجالانے پر مجبور کرتا 'جرد استبداد سے ان کی عزت نئس کو مخرکرتا 'انسانی آبادیوں کو جنگوں میں تبدیل کردیتا ہے۔
انسان کا ارزاں ہو جانا 'اشیاء کے گراں ہونے کا باعث ہوتا ہے۔
مداشہ رکا یہ ان ال معمد میں میں تا ہے۔

معاشرے کا ہرانسان معصوم بیدا ہو تا ہے۔ یہ توانین کا استوار کیا ہوا ماحول ہے جو کتاب تعزیرات اس کے مطلع میں لٹکا دیتا ہے۔

پاکستان میں قرآن طاق پر اور مغربی پارلیمانی آئین میزر رکھا ہے۔ جمارے مکمران بتوں سے توحید پرستی کے قریبے سیکھ رہے ہیں۔ لازم ہے کہ لوگ آئین لڑائی کی بجائے آئین سے لڑھ شروع کردیں گے۔

پاکستان میں پہلے املام کو بتدر تا کابل عمل عابت کرنے کا تجربہ کیا گیا اور اب املام کو بتدریج ترک کرنے کا عمل جاری ہے۔

ہوچھو کہ جو امت واحدہ میں تفریق پیدا کرے کیا وہ بھی نظام اسلام ہو آ ہے؟ تو جواب ملا ہے نالفین ختم کرنے کا بمترین سلیقہ بی سے کہ نالف کو ختم کر ویا جائے۔

ملت بینا جو مجھی غراء کے دم سے زعرہ تھی' زکوج اور او تان کے پالے ہوئے علاء ہے سورة یس من ری ہے۔

انسان آثر خلوت میں وہ بات نہ کرے جو جلوت میں نمیں کر سکا۔ چھپ کروہ کام نہ کرے جو جلوت میں نمیں کر سکا۔ چھپ کروہ کام نہ کرے جو برمر عام نمیں کرتا۔ تو اس کے اور واایت کے درمیان فاصلے

ازخود ختم ہو جاتے ہیں۔

بانگ درا محلوں سے بلند نمیں ہوا کرتی۔

وطن عزیز میں جانے کیوں ہرانسان دو سرے انسان کا مشرقی پاکستان نظر آنے لگا ہے۔ جے دیکھو دہ سکوت زدہ ہے۔

سورج نکا دکھ کرجو دفاداری بدل جائے اس کی اصلیت عثاء سے پہلے ہی کا کہ کہ کر جو دفاداری بدل جائے اس کی اصلیت عثاء سے پہلے ہی کہ کمل جایا کرتی ہے۔ نعف النمار کے پجاری لازما "نعف شب کے نقب زن نہ ہوتے تو تاریخ نے وزیروں نے زیادہ شب بیدار غریب چوکیداروں پر اعمادنہ کیا ہوتا۔

لفظ قانون كولا كھ حسين لبادے پہناؤ محواول ميں سجاؤ يا اطلس و كواب كى قباد المادوں كى واسكت ميں ركھو قباد المكاروں كى واسكت ميں ركھو الن اور خلعتوں ميں چھياؤيا است صرف بااعماد المكاروں كى واسكت ميں ركھو اس سے مراد حاكم كى مرضى بى رہتى ہے۔

موجودہ ددر نے مراب داردن اور انگریز پرور و مغرب پرست جاگیردارون کے بنتے کی طرح چلا اٹھے گاجس کے ہاتھ سے نیزے اٹھا رکھے ہیں۔ یہ دور اس نیچ کی طرح چلا اٹھے گاجس کے ہاتھ سے کو ے نے وہ لقمہ چین لیا ہو جو اس کی مان نے اسے بملانے کے لئے تھا دیا تھا۔ ان کوے کو مار نے کے لئے پھر اٹھا کر مار نے کی جو نیچ کو لئے گا اور قود جلتے ہوئے گا۔ مثل کے بولے کے ایک کے ایک کی دوئے کے کا در قود جلتے ہوئے گا۔

فکری برتری اکثریت کا اصل سرمایہ اور ضائت ہوتی ہے۔
پاکستان کے چار صوبے ہیں یا چار صوبوں کا پاکستان ہے؟
چڑھتے سورج کو سلام کرنے اور ڈوج پر آلیاں بجانے کا بھیجہ یہ بر آمہ ہوا کہ
ابلاغ کا قرار دیا ہوا شہید اپنی اصل میں غلط کار قرار پاگیا۔
محبت خواہش نہیں ہوتی اور نہ مجت کی کوئی خواہش ہوتی ہے۔
جن کے پیغیر معموم نہ ہوں ان کے نصور کا خدا بڑا چالاک پند ہوتا ہے۔ ایے
ضداکی پرستش انسان کو الجیمی فواز بنا دہتی ہے۔
وجود حسین ہو سکتا ہے حس کا وجود نہیں ہوتا۔
کاش 'بٹوں کے پجاریوں کو اس کا احساس ہوتا کہ معبود کا دجود میں لایا جا اعجود
کاش 'بٹوں کے پجاریوں کو اس کا احساس ہوتا کہ معبود کا دجود میں لایا جا اعجود

آدى مراب حيات نيس ملى۔

میرے محرادراللہ کے محری تغربت ہی باعث بے سکوتی ہے۔ اگر تہارے محر میں اللہ کاعمل وظل نہیں تواللہ کے محربیں تہیں داخل ہوئے کا کیا حق ہے؟ جس کا اثبائی معاشرے پر کوئی احسان نہیں اس کی قیر کا زیارت کا دہو جانا ممکن شد

فیشن بدلتی ہوئی ائی صرف در دزوں کی محسن ہوتی ہیں اور ترامیم کرتا ہوا حاکم مرف اور مرف ہوںد کرئی کی روزی ہیں اضافہ کرتا ہے۔ جاذبیت سیدھی نمیں علی کھاتی ہوئی کیے ہوں ہیں ہوتی ہے۔ انسان جس قدر سستا ہو کا اشیاء اتن ہی معلی ہوں گے۔ انسان کو منگا کر دو

معنان میں در مستاہو کا امیاء اسی میں مسلی ہون کی۔ اسان کو منظ کر ا اشیاء ازخود مستی ہوجائیں گی۔

المسائل معلمه ما والأعلى والأسار

سمجما جا سکتا کے میں موز و کنایات و اشارات دیکھے بغیر صحیح نہیں مسمجما جا سکتا۔

دعا كي الله تعالى كى مرضى معلوم كرنے كے لئے كى جاتى بي مرضى تبديل كرنے كے لئے نبير۔

ایک انسان کاحق آگر دو سرا انسان غصب کرے تو قابل تعزیر ہو۔ پوری قوم کا حق غضب کرے تو بادشاہ کہلا آ اور قوموں کاحق غصب کرلیں تو مهذب قوم کا لقب اغتیار کرلیتے ہیں۔

مٹی سے پیدا کیا ہوا انسان آگر مٹی کا خدا بن جیٹے گا تو مٹی کا خدا ہی دے گا۔ مٹی کا خدا تو مادھو ہو تا ہے۔ جانتے ہو مادھو کس کا ہو تا ہے؟ جس کا خدا تم ہو جائے۔

جسب تک ولائل ہتھیار نہ ڈال ویں عصد نہیں آیا۔ عصد لا جواب ہوجانے کے احساس کمتری کا مظاہرہ ہے۔ ہائتہ وی افعانا ہے جو مرکو جھکا ہوا محسوس کے احساس کمتری کا مظاہرہ ہے۔ ہائتہ وی افعانا ہے جو مرکو جھکا ہوا محسوس کرے۔

جہاد فی سبیل اللہ مجنرانیا کی ضین آئی صدود پھیلائے کے لئے کیا جاتا ہے۔ سب اوک آگر اپنوں تل کے ہوجائیں تو کوئی کسی کا قیرنہ دہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے سامنے گاتے ہیں ان کی اولاد مجمی ان کی ہم شکل شیں ہوتی۔

جنس جذیات کا انسانوں کی ناف سے اور کے اعضار آجانا انسانیت کی توہین

مرکسی انسانی معاشرے میں اس سے بری قباحت شاید بی ہو کہ اس کے افراد ساست کو چشہ کے طور پر اپنالیں۔

حاکم و محکوم کمالک و ملکیت کا ہمارا موجوں تصورین قیر حقیق ہے۔ کیا زمین پر

پہلا انسان تمام کرہ ارض کا مالک تھا؟ اور وہ زین جو آج بھی کمی انسان کی ملکیت نہیں اس کا مالک کون ہے؟
طالب سائل ہو تا ہے یا ڈاکو؟ طلب تو ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ جس کے سربر دوات سوار ہے اس کی تو دولت مالک ہوئی وہ دولت کا مالک کیو تکر ہوا؟
آگین اسلام نہیں دیا تھا۔
اسلام نہیں دیا تھا۔

سا

مسى خوش نعيب كافل جانا خوش مميى موتى ہے۔ صدات يهلے خرات كالمنا كمال فقيركانسي كل عي كا ہے۔ آكرتم خدا كے بوتو خدائى تمهارى ہے۔ لذت كاانجام بالعوم عدامت كے آغاز ير مو آب-امید مجی ایوس جیس کرتی مرف خوابش مایوس کرتی ہے۔ جب ظالم ظلم كرف كواينا حل سمحت الكياتواس عديد جن چين ليما جائي-مر کھنڈر مامنی کا ایک شرمو تا ہے اور برشرمتنتل کا کھنڈر ہو تا ہے۔ بلندى ادر يستى من ايك بيد قدر مشترك ب كد بلندى كے بلند مونے اور يستى کے پہت ہونے کی کوئی مد شیں۔ مصلحت جان لینے کے بعد تھم مانا درامل ایک مثورہ مانے کے مترادف ووست! يه كيماستم ب كه تم اين ي طاتور كوانا ووست بنانا جائم موليكن اہے دوست کو اینے سے کرور دیکھنا جاہتے ہو۔

انسان جب تک اپنا مول نہیں لگا آ انمول کملا آئے۔
جس طرح گلاب کے منہ سے نگلی ہوئی بات کو خوشبو کتے ہیں ای طرح دہن صادق بیزید ہے اوا ہوئی بات کو صدافت کہتے ہیں۔
ہر فض اپنی تنمائی میں یا بہت طاقتور ہو آئے یا بہت کزور!
سکون عاصل کرنے کی تمنا کا دو سرا نام بے سکوئی ہے۔
ہرائی میں کشش صرف اس وقت تک ہے جب تک اسے اختیار نہیں کرلیا
جاآ۔

آ زمائش آگر آپ کالیتین چیئن لینے میں ٹاکام رہی ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ ہراختلاف تصاد نہیں ہو تا کیونکہ اختلاف راستوں کا ہو تا ہے اور تصاد منزلوں کا!

ہمارے درست موقف ہمی اس کے غلط ہونا شروع ہوجا آ ہے جس کے صرف اسے بن موقف کو درست سیحنے لکتے ہیں۔ وانانی ماناوں کی بات کو کہتے ہیں۔ دانائی داناوں کی بات مان لینے کو ہمی کہتے

برات کون بلند ہے؟ کون پست ہے؟ سمی کے پاؤل زمن پر ہیں۔ بلندی نگاہ کی بلندی ہون کے باؤل زمن پر ہیں۔ بلندی نگاہ کی بلندی ہے اور پستی فکر کی پستی۔ بلندی ہے اور پستی فکر کی پستی۔ اندھیرا دیجھنے کے لئے بھی روشن کی ضرورت ہوتی ہے اور روشن کا تعلق بینائی

----

خدا جس کو زمین پر عاجز کرنا چاہتا ہے اس سے عاجزی چمین لیتا ہے۔ خدا پر لیتین کرونہ کرو انسان پر منرور لیتین کرلووہ حمیس خدا تک پہنچا دے گا۔ معلوم نہیں ایک بهترین خیال ' بهترین انسان میں پایا جا تا ہے یا بهترین انسان ' بهترین خیال میں۔

7.73

دوست! جوالی میں اس قدر تیزنہ چلوا آمے برحمایا ہے۔ ميرك دوست! بات اميرادر غريب كى نمين- بات ني ادر جمون كى ب غریب وہ ہو آ ہے جو سے کی دولت سے محروم ہو۔ عفل 'برونت عقل استعال كرنے كا نام ہے۔ بدمورت مخص وہ ہو آہے جس کی تنائی برصورت ہو۔ الم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ خود کو عبرت نہ بننے دینا بھی ایک ملاح ہے۔ دولت کی تاہموار تقتیم اوم کو تقتیم کردی ہے۔ میرست دوست! آنے والی نسلول کے ساتھ جارا اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہ ہوگا كہ ہم ان كے آتے سے پہلے عى ان كے جصے ميں آتے والے لفظوں كے معنى . موت مرف ان قالبول پر حملہ آور ہوتی ہے جو پہلے بی زندگی سے خانی ہول۔ خوبصورتی عوبصورت مخص کے عمل کا نام ہے۔ عقل کا ہردریا بالا خرعش کے سمندر میں جاملا ہے۔ عیقی غلامی وہ ہے جس میں غلانی کا شعور مرجائے۔ وہ "غلامی" جس میں غلامی كاشعور زنده مو أزادى كى أيك مالت كانام بـ ہم لوگ بہت تھوڑے ہے فائدے کی خاطر بہت زیاں جھوٹ ہولتے ہیں۔ کیا بهت زیاده فائدے کی خاطر تھوڑا سانچ نہیں بول کتے؟ جب تم كمي عام آدي كو اين تعريف كرما بواياؤ تو فورا "چوكنے بوجاؤ مكيس تم ے کوئی عام ی حرکت تو مرزد شیس ہو گئے۔ وولت كى نمائش داى لوگ كرنتے بين جن كے پاس دولت كے سوا اور مجم بھى ومنسل ہو گا۔

بقا کو فنا ہے تعلق ہے کیونکہ بقاء کو اس کے بقا ہونے کی سند فنا ہے گئی ہے۔ كام فتم كرنے كا آمان طريقہ بيہ ہے كہ اے شروع كرديا جائے۔ ميرے زاہد دوست! مت بحولو ممبارا خدا گنگاروں كالجى خدا ہے۔ نیکی اس ونت ایک عبرت بن جاتی ہے جب اس میں غرور شامل ہو جائے۔ ا کی بقین کے رائے کے سوائتمام کے تمام رائے بند گلیوں میں کھلتے ہیں۔ عشق دیواند ہو ماہے اور قانون سے کہ دیوائے پر کوئی قانون لاکو نہیں ہو ما۔ م ممل کے اندر اس کا انجام یوں چمپا ہو تا ہے جیسے تھی تا جس کوئی در خت ۔ آئر غلطی ی اگر اصلاح ہو جائے تو وہ ایک تجربہ کملاتی ہے اور تجربہ اگر خلط ہو تو مجى ايك تجريه ہي ہو ماہے۔ آزادی کی کمانی سے کہ کناہ کرنے سے پہلے انسان کے پاس کناہ نہ کرنے کی آزاري موتي ہے۔ معلوم نهين راست غلا مو آب إمسافرا براتی جموڑنے کا طریقہ سے تمیں کہ اسے برائی سجمنا چموڑوا جائے۔ برائی اگر زندگی سے نہیں لکل پاتی تواہے کم از کم نیت سے ضرور نکال دیا جاہئے۔ جس "نیک" کے لئے کوئی جواز ڈھویڈٹا پڑے وہ برائی بھی ہوسکتی ہے۔ رازانشانه كرنے كالطان وازكے انشا مونے كى پہلى قط ہے۔ انسان جس دنیا میں بنا عاصل کرنے کی سوچ رہاہے اس دنیا میں بنا صرف فنا کو جائے ہوس سے بری بے وقوقی کیا ہوتی ہے؟ بے وقونوں کے سامنے عقل

کی بات کہ دیا! میرے آقادی بین کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ انسان بیں اور آپ وی بین کا مرتبہ میرے آقادی بین جانا- میراکوئی دوست نمیں اس لئے میراکوئی دشمن نمیں۔ میر تو ممکن ہے کہ ایک اصول سب کے لئے ہو لیکن یہ ناممکن ہے کہ سب اصول ایک کے لئے ہوں۔

مناہوں کی سزاکب لے گی؟ یہ میں نہیں جانتا لیکن اتنا منرورت جانتا ہوں کہ ہر مناہ ایک سزا ہے۔ ہر مناہ ایک سزا ہے۔

> فولت ہے ہے نیازی ایک دو سری دولت ہے۔ طاقتور بھی مغرور نہ ہوتے 'اگر گزور طاقت کی پرسٹش نہ کرتے۔ جو فخص احسان مانیا نہیں جانیا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانیا۔

خواہشیں اپی مرضی ہے اٹھائے ہوئے چند بوجہ ہیں۔ دوست! بلند پرداز لوگ بوجہ ملکے رکھتے ہیں۔

انسان جب اپنے علاوہ مجمد بنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یا ظالم بن جاتا ہے یا مظاوم!

اس دنیا میں سب سے نادر چزاخلاص ہے اور نوادرات کم بی لوگول کے پاس مدر ترج س

وہ مختص جلدی مرجائے گا جو صرف اسے کئے ذیرہ ہے۔ وہ مختص مجمی نہیں مرے گاجو دد مروں کے لئے زندہ ہے۔

عشق میں شرک نمیں ہوتا کیو تکہ مشق صرف ایک ہے ہوتا ہے۔ انسان کی لاعلمی کی انتها ہے ہے کہ بید انجی لاعلمی کے بارے میں لاعلم رہتا ہے۔ طاقت صرف تموار کو نمیں کتے۔ دوست! بہتے ہوئے لبو کا نام بھی طاقت ہے۔

مہم انسان دوح اور جم کا مرکب ہے۔ جب دوح جسمانی تقاضوں پر غالب ہو وہ انسانیت ہے اور جب جسمانی ثقاضے روح پر غالب ہوں وہ غلای ہے۔ بھائسی کا پھندہ جیل کی صعوبتیں افوا اور عصمتوں کے لئنے کی وارداتیں ' بھوک اور ننگ کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ صرف افراد بدل جاتے ہیں۔ بمعی یہ وارداتیں ظلم کالقب پاتی ہیں اور بمعی انصاف کالبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ فارداتیں ظلم کالقب پاتی ہیں اور بمعی انصاف کالبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ فلط راہ پر چلنے ہے فورا منزل سے دوری نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ دور ہے دور تر ہو جاتی ہے۔

کتابیں اور علم و تحقیق بلاشیہ مرج لائٹ ہیں۔ لیکن آگر یہ مرج لائٹ آیک فاص ذاویے ہے دائے گا۔
فاص ذاویے سے راستے پر ڈالی جائے تو راستہ آسان اور منور ہو جائے گا۔
لیکن محض سرج لائٹ پر آنکھیں گاڈ ویئے سے بینائی کزور ہو جائے گی۔ عمل مفقود ہو جائے گا۔ علم اور روشنی تو ضروری ہے۔ مثبت قر کے بعد ہمت اور جوصلے کے ساتھ مثبت عمل انتائی ضروری ہے۔

علم انسان کی پہان ہے۔ انسان علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزادار ہنا۔
لیمن علم سکبر اور آکر دیتا ہے۔ آکر اور سکبر کے درد کا مرہم فدمت ہے۔ اس
مرہم کو علم اور مٹی کے جو ہرے تیار کرو۔ دراصل آئی اور شکر کا نام علم اور
غدمت ہے اس کامستقل استعال حمیس لافائی کروے گا۔

آج دنیا میں جس قدر مدری کتابیں اور علاء موجود میں پہلے مجھی نہ متھ اور آج سے زیادہ بے عملی بھی تاریخ میں کم رہی ہے۔

مسي مسلے كا حل بمى جدوجد ب اور عمل بمى جدوجد-

خوشیاں صرف حصول کا نہیں قربانی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ خوشیوں کے حصول اور قربانی مصول کے ساتھ ورہا بھی پڑتا ہے۔ لینے اور وینے مصول اور قربانی کا چولی دامن کا ماتھ ہے۔ یہ قربانیاں احساس محروی سے آشنا نہیں کرتیں بلکہ ان قربانیوں سے آدی لٹا کر حاصل کرتا ہے کھو کریا تا ہے۔

. خودی کاکیا معیار ہوگا؟ جب انسان کائنات میں خود کو سب سے بلند اور قیمی سمجد کرمادہ کے موض بکنا بند کردے گا۔ ۵

تخلیق کاکرب زندگی کی سب سے انمول شے ہوتی ہے۔ بخصلے کموں کی یاد اور آنے والے کموں کا انتظار سب بیکار ہاتیں ہیں جو لحہ کزر رہاہے وی حیات ہے۔ زند کی اس کے حسین لکتی ہے کہ اس میں موت کا خوف شامل ہو تا ہے۔ حسن کے سامنے قانون اور اصول سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مسی چیز کویا کسی بات کو اہمیت دے کرانی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ خود آگسی نہ رہے تو آدمی اہمیتوں کا غلام بن جا تا ہے۔ فہانت سارے فسادی جڑ ہے۔ اکر آدمی مظلوم بنے ہے انکار کردے تو طالم پنی بن نہیں سکتا۔ بهتا ہوا پائی ہیشہ صاف رہتا ہے اور برھتے ہوئے قدم منزل کی علامت ہوتے

تھوٹری در کی دوسی میں ہمیشہ خلوص ہوتا ہے۔ چسپ خوبصورت آتھوں کے سرخ ڈورے اور حسین جسم کا تناسب ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی سچائیاں بھی جماک کی طرح ہنے جاتی ہیں۔ انگور کی تیزی اور پھرتی ہمیدڑ کے جائے میں نہیں آسکتی اور لومڑی کی عماری ' بھیڑکی سادگی میں نہیں بدل سکتے۔ بجراندانی جبلت کیونکر بدلی جاسکتی ہے۔ تصویر بھی اب کے قدرتی پھول سے زیادہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان دراصل پہتیوں ہی میں خوش رہتا ہے کیونکہ وہاں گرنے کا احتمال نہیں رہتا۔

وہ ادلاد جو قلبی واردات کی بجائے مادی مادے کی پیداوار ہو اجھے ساج کی منامن سم مرح بن سکتی ہے۔

حقیقی آدی گروں میں نمیں اپنے من میں چھیا رہتا ہے۔
ساجی اور ترنی سوج ہارے واغ میں تو ہوتی ہے ول میں نمیں ہوتی۔
عورت کے معیر میں حمد ہوتا ہے ' نفرت نمیں ہوتی۔
دو سرا بور ' پہلے بونے کی طرح تسکین پخش نمیں ہوتا۔ دو سرے تجربے میں
پہلے تجربے کی طرح والبائہ پن نمیں ہوتا۔ ہردد سرا اور تیمرا لمس بای مدئی
سے زیادہ حقیقت نمیں رکھتا۔ حسن اس وقت تک انمول ہے جب تک چھوا
نمیں گیا۔ جسم اس وقت تک خوبصورت ہے 'جب تک انمول ہے جب تک چھوا
امید صرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی ہے امیروں کے سینوں میں بھی پاچل چھا
امید مرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی ہے امیروں کے سینوں میں بھی پاچل چھا
دیتی ہے۔

عورت کا طلم بهت جلد ٹوٹ جا آ ہے جس طرح ایک خوبھورت منظر کو ایک بار دیکھنے کے بعد انسان آ کے سفر شروع کر دیتا ہے اور سمی نے منظر کو دیکھنے کا متنی ہو آ ہے -اس طرح عورت کا ساتھ بھی تھوڈی سی مسافت کے بعد ختم ہو

جو آدمی جتنی زیادہ توقعات دابستہ کرنا ہے اتنائی زیادہ مایوس بھی ہوتا ہے۔ وٹیا میں ہرکام کے لئے الگ الگ آدمی پیدا ہوتے ہیں اس لئے جو بعیسا ہے اس کو اس حیثیت میں رہنا جائے۔

انسان یا غامب ہوتا ہے یا رجعت پہند۔ طائقور ہوتو غامب کرور ہوتو رجائی کام دربن کی لذت نے معنی چیزہے اور سونے چاندی کے برتوں کی نمائش زبنی ہے اور نمایت لیتی لباس محض احساس کمتری کا اظہار ہے۔ ہم نے اپنے سیوں میں بہت ہے بھیڑھے یال رکھے ہیں جو وقا " فوقا" باہر نکلتے رہتے ہیں۔

الماصل کراین این آپ کو عذاب می جلا کرنے کے مترادف ہے البت ماصل

. كرنے كى جنتو من كوئى عيب تيس ہے۔ اگر انسان کی نظرت کو قناعت پر رامنی کرلیا جائے تو دنیا میں سارا نساد ختم ہو مغرب اور مشرق کے مزاج میں وی فرق ہے جو وانشور اور پینبر کے معمر میں آدمی کو اپنی نیت کاعلم ہو آ ہے۔ اس لئے دو سرے کی نیت ہے بھی باخررہتا مہت آمے نکل جانے والا بھی بیشہ تنا رہتا ہے۔ جدیے کے بغیر کو کن پردا نہیں ہوتے محر تعلیم سے بغیر شیکینیز پردا ہو جاتے ، عدی اور عقل کا اعزاج مقابلاً "اجعے نتائج پیدا کرتا ہے۔ انسانی تعنادات سرکے بادن کی طرح ڈمیراور باریک ہیں۔انسیں الگ الگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔

4

عورت کوددرے دیکھتے رہوبڑی خوبصورت شے ہے۔

یاد رکھو عورت تہیں سب کچھ دے سکتی ہے اور تہارا سب کچھ چھین بھی

سکتی ہے۔
جب عورت کے پاس کوئی خوبی نہیں رہتی تو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لئے چالاک
ہوجاتی ہے۔

ہوجاتی ہے۔

محبت انسان کو غیر معمول بنا دہتی ہے لیکن اس کے لئے غیر معمول محبت ک

ضرورت ہے۔

روح کی جوانی کے لئے خوبصورت عموں کی ضرورت ہے۔ میر عجیب بات ہے کہ بڑے آدمی گناہوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ قوت جماں کمیں بھی ہوتی ہے اپنا مظاہرہ کئے بغیر نمیں رہتی۔ ماضی ایک افسردہ گیت ہے اور حال سب سے بڑی قوت۔ جب معاشرہ کمی بڑے جرم کو بھی قبول کر لیتا ہے تو وہ ہماری تمذیب بن جا آ

انسان اپی تقدیر بنا آئے۔ لیکن بہت سے انسان و دفقدیر بھی بناتی ہے۔ جسب تقدیر ساتھ نہ دے رہی ہوتو کوئی چیز بھی ساتھ دیتی نظر نہیں آتی۔ آگر وہ نہیں ہو آجو تم جاہے ہوتو تم وہ جاہر جو ہو رہا ہے۔ ایک دم آنے دالی کوئی بھی چیز ہو' خطرناک ہوتی ہے۔

4

بعض سوالوں کا جواب بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ براسرار برت بھی ایک سرمایہ ہے۔ لفظول کے تقدی کو پال کرنا دنیا کی سب سے بوی بے غیرتی ہے۔ اس دنیا میں بذاتہ شائد کوئی شے اچھی یا بری نہیں ۔اچھائی یا برائی زاویہ تکاہ کا کرشمہ ہے۔

لوگ برا بنا تو بسرطور پند کرتے ہیں محربرا کملوانا برواشت نہیں کر سکتے۔ اونچی حویلیوں میں رہنے والا کوئی محض ایک سچا مسلمان تو کیا عالی ظرف انسان بھی نہیں ہوسکا۔

زیادہ بلندی پر چرمیں تو سر چکرائے لگتا ہے۔ کیابی اچھا ہو کہ بلندی کی ہوس اس مدیک رہے کہ جب تو دہاں قدم رکھے تو حواس خطانہ ہوں۔ جن لوگوں کی موت کمی قوم کے لئے المیہ کی حیثیت رکھتی ہے انہی کے یوم پیدائش منائے جاتے ہیں۔ ایسا بھی نمیں ہوا کہ ولادت کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ جو اپنے طور پر سالگرہ مناتے ہوں ان کی برسیاں منعقد نمیں ہوا کرتیں۔

فلفہ ذین لوگوں کے احساس کتری کی تخلیق کا نام ہے۔
وہ شک جس میں شک کا شائبہ نہ ہو 'بجائے خود ایک معدافت ہے۔
علم ' نامعلوم سے معلوم کی طرف سنر کا نام ہے۔
ملزم : جناب! میں بے قصور ہوں۔ میرا ماضی بالکل بے واغ ہے۔
جناب! میں بے قصور ہوں۔ میرا ماضی تو شیطان کا بھی داغدار نہ تھا۔
جناب ' انقلاب کا راستہ روکتے ہیں۔
عقل مندوی ہے جو ہے و توٹوں والے کام نہ کرئے۔
عقل مندوی ہے جو ہے و توٹوں والے کام نہ کرئے۔
کون کہتا ہے کہ منگائی ہے۔ اگر منگائی ہوتی تو انسان جیسی قیمی شے ہر روز مفتل مند ہو جاتی۔
مفت میں وائیگاں نہ ہو جاتی۔

عدالتول كى زيادتى انعاف كاشين عدادتون كى زيادتى كامظريه

پیار ایک خوشبو ہے اور خوشبو کو اپنی موجودگی کا احساس متم اٹھا کر ٹابت نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کی ممک خود اچنے وجود کا پنته دیتی ہے۔ مربع

کوئی درست دھوکا نہیں رہا کہ موکہ دیتی ہیں وہ توقعات ہو ہم اینے دوستوں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ مراسبتہ کر لیتے ہیں۔

. كامك وكاندارك ادر طلباء استادك سك كم ي موت بن-

سیاست دانوں کے دل و دماغ میں صدیوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔
میں پیدا ہوا تو کسی کو میرے مستقبل کی خبرنہ تھی۔ جب میں دنیا ہے اٹھ جاؤں کا تو تمام لوگ میرے مانسی ہے آگاہ ہو بچکے ہوں سے۔ انسان کا مستقبل بی اس کا مانسی ہے۔

بردہ سکرین پر عورت کا وجود خویرہ چروں کی نمائش عواں تذکرے مختلف النوع دلفریب سلسلے فاقی کا صرف ایک پہنو ہیں۔ وجود زن کا اگر جنس قوی کے دربرہ آتا ہے حیائی ہے تو مردوں کے جملہ امور بھی یقیعاً طبقہ ء نسوال کے لئے بردیدہ آتا ہے حیائی ہے تو مردوں کے جملہ امور بھی یقیعاً طبقہ ء نسوال کے لئے بی درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر مردوں کے ذہبین میں بے لیاس پریوں کا تکس ارتبا ہے وظاہرہ کی درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر مردوں کے ذہبین میں بے لیاس پریوں کا تکس ارتبا ہے تو طلقہ ء ٹانیٹ بھی اپنے خوابوں میں ان فرشتوں سے مصطموانہ لینتا

جب عالم ارواح کا گلتان معرض وجود جن آیا تھا تو کی جی کاظ سے عدم مساوات کا کوئی پہلو نہ تھا۔ اجسام تو ایک تاریک کو فرن کی ماند ہیں۔ مشعل روح کی ضیا سے بن ان جن روشنی ہے اور جب جان ' پیکر فاک سے پرواز کر جاتی ہے تو رو بے آئیر مئی میں مل جاتی ہے ۔ اور قبرستان جر جاتی ہے کوئی اقباز باتی نہیں رہتا۔ ہر ایک سرکے ساتھ فقط سک ہوتا ہے۔ ہر سوچ ہم کوئی اقباز باتی نہیں رہتا۔ ہر ایک سرکے ساتھ فقط سک ہوتا ہے۔ ہر سوچ ہم کوئی اقباز باتی نہیں رہتا۔ ہر ایک سرکے ساتھ فقط سک ہوتا ہے۔ ہر سوچ ہم کوئی اقباز باتی نہیں رہتا۔ ہر ایک سرکے ساتھ فقط سک ہوتا ہے۔ ہر سوچ ہوئی کہ اس دنیا یعنی در میائی عرصہ جن اور چ نیج کی کیا سند فحمری؟ کی بات تو ہم ایک ہوتی کہ اس دنیا یعنی در میائی عرصہ جن اور روح کا جو ہر ایک ہو ہم ایک ہو ہم ایک ہوتی کہ اس کی ہر شے پیدا نہیں ہوا ہے؟ مسلمان وی سواجے اسلام کی ہر شے پیند ہے کیونکہ دین اسلام سیا ہے کہ مسلمان جو ٹے ہیں۔

اگر آپ بڑے کام نمیں کرکتے تو چھوٹے کام بڑے انداز میں کیجے۔ روحانیت حواس خمیہ یاطن کے بیدار ہوجائے کا نام ہے۔ اگر تقدر کا تعلق ہاتھ کی کیوں ہے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ مقبرہ کاریخ پر مجادرین کر بیٹھ رہنے والی قوم جغرافینے سے محروم کر دی جاتی

تاج کل تقمیر کرنے والوں کو بعض او قات اپنے تابوت وفتانے کے لئے بھی جگہ میسر نہیں آتی۔

بدائشی نظاینبر ہوتے ہیں۔۔۔ بحرم نمیں۔

انسان انمول ہے ارزاں نہیں کیا آپ دس بڑار میں ہاتھ میں بڑار میں ہاتک اوز ایک لاکھ میں اٹی آئکمیں بچ دیں مے۔

امراء كمال يربائه صاف كرناجرم توب محناه نسي-

جول جون ظلم برمتا جلا جائے گا اس کے ساتھ باغیوں کی تعداد بھی برحتی حائے گی۔

مظلوم کو جب ظالم کے علم کا احساس ہونے لیکے توسیحے لوکہ علم کے خاتبے کا اغاز ہو تمیا۔

جائداد توجيشہ پجياوں كے لئے چمو و كرينائى جاتى ہے۔

جو لوگ بطا ہر ذیاں اللہ والے ہوتے ہیں ان بی میں ارتداد اور کفر کی المیت بھی ذیادہ ہوتی ہے ان کا کفر خفی مرتد کے کفر جلی سے ذیادہ شدید ہوتا ہے۔ جب مرد میکس اور اللہ کا کفر خفی مرتد کے کفر جلی سے ذیادہ شدید ہوتا ہے۔ جسب مرد میکس "عورت کی برائی اپنی بیوی کے روبرو کرنے گئے تو اس سے خطرہ محسوس کیا جانا جا ہے۔

آبک می جانا ہے کہ کویا وہ مجھ نہیں جانا۔ دو مرائیہ جانا ہے کہ وہ سب مجھ جانا ہے۔ صاحب علم کون ہے؟

جو شرک ہے وہ ہر مال میں شرک ہے اور جو شرک تمیں ہے وہ کمی مال میں اللہ میں شرک میں ہے۔ اور جو شرک تمیں ہے وہ کمی مال میں اللہ میں شرک تمیں ہے۔ اور جو شرک تمیں ہے۔

آدمی کا چھانہ ہونا بھی ایک طرح کی برائی ہی تو ہے۔ ہرایک فخص کی تختیق اس کی اپنی حد نگاہ تک ہے۔ اہل تحقیق' شاہر اور سیچے کسی حالت میں بھی اپنے دعویٰ سے دستبردار نہیں ہوتے۔

وہ فخص برابد قسمت ہے جو خود تو مرجائے کین اس کا گناہ باتی رہے۔

ذہین آری کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اگر اس کا رفق اس سے ذہائت میں کم

ہوتو وہ اس کی محبت نہیں جیت پائے گا۔

دلول میں شک کا نئے دوستی کے لئے ذہر قاتل ہے۔

اگمی عذاب ہے اور بے خبری ایک نعمت۔

جفنا شعور ہو غم اس تاسب سے عظا ہوتا ہے۔

عقید سے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشود نما کھر لجو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔

ماحول میں ہوتی ہے۔

جب عورت مرد ہے اظمار محبت كرتى ہے توكيت بنے ہيں اور جب مرد عورت كے سائے اپنے جذبات ظاہر كر باہے تو غرال ہوتى ہے۔ محبت ايك اليم حالت كا نام ہے جو حصول اور عدم حصول وجود اور عدم وجود

کے درمیان ہے۔ مہلی مبت ی درامل آخری محبت ہوتی ہے۔ ہلاشیہ عورت دنیا کی حسین ترین چیزہے تحرحس کا تمام راز تو بجش اور فاصلے ہلاشیہ عورت دنیا کی حسین ترین چیزہے تحرحس کا تمام راز تو بجش اور فاصلے

> انسان میں موجود وحتی مجمی نہیں مرسکتا۔ نیکی کے عوض نیکل کی توقع رکھنا بھی محض ممانت ہے۔ زندگی بالکل مختر ہے جوانی اس سے بھی مختر اور حسن مختر ترین۔

### جس كے بغير بم زنده ره كتے بي اے پانا يانہ پانا ايك عى بات ہے۔

٨

روشنی کو جانے دالے سب رائے آریک ہوتے ہیں جیسے سیای کے دیر انوں کو جانے دالے تمام رائے بے نور روشن سے بٹے ہیں۔ تو جو پچھ سوچتا ہے وہ کمیں نہ کمیں موجود ہے اور تیرا سوچ لیما بی اس کے موجود کو ظاہر کر آ ہے۔

اس بہتی میں سے بولنے والے کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اے اس قدر جموٹا کہا جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہیں وہ دبوانہ تو نہیں۔ صدر میں تربیت میں میں میں میں میں دورہ انہ تو نہیں۔

گالیاں کھا کر خاموش رہتا اتنی بری بات نہیں جتنا اپی تعریف من کرایے آپ میں رہتا بری بات ہے۔

کتنی مجیب بات ہے کہ جو ہمیں ملائمیں اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جو مل جاتا ہے اسے تلاش نہیں کرتے۔

خود کو کسی کے ہاتھوں سونب دینا بھی ایک سکھ ہے۔

جسے آسانی لمیاس کی طلب ہے وہ زمنی لباس ہمیشہ کے لئے غیر مشروط ا آبار وے۔ محبت کے دوجھے نہ کرد کیونکہ دونوں میں سے ایک حصہ ایبا ہے جو نفرت ہے۔ اس منگھیں دماغ کے راہتے ہوتی ہیں۔

مجھی چھے نہ کمنا بھی سب پچھ کمہ دینے کے مترادف ہوتا ہے اور مجھی سب پچھے کمہ دینا بھی پچھ نہ کئے کے برابر لگتا ہے۔

محبت وہ عظیم تحفہ ہے جو انسان اپنے آپ کو خود پیش کرتا ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھو کھلی ہوتی ہے۔ سی سی سی محب کھول میں وات کے دروازے دن میں کھلے رہتے ہیں جیسے کچھ دلوں کی

#### MA

رات میں دن کی کمڑیاں کملی دہتی ہیں۔
دیکھنا کی کھنے کے بیچے اور سوچنا سوچے کے آگے ہے اور اندھے کے لئے ہر
وتغدرہ ارہے۔
چراغ تب تک چراغ ہے جب تک ساہ رات ہے اور جب رات گرر جاتی ہے
توچراغ بجا دیا جاتا ہے۔
قطرت نے پھلوں کی حتی شکوں میں ذائتے اور رحموں میں اشیاء کی خوشہو

فطرت نے پھلوں کی مثل شکوں میں ذاتنے اور رکوں میں اشیاء کی خوشہو رکمی ہے ہیں دکھنے میں چکھنا اور سو کھنا شائل ہے۔ رکمی ہے ہیں دکھنے میں چکھنا اور سو کھنا شائل ہے۔

عرت داری ایک تکلیف وعمل ہے۔ جیسے ہرشے اپنے آخری نقطے ہے واضح اور کمل دکھائی دہی ہے ایسے ہی ڈھگ اپنے اختای لیجے ہے واضح دکھائی دہی ہے۔ رسیح اور جموث میں دوسروں کے قائدے اور نتھان کے سوا کچھ فرق شیں۔

سے اور جموث میں دو سروں کے قائدے اور فقعان کے سوا پھر فرق شیں۔ موس برست کا پیٹ بحر جائے قومن خالی ہوجا آ ہے۔ من بحر جائے تو پیٹ۔

# فكربارس

# چراغ سیرت

حقیقت ہے کہ نہ صرف اِس مجد (رسالت) میں بلکہ جب تک دنیا باتی ہے اسان کے صاحب قرآن کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعہ سے برو کر نوع انسانی کے تمام امراض قلوب و علل ارواح کا اور کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا دائی مجزو اور بین کے بعد اگر کوئی چزے تو وہ صاحب قرآن کی بینے کی جہت اللہ البائد "قرآن کی بین ہیں۔ قرآن متن سیرت ہے۔ اور درامل قرآن اور حیات نہوت معنا "ایک بی ہیں۔ قرآن متن سیرت ہے۔ اور درامل قرآن اور حیات نہوت معنا "ایک بی ہیں۔ قرآن متن

ہے اور میرت اس کی شرح۔ قرآن علم ہے اور بیرت اس کا عمل۔ قرآن مفات و قراطیس ماین الدفتین اور فی صدو النین الو تو العلم میں ہے اور یہ ادر یہ مفات و قراطیس ماین الدفتین اور فی صدو النین الو تو العلم میں ہے اور یہ ایک محم و ممثل قرآن تھا ہویڑب کی سرزمین پر چانا پھر آ نظر آ آ تھا۔
ایک مجسم و ممثل قرآن تھا ہویڑب کی سرزمین پر چانا پھر آ نظر آ آ تھا۔
(مولانا ابوالکلام آ زاد)

#### توحير

توحید النی حق تعالی کی طرف سے بندہ کے ساتھ اسرار میں جو بیان میں نہیں آ کے ۔ کوئی مخص اس کو عبارت کے طمع سے آراستہ کرکے ظاہر نہیں کر سکنگ کیونکہ عبارت اور جس کو عبارت میں بیان کیا گیا ہو' ایک دو سرے کا غیر ہوتے میں اور توحید میں غیر کو عابت کرنا شرک کا باعث کرنا ہے۔

### وجدان

قن وجدان آثرات کے اظہار کے سوالور پھی نہیں۔ وجدان ایک الی کیفیت کا عام ہے جس میں کسی می کانفیع فریب اور دروغ قطعی طور پر کار قربانہیں ہو آل ایک سیائی بی سیائی ہو آل ایک کیفیت ہے۔ دجدان ایک کیفیت ہے جس کا تعلق محن انفرادی احساس کے ساتھ ہو آ ہے اس کو ناہے یا تولنے کے لئے کوئی بیانہ نہیں انفرادی احساس کے ساتھ ہو آ ہے اس کو ناہے یا تولنے کے لئے کوئی بیانہ نہیں

(کدیے) \*\*\*

أخلاق

اخلاق ایک توت ہے جو انسان کے بطون وارواح میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر عطر مطرفی میں ہمیں ہوئی ہے۔ اگر عطر مطرفین میں بندر کھا جائے تودہ مشام جاس کو معطر نمیں کرسکتا ۔ اسکی ہوئے جا نغزا بار بار کے ملنے ہے تی چیلتی ہے۔ اس طرح اگر انسان تمام دنیا ہے الگ ہو کرایک

قلعہ کوہ پر عزت افتیار کر لے تو اس کا اظافی جو ہر پیشہ کے لئے بہاڑ کی باریک غاروں میں چھپ جائے گا۔ لیکن خدائے انسان کو انداق کی نمائش کرنے کے غاروں میں چھپ جائے گا۔ لیکن خدائے انسان کو انداق کی نمائش کرنے کے لئے ہی پیداکیا ہے۔ ای بناء پر جملہ انبیاء ورسل نے اپنی بعثت کا مقد شکیل اضاف قرار دیا ہے۔

(ابوالكلام آزار)

قانون

قانون کو دیکھے تو وہ جرم کو رو کئے کے لئے خود جرم کرتا ہے۔ خونرین اس کے سامنے سب سے بری معصیت ہے۔ لیکن خونریزی کو رو کئے کے لئے وہ قاتموں کے خون مبائے ہی معصیت ہے۔ لیکن خونریزی کو رو کئے کے لئے وہ قاتموں کے خون مبائے ہی میں امن دیکھا ہے۔ قاتل کا قتل بدی تھا لیکن عدالت کا فتوی ، قتل نیکی ہو گیا۔

رمضان السيارك

رمضان کے مقدس مینے!

مارے نیے تمارے رخصت ہونے پر اداس ہو رہے ہیں۔

غربت كى دجد سے محوك مرف والے جاہتے ہيں۔

کہ تم کچھ در اور رک جاؤ۔

كم ازكم بحوك كے ساتھ تواب كى اميد تورے۔ (قلطين شاعر كمال ناصر)

روح

جب انسان دولت کو دے تو پچھ نہیں کو آلہ اگر حوصلہ کودے تو بہت پچھ کھو جا آ ہے۔۔ آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب پچھ کھو جا آ ہے۔ لیکن اگر دوح مرجائے تو پچھ بھی باتی نہیں دیتا بلکہ سب پچھ مث جا آ ہے۔

افواه

وولوگ جب الرے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد یاتیں کرتے ہیں تو بیتی طور پر سے بات افسوس ناک بات تو سے مور پر سے بات افسوس ناک بات تو سے کے طور پر سے بات افسوس ناک بات تو سے کہ دہ اللہ کا اللہ باتھی کرنائی چھوڑ دیں "۔ (داکلٹر)

اصول

و کی لوگ این اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نمیں دیتے۔ ان کی مثل ان بجوں کی سی مثل ان بجوں کی سی میں دیتے۔ ان کی مثل ان بجوں کی سی ہے جو پھولوں کو زمین میں ہوتے ہیں لور بار بار انہیں باہر نکل کردیکھتے ہیں کہ وہ اگ بجی رہے ہیں یائیس "۔ (لایک نیلو)

أئيذيل

ودجب میں عالم شاب میں تھا تو میں نے اس وقت تک شادی نہ کرنے کا معمم اوادہ کرلیا تھاکہ جب تک کوئی مثالی مورت نہ ال جائے۔ چند مال کے بعد مجمع اوادہ کرلیا تھاکہ جب تک کوئی مثالی مورت نہ ال جائے۔ چند مال کے بعد مجمع ایک مثالی مود کی مثالی مرد کی ایک مثالی مود کی مثالی مرد کی مثالی مثالی مثالی مثالی مثالی مرد کی مثالی مرد کی مثالی مرد کی مثالی مثالی

وعظ

ایک جیل میں کی بادری کو دعظ کے لئے باایا جا آ تھا۔ ایک بار آیا تو اندر آتے کا ہوئے فور کلنے ہے گر بڑا۔ قیدی کھلکھانا اٹھے۔ بادری سیانا تھا بولا! آج کا دعظ بس اتا ہے کہ آدی کر بڑے تو دہ ددبارہ اٹھ سکتا ہے۔ سوجہیں بھی جرائم کے بعد نی زندگی کا آغاز کرنا جا ہے۔

# انسان اور کیکڑا

کیڑا ایک چھوٹا ما آبی جانور ہے۔ اس کے متعلق مشہورہ کہ جب وہ کی طرح کنارے پر جاپڑ آ ہے تو چرپانی جی جانے کی کوشش نہیں کر آ بلکہ یہ انظار کر آ ہے کہ خود بائی آ مے برھے اور اسے اپنی موجوں کی آغوش میں لے لے اور آ کے بائی کی امرین اسے والیس نہیں لے جاتیں تو وہ وہیں پڑے جان دے دیتا ہو آ کے باؤ جا آ ہے۔ حال تکہ ذرائی کوشش بھی اسے بائی میں لے جانے کو کائی موجی مار دہا ہو آ ہے۔ جو اکثر صرف کر بھر کے فاصلے پر اسے پناہ دیئے کے لئے موجی مار دہا ہو آ ہے۔ یہ ساری دنیا بھی انسانی کیکڑوں سے بھری پڑی ہے۔ ہزاروں ایسے انسان موجود ہیں جنہیں انفاقات نے جال ذائل دیا ہے وہیں پڑے ہیں۔ حالا تک تقی اور کامیابی کا سمندر ان کے صرف ایک قدم اٹھانے کا ختطر ہو آ ہے۔

(زندگی تا بندگی/ڈاکٹر م صادق)

#### وفاوجفا

اشیاء کے موجود ہونے کی حالت جی اسبب معدوم ہوتے ہیں اور دوست کے اللہ وست کے موجود ہونے کی حالت جی اللہ میں اللہ معدوم ہوتے ہیں اللہ محبت میں اللے دوست کی بھیجی ہوئی بلا البھی لگتی ہے۔ اور جنفا و وفا کے طریق محبت میں مساوی ہوتے ہیں۔ جب محبت حاصل ہوتو وفا جنفا کی طرح اور جنفا وفا کی طرح ہو حال ہے ۔

# بيحإن

مشہور ائرین شاعر ملٹن اندھا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت کرسخت بدنبان و بد افلاق تھی۔ کسی دوست نے ملٹن ہے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا کہ تمہاری بیوی بہت حسین و جمیل ہے الکل ایس کہ جینے گلاب۔ ملٹن نے جوایا "کہاد تمہاری تثبیہ بالک می ہے۔ بین میں نے اس گلاب کو اس کے کانوں سے بہانا ہے۔ تصبیحت

(قابوس نامہ کے مصنف امیر کمیسکائی بن سکندر بن تبوس نے ایک باب بن کر بیٹے کو بدیں الفاظ تفیمت کی)

در بین از اگر تخیم باد شاہ (ماکم) کے ماشیہ برواروں میں شرکت اور خدمت سلطانی بی ایک در بین از الفاق ہوتو برگز بادشاہ کی قربت پرنادی نہ ہو۔ خواہ! بادشاہ کتابی تجھے اپنے نزدیک سجمتا ہو۔ بادشاہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا رہ۔ تاہم اس کی خدمت سے مدر سا سے کریزال نہ ہو۔ کیونکہ باوشاہ کی قربت سے دوری اور خدمت سے نزدیکی پیدا ہوتی ہے۔ جس ون تو بادشاہ سے خود کو محفوظ خیال کرے اس دن تو ایٹ آپ کو زیادہ غیر محفوظ سبحہ۔ تاعدہ ہیں ہے کہ جس شے سے انسان کو تواناکی اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔ اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔ اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔ اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔ اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔ اور فربی عاصل ہواس سے کروری اور ضعف بھی پہنچ سکا ہے"۔

أيك بادشاه أيك نغيرى ملاقات كو كميك فقير بيشه نظار رماكر ما تعله بادشاه في كما! المع نقير جمع من مجمد ما تك فقير في كما «جمال بناه! مجمع كميان بهت سماتي بين المبين كمه ديجة كميان بهت سماتي بين المبين كمه ديجة كه مجمع نه سماياكرين "-

بلوشاہ نے کما! "محیول پر میرا اختیار نہیں"۔ فقیر بولا! "جب اسی معمولی چیز پر آپ کا اختیار نہیں تو پھر میں آپ سے کیلانگ سکتا ہوں؟"

چوري

الما اتا میں بوئل کے مینرے یوچماکہ کرے می تقل لکانے کی ضرورت

ہے کہ نمیں۔ دہ بڑی ملائمت سے جواب دیتا ہے۔ "نیہ یمان کی رسم ہے کہ کوئی چوری نمیں کرتا۔ اگر وی آناوالے کوئی چوری نمیں کرتا۔ اگر وی آناوالے کوئی چواتے ہیں تو نقط دل چراتے ہیں"۔ علیم و شدہ

خداکی صفت علم ہے لین اسکاعلم اقدی کمی تفکر و تعالی کا محاج نہیں ہے۔
اسکا سحکیر کیلئے نہ تو مقدمات ہیں 'نہ نتائج ہیں اورنہ فرض و قیاسات ہیں۔ اسکا
علم اذلی ہے۔ جو تھا' جو ہے 'جو ہوگا' سب اس پر آشکارا ہے۔ تمام حقائق اس
کے سامنے ذرہ ریگ ہے ہی چھوٹے ہیں۔ تمام ونیا اسکی نظری قطرہ آب ہے
ممامنے ذرہ ریگ ہے ہی چھوٹے ہیں۔ تمام ونیا اسکی نظری قطرہ آب ہے
می محدود ہے۔ تمام اسکلے پچھلے ذمانے اس کے فزدیک لیمہ و بھرے ہی مختمر

(vs) -U!

ميري تكوار

پولین وقی پروشیا کے بعد جب فرڈرک اعظم کی قبر رحمیاتوریکھا کہ فرڈرک کی اور مکوار قبر رکھیاتوریکھا کہ فرڈرک کی اور مکوار قبر رکت رہ ساتھی کے حوالے کی اور کماکہ چری کے عائب خالے کی نذر کردوں گلہ یہ من کر جزل نہ کما اوا کہ جمع کماکہ چری کے عائب خالے کی نذر کردوں گلہ یہ من کر جزل نہ کما اوا کم جمعے ایک باعظمت اور تاریخی مکوار التی تو بھی کی دو مرے کو نہ دیتا "۔

ایک باعظمت اور تاریخی مکوار التی تو بھی کی دو مرے کو نہ دیتا "۔

پولین نے کما ب

"کیا میرے پاس میری کوار شیں ہے"۔

شجرة نصب

ایک بار کمی نے حصرت سلمان فادی سے ان کے خاندان کے بارے بیل پوچھا' تو انہوں نے فرلما :۔

"مسلمان ابن اسلام"-

#### غدار

ایک بھٹن مرے ہوئے کے کے گوشت کو انسان کی کھوپڑی میں ڈال کر لئے با
دی تھی۔ یہ گوشت شراب میں پکایا گیا تھا۔ اس میں سے گندی ہو آ ری تھی اور
اسے ایک ایسے گندے کپڑے سے ڈھانیا ہوا تھا جو عورت کے جیش کے خون
میں آلودہ تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آیک محنص نے بھٹن سے موال کیا کہ کتا
پلید مردہ انسان کی کھوپڑی قتل نفرت 'شراب پلید' عورت کے جیش کا کپڑا پلید'
نے کوئی چھوٹا بھی پند نہ کرے اور اس میں سے ہو آ رہی ہے۔ اسکو چھپانے کا کیا
فائدہ؟ تو بھٹن نے جواب دیا کہ کو تمام اشیاء انتمائی گندی اور قتل نفرت ہیں'
مرغداد کی نگاہ ان سے بھی بری ہے۔ ان اشیاء کو ڈھائپ کر میں اس لئے لے
مرغداد کی نگاہ ان سے بھی بری ہے۔ ان اشیاء کو ڈھائپ کر میں اس لئے لے
مارہی ہوں کہ کسی غدار کی بری نظر گلنے سے یہ اور ذیادہ خراب ہوجائیں گی۔
مارہی ہوں کہ کسی غدار کی بری نظر گلنے سے یہ اور ذیادہ خراب ہوجائیں گی۔

#### اناش

مسلمان جل مح ميد الاندان كے مراه تعال

ایک روش اور سیدها شادها دین بیش کی جربدایت کالازی نتیجه فلاح سعادت اور کامرانی تعا

ایک عادلانہ نظام حکومت جو شاہ و محدا میں کوئی اتمیاز نمیں رکھتا تھا اور جو ہر تشم کے استحمال سے یاک تھا۔

ایک ایرا پیغام جو ان کی اظافی ار رو مانی زندگی کا ضامی تھا۔ ایک ایراعلم جس کی روشن سے زندگی کی شاہراہ چک انٹی تھی اور اجالے مد امکان تک مجیل محت تھے۔ ایک ایسی تمذیب جس کی بنیاد طمارت و تفدس پر ڈالی می تھی۔ ایک ایسا نظام عبادت جس نے بندوں میں ذوق خدائی پیدا کر دیا تھا اور ان کے دست و بازو مین بحل جیسی قوت بھردی تھی۔ (ڈاکٹر غلام جیلانی برق)

# سوت كاخوف

موت سند زیان فرناک شے موت کا ڈر ہے۔ جیسے جیسے زندگی کا شعور بردھتا ا ہے۔ زندگی کی محبت برحتی ہے۔ موت کا خوف بھی برھنے لگتا ہے۔ جس کو زندگی سنے موت کا خوف بھی برھنے لگتا ہے۔ جس کو زندگی سنے محبت نہ ہو۔ اسے موت کا خوف کیا ہو سکتا ہے؟ ،

جب انسان کے ول میں موت کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کی مالت مجیب ہوتی ہے۔ ایسے جیسے کوئی انسان رات کو اند جرے سے بھاگ جاتا جاہے یا ون کو ، سورج سے بھاگ جاتا جاہے با ون کو ، سورج سے بھاگ جاتا جاہے بھاگ نہیں سکتا۔

کتے ہیں کہ آیک آدی کو موت کا خوف اور خطرہ لاحق ہو گیا دہ بھا گئے لگا۔ ہین ہست ہیز اسے آواز آئی جموت ہیرے پیچے نہیں ہیرے آگے ہے "وہ آدی فورا مڑا اور الٹی سمت بھاگنے لگا۔ آواز آئی "موت ہیرے آگے ہے " پیچے نہیں" وہ آدی بولا "جیب بات ہے۔ پیچے کو دوڑ آ ہوں تو پھر بھی موت آگے ہے " سیرے" وہ آدی بولا "جیب بات ہے۔ پیچے کو دوڑ آ ہوں تو پھر بھی موت آگے ہے " آواز آئی" "موت ہیرے ساتھ ہے۔ آگ کو دوڑ آ ہوں تو پھر بھی موت آگے ہے " ۔ آواز آئی " موت ہیرے ماتھ و ندگی موت آگے ہے " ۔ آواز آئی " موت ہیرے ماتھ وہ مارا علاقہ موت کا ہے" اس آدی نے کہا اب میں کیا کروں؟ جواب ملا۔" صرف انظار کو۔ موت اس دفت خود ہی آ جائے گی جب زندگی ختم ہوگ اور ذندگی ضرور ختم ہوگ ۔ ذندگی کا ایک نام ہے موت۔ ذندگی اپنا عمل ترک کر موت کی شکل اور ذندگی ضرور ختم ہوگ ۔ ذندگی کا ایک نام ہے موت۔ ذندگی اپنا عمل ترک کر دے تو اسے موت کی شکل اور ذندگی صروت کیتے ہیں "۔ اس آدی نے پھرسوال کیا " بھے موت کی شکل دے تو اسے موت کیتے ہیں "۔ اس آدی نے پھرسوال کیا " بھے موت کی شکل دے تو اسے موت کیتے ہیں "۔ اس آدی نے پھرسوال کیا " بھے موت کی شکل دے تو اسے موت کیتے ہیں "۔ اس آدی نے پھرسوال کیا " بھے موت کی شکل دے تا اس دو تاکہ میں اسے پچان سکوں؟ " آواز آئی " آئینہ دیکھو' موت کا چرو تیرا اپنا

چرو ہے۔ ای نے میت بنتا ہے۔ ای نے مردہ کملانا ہے۔ موت ہے بچنا ممکن نہیں''۔

موت کے خوف کا کیا علاج! لاعلاج کا بھی کوئی علاج ہے۔لاعلاج مرض مملک مرض مرف زندگی کا عار مه ہے۔ جس کا انجام صرف موت ہے۔ زندگی ایک طویل مرض ہے۔ جس کا خاتمہ موت کملا آ ہے۔ روز اول سے زندگی کا یمی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ زندگی کا آخری مرحلہ موت ہے۔ اس سے ورنے کی ضرورت نہیں۔ بید زندگی کا آخری حصہ ہے۔ ہم کشال کشال اس کی طرف سفر كرت رہتے ہيں۔ ہم خودى اس كے پاس كنتے ہيں۔ زندكى كے امكانات الناش كرتے كرتے ہم اس بركلي تك آجاتے ہيں جمال سے مزنا مكن نميں ہو آ۔ آمے راستہ بند ہو ہا ہے۔ ہم محبرا جاتے ہیں اور پرہم شور مجاتے مجاتے خاموش موجاتے ہیں 'بیشہ بیشہ کے گئے۔ موت نہ موتوشا کد زندگی ایک طویل المیہ بن جائے۔ ایک طویل ودرائے کا بے ربط ڈرامہ کہ ٹی وی چانا رہے اور لوگ بور مو كر سو جانا پند كريں۔ كيتے بيں كه أيك لافاني ديوى كو أيك جوان اور خوبصورت لیکن فانی انسان سے محبت ہو گئی۔اس نے علطی کو محسوس کیا کہ بد تو فانی انسان ہے۔ مرجائے گا۔ وہ دیو آؤل کے عظیم مردار کے پاس می کہ اے مظیم دیونا! میرے محبوب کولافانی نیا دو۔ دیونا نے کما سید شیس موسکی انسان کو موت کا حن دار بنایا جا چکا ہے"۔ دیوی نے امرار کیا "فیصلہ ہو گیا کہ است موت نمیں آئے گ"۔ داوی خوش ہو گئے۔ وقت گذر آگیا۔ بینائی رخصت ہو می خوبصورت چرے پر جھریاں نظر آنے لکیں بوانائی کزوری کی زومی آئی. ا دراشت خمم می موحی مطبحل موسے قواء سارے۔

وہ انسان چلایا "اے دیوی! خدا کے نکتے مجھے تنات ولائیں۔ اس عذاب کو مرد است نمیں کا سے مناب کو مرد است نمیں کر سکتا" دیوی نے اپنی دو مری غلقی کو بھی محسوس کیا۔ بھر

### TYA

دیو آؤل کے عظیم مردار کے پاس حاضر ہوئی کہ "اے دیو آؤل کے بادشاہ!
میرے محبوب کو موت عطا کرد۔ انسان کو انسان کا انجام دے دو"۔
کس بی راز ہے کہ انسان کو انسان کا انجام بی راس آیا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے گھرانے کی نمیں۔ مقام غور کا ہے خوف کا نمیں۔
واصف علی واصف

### وصيت

میں چاہتا ہوں' مرنے کے بعد مجھے وہ محض عسل دے:۔
جس نے منبرہ محراب کی عقمت کو داغدار نہ کیا ہو۔
جو بھی انگریزی فوج میں بحرتی ہو کر ملک معظم کی حکومت کے لئے نہ لڑا ہو۔
جس کا اور شعنا بچھونا صرف اسلام ہو۔
جسے وہ محفص کفن بہنا ہے جس کی غیرت نے بھی کفن نہ پہنا ہو۔
جسے وہ افتخاص کندھا دیں جو ظلم و جور کے خلاف لڑتے رہے ہوں اور جن کے باتھ میں ظلم و جور کی نیج محد اس ملک کے مستقبل کی عنان ہو۔
میرا تلم اس محفص کو دیا جائے جو اس کو بیشہ و کو مکن بنا سکے جس کو لہوسے لکھنے میں خلس کے لیے میں کا سلیقہ آتا ہو۔

مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں گور کن قبر کی مٹی فروخت نہ کرتے ہوں۔ مجھے وہ دوست لحد میں اتاریں جو دفائے کے بعد بھول جانے کی تاریخی اداؤں سے واتف نہ ہوں۔

کوئی حکمران میری قبریر فاتحہ نہ پڑھے۔ میری قبریر ایک ہی کتبہ لکھا جائے کہ یمال وہ مخص وفن ہے جس کی زندگی تمام عمر عبرتوں کا مرقع رہی ہے۔

(شورش کا شیری)

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

274

# . صوفی وتصوف

صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کھے چھوڑ کرخدا کولیا ہے۔

(حضرت ذوالنون مصريٌ)

صوفی وہ من ہے کہ نداس کوکوئی بیند کرے اور ندوہ کسی کو بیند کرے۔

(منصورحلاج) \_

صوفی وہ ہے جواپے آپ کھمل طور پرخدا کے ہاتھ میں دیدے۔ (رویم) ، کوئی شخص اس ونت تک فقیر نہیں بن سکتا ، جب تک کداس کی نظر میں سونے کی ڈلی اور مٹی کا ڈھیلا برابرنہ وجا کیں۔

فقیر کی تعریف بیہ ہے کہ جب نہ ہوتو خاموش رہے اور جب ہوتو خوب خرچ کرے۔ (ابوالحسن نوریؓ)

صوفی وہ ہے کہ اس کا خطرہ قبی بھی اس کے قدم ہمت سے قطعانہ بڑھ سکے۔ ہمیشہ اس کی ہمت، اس کا خطرہ ، اس کا ارادہ سب یکسال ہو( لینی اس کا جسم جہاں ہودل بھی وہاں ، اور جس مقام پر دل ہواس جگہ اس کا تن ہو، جہاں اس کا قدم ہووہاں ہی اس کا قول ہواور جہاں اس کا قول ہووہاں اس کا قدم ہو)۔ ابومحد مرتقش )

تصوف ایک این آزادی ہے کہ بندہ ،قید حرص سے آزاد ہوجاتا ہے اور تصوف ایک ایسی سے آزاد ہوجاتا ہے اور تصوف ایک ایسی سخادت ہے کہ دنیا ،اہل دنیا پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور خود بے تعلق ہوجاتا ہے۔ ایسی سخادت ہے کہ دنیا ،اہل دنیا پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور خود بے تعلق ہوجاتا ہے۔ (ابوالحسن نوری)

الله تعالی کایاد کرنااییا طلال ہے کہ اس میں حرام ہیں اور غیر خدا کا ذکر ایبا حرام ہے کہ اس میں حلال نہیں۔ کہ اس میں حلال نہیں۔

میں پناہ مانگنا ہوں اس زاہر ہے جوابیے معددے کو دولت مندوں کے کھانوں سند خراب کر ۔۔۔ د معنرت بختی بن معاذرازی) فقیروہ نہیں جس کا ہاتھ ساز و سامان وضوی سے خالی ہو بلکہ فقیروہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو۔

مقصود کا فوت ہو جاتا موت سے زیادہ سخت ہے۔

مقام مجاہرہ مقام مشاہرہ کے مقابلے میں سمندر کے آمے ایک قطرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

ا ہے شکم کو بھوکا رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا اور جسم کو تم سنوارو ماکہ تمہارے دل' دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھے لیں۔

> جو مجاہرہ میں زیادہ مخلص ہو وہ مشاہرہ میں زیادہ سچا ہو آ ہے۔ خدا ہے مانگنے سے پہلے مانگنے کی ملاحبت پیدا کرد۔

صوفی میں تغیر نہیں آ مااور اگر آبھی جائے تو اس میں منیل نہیں ہو ہا۔ (ابوالقاسم حثیری)

ابو بکرشیل سے بوچھاکیا کہ صوفیاء کا نام صوفیاء کیوں پڑا۔ فرمایا! اس کے کہ ان میں ان کے نفوں کا حصہ باتی رہ کمیا تھا اور اگر ایسانہ ہو تا تو یہ نام ان کے ساتھ نہ چینتا۔

تصوف بے ہے کہ حق تعالی بچے ہیری ذات سے فا کردے اور اپی ذات سے ساتھ زندہ رکھے۔ (معرت جنیہ)

صرفی کی ذات مکا ہوتی ہے نہ کوئی (انلہ کے سوا) اسے قبول کرما ہے اور نہ ہیں۔ اللہ کے سواکسی کو قبول کرما ہے۔ (حسین بن منصور)

تصوف وہ کریمانہ افلاق ہیں جو کریم زانہ میں کریم آدی ہے کریم لوگول کے ساتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ (محدین علی قصاب )

تصوف وہ کریمانہ اخلاق میں جو کریم ذمانہ میں کریم آدی ہے کریم لوگول کے ماتھ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ (محدین علی تصاب )

تصوف بدے کہ تو کی چیز کا مالک نہ بے اور نہ کوئی چیز تمهاری مالک بنے۔

تصوف حالق پر عمل كرنے اور لوكوں كى چيزوں سے نااميدى كا نام ہے۔ (معردف مرخی)

تصوف جرو قبرے اس میں کوئی صلح نہیں ہوتی۔ (معنرت جند) تصوف حضور قلب سے ذکر کرنے اور من کروجد میں آنے اور اتباع سنت كرت بوئ عمل كرن كانام بهد (معزت جنيد) الل تصوف اليه كمرائ كالوك بوت بين جن مين غيرداخل نبين بوسكا\_

(مفرت جیند) صوفی کی مثال دمین کی سے کہ ہریری چیزاس پر سینی جاتی ہے عراس میں سے ہر مم کی خوبصورت چیز تکلی ہے۔ (مفرت جنید) تصوف اظال حند كا نام ہے ، جس كے اظلال تم سے بهتر مول مے وہ صوفی ہونے میں بھی تم سے بمتر ہو گا۔ (کال)

محیوب کے در پر ڈیرہ ڈال دسینے کا نام تھوف ہے خواہ وہ دھکے ہی کیول نہ وسهد (ابوعلی اودیاری)

صوفیاء حن تعالی کی کود میں بچوں کی طرح میں (کیونکہ حق تعالی ان کی تربیت بحول کی طرح کرتاہے)۔ (شیل)

کا منات کو دیکھنے ہے محفوظ رہنے کا نام تعبوف ہے۔ (شیل)

اسے احوال کی محمد اشت اور پاس ادب رکھنے کا نام تصوف ہے۔ (جریری) تصوف الى عالت كانام بي جن من انساني علامتني فاموجاتي بي-

اصوفی واردات کے ماتھ ہوتا ہے او راد کے ماتھ نہم سرالدالی مردان

### rrr

# فقرعتور

## حضرت امام ابو حنيفه

۵۷۱ میں جب نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم نے علم ظافت بلند کیا تو ام اعظم اللہ میں جب نفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم نے علم ظافت بلند کیا تو ام اعظم نے بھی ان کی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہے تھے الیک بعض مجوربوں کی وجیہ سے نہ ہو سکے۔ جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔ امام صاحب نے ایک موقع پر ابراہیم کو خط مجی لکھا تھا۔ نفس مضمون طاحظہ سیجے:۔

"میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجا ہوں کہ میرے پاس اس وقت
ای قدر موجود تھے۔ آگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ رکھیں ہوتیں
تو میں ضرور آپ ہے آ ملا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بر آؤ
کریں جو آپ کے باپ (صفرت علی الرتعنی) نے مغین والوں کے
ساتہ کیا تھا"۔

بناء بریں اس میں ذرہ بحرشہ نہیں کہ امام صاحب ایراہیم کے اعلائیہ طرف وار سے اور بجزاس کے کہ خود شریک جنگ نہ ہوسکے لیکن ہر طرح پر ان کی مدد کی۔ سے اور بجزاس کے کہ خود شریک جنگ نہ ہوسکے لیکن ہر طرح پر ان کی مدد کی۔ مگر ابراہیم نے اپنے عدم تدبیر کی وجہ نے شکست کھائی اور بھرہ میں نمایت ولیری ے اور بھرہ میں نمایت ولیری سے اور تے ہوئے مارے مجئے۔

ظیفہ منعور ایم مم سے قارع ہو کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے

راہیم کا ساتھ دیا تھا۔ ان میں امام صاحب بھی تھے۔ ۱۳۲۱ء میں بغداد پہنچ کر

الم ان صنیفہ کے نام فران بھیجا کہ فوزا پائے تخت میں حاضر ہوں۔

الم ان صنیفہ کے نام فران بھیجا کہ فوزا پائے تخت میں حاضر ہوں۔

(کر پیلے ہی ان کے قبل کا ارادہ کرلیا تھا لیکن بمانہ وجویڈ آ تھا۔ آپ

مرک تو رہیج نے کہ جان کا عمدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے

ان کو دربار میں پیش کیا:۔

"مید دنیا بی آج سب سے بڑے عالم ہیں؟" منصور نے یوجھا:

"آپ نے کس سے تحصیل علم کی"۔

امام صاحب نے استادوں کے نام ہتائے جن کاسلسلہ و شاگردی بڑے بڑے محابہ تک پہنچنا تھا۔ منعور نے ان کے لئے تھنا کا عمدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے ماف انکار کر دیا اور کما کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ منعور نے غصے میں م کر کما:

"تم جموث بولتے ہو"\_

الم صاحب نے فرمایا! آگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سیا ہے کہ میں عبدہ تفا کے قابل نہیں کیونکہ جموٹا فتخص قاضی نہیں مقرر ہو سکیا۔ منصور نے یہ بات نہیں مانی اور ضم کھا کر کہا کہ تم کو یہ منصب بسرطال قبول کرنا بڑے گا۔

امام معادب نے بھی متم کھائی کہ جرکز تیول نہیں کوں گا۔ اس جرات اور بے باکی پرتمام دربار جرت زدہ تھا۔ رہیج نے غصہ میں آکر کھا:

"ابوطنيفه! ثم اميرالمومنين كے مقابلے ميں فتم كھاتے ہو؟"

الم ماحب في كمال استقامت عد فرايا:

"بال! كونكه اميرالمومنين كو تتم كاكفاره اداكرنا ميرى نبت زياده آسان ب"اس بر هم مواكد قيد خاند بينج جائي ادر قيد حيات كے ساتھ قيد خاند سے
چھكارانعيب موا۔

امام معاصب کی حربت فکر کو کوئی چیزدیا نہ سکتی تھی۔ آپ تمام زندگی کسی لے احسان مند نمیں ہوئے۔ ان کی آزادیء وائے کے سامنے برگز کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوسکتی تھی۔ تذکروں بیں بالعراحت لکھاہے: "ابن ہیرہ نے جو کہ کوفہ کا گور نر اور نمایت نامور شخص تھا۔ایک بار ان سے بہ لجاجت کما کہ آپ بھی بھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھے پر احسان ہوتا"۔

فروايا :-

"میں تم ہے ٹل کرکیا کول گا۔ مرائی سے پیش آؤگ تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجادی گا۔ عزاب کو مے تو میری ذات ہے۔ تمہارے پاس جو زرو مال ہے ' مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی مخص چھین نہیں سکتا"۔

ایک دن گور نر کوفہ نے کما کہ آپ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا:

''روٹی کا ایک کلزا اور معمولی کیڑا امن و عافیت سے ملتا جائے تو اس عیش سے بهتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھائی پڑے''۔

حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ موکل باللہ بیشہ اس فکر میں رہتا کہ کمی طرح وی لیے مظالم کی علی کرے۔ ایک بار اس نے (انام احد بن طبل کو) ہیں ہزار سکے بہتے اور دربار میں بلایا۔ ایک بار ایک لاکھ درہم بھیجا اور سخت اصرار کیا کہ اس کو قبول کرنے نے انکار کرویا اس کو قبول کرنے نے انکار کرویا اور کما کہ میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کاشت کاری کرلیتا ہوں جو میری ضرورت کے لئے کائی ہے۔ اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ کما کیا کہ اپنے اور کرائے کو تھم دیجے وہ قبول کرائے وہ اپنی مرضی کا مخارے۔ لیکن جب عبداللہ سے کما گیا تو انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر لانے والوں نے بھی واپس کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر لانے والوں نے کما کہ خود نہیں رکھنا چاہتے تو امیرالموشین کا تھم ہے تول کر لیجے۔ اور فقراء در ساکین میں بانٹ ویجئے۔ قربایا! میرے وروازے سے نیادہ امیرالموشین کے دساکین میں بانٹ ویجئے۔ قربایا! میرے وروازے سے نیادہ امیرالموشین کے دساکین میں بانٹ ویجئے۔ قربایا! میرے وروازے سے نیادہ امیرالموشین کے

محل کے بنچے نقیروں کا مجمع رہتا ہے۔ نقیروں بی کو دیتا ہے تو وہیں دے ریا جائے؟ اس ہنگاہے کی کیا ضرورت ہے۔

ان کے لڑکے رادی ہیں کہ جب ظیفہ متوکل ان کی تعظیم و بھریم میں حد درجہ غلو کرنے لگا' تو انہوں نے کہا:۔ یہ معالمہ تو میرے لئے گزشتہ معالمے ہے بھی کمیس زیادہ سخت ترین ہے۔ وہ دین کے بارے میں فتنہ تھا اور یہ فتز دنیا ہے۔

## حضرت امام غزالي .

مکانیات امام غزائی میں لکھا ہے کہ سلطان سجرنے معین الملک کو تھم دیا کہ جمتہ الاسلام امام غزائی کو میرے دوبرہ حاضر کیا جائے۔ ادھرام صاحب عمد کر بھتے تھے کہ سمی بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں مے۔ لنذا آپ نے سلطان ندکور کو زبان فارس میں ایک مفصل خط تحریر فرمایا۔ اس کے بعض جملے مندرجہ ذبل

"بست سال در ایام سلطان شهید (لمک شاه) روزگار گزاشت واز و به اصغمان و بغداد اقبالها دید و چند با امیان سلطان و امیراله منین رسول بود در کار بائے بررگ و در علوم دین نزدیک بغتاد کتاب تعنیف کرد-پس دنیارا چنا نکه بود بدید و بحملک بینداخت و مدت در بیت انقدس و مکه قیام کرد- او بر سرمشد ابرایم خلیل الله عمد کرد که جرگز چش نیج سلطان شد و دو و مال بیج سلطان تگیرد و مناظره و تعسب نکند دوازه مال بریس وفا کرد امیراله منین و بهم سلطانال وعاگوئی را معذور و اشتد- اکنول شنیدم که از مجلس عالی اشارت مفرات بحاضر آمدن فران را به مشمد رضا آمدم و نگاید اشت عمد خلیل را به لئکرگاه نیا برم" مفروری که معدر الدین محربن فخراللک بن نظام الملک که مغروران به بحی معور الدین محربن فخراللک بن نظام الملک که

بملطان سنجر کا وزیر تما کو فرمان جاری ہوا کہ امام غزالی کو نظامیہ ، بغدادیہ کی

#### PICY

ایک ایس تذیب جس کی بنیاد طمارت و تقدس پر ڈالی می تھی۔ ایک ایبا نظام عبادت جس نے بعدوں میں دوق خدائی پیدا کر دیا تھا اور ان کے دست د بازو مین بیل جیسی قوت بحردی تھی۔ (ڈاکٹر غلام جیلانی بق)

## موت كاخوف

موت سے زیادہ خوناک شے موت کا ڈر ہے۔ جیسے جیسے زندگی کا شعور برمتا ہے۔ زندگی کی محبت برمتی ہے۔ موت کا خوف بھی برھے لگا ہے۔ جس کو زندگی سے معبت ند ہو۔ اے موت کا خوف کیا ہو سکتا ہے؟

جب انسان کے ول میں موت کا خوف پدا ہو جائے تو اس کی حالت جیب ہوتی ہے۔ انسان کے وال میں موت کا خوف پدا ہو جائے تو اس کی حالت جیب ہوتی ہے۔ ایسے جیسے کوئی انسان رات کو اند جرے سے جماگ جانا جاہے یا دان کو سورج سے جماگ میں سکتا۔

کتے ہیں کہ ایک آدی کو موت کا خوف اور خطرہ لائی ہو گیاوہ بھاگنے لگا۔ تیز بہت تیز اے آواز آئی جموت تیرے ہیں ہیں تیرے آگے ہے "وہ آدی فورا مزا اور النی ست بھاگنے لگا۔ آواز آئی جموت تیرے آگے ہے " بیچے جمیں" وہ آدی بول او بھر بھی موت آگے ہے اس اور آئی ہوں تو بھر بھی موت آگے ہے ساتھ ہے۔ آگے کو دو ڈیا ہوں تو بھر بھی موت آگے ہے ساتھ ہوں تو بھر بھی موت آگے ہے " آواز آئی "موت تیرے ماتھ ہے۔ تیرے اندر ہے۔ ٹھر جاؤا تم بھاگ کر شیں جا سے۔ بو علاقہ زندگی کا ہے وہ سارا علاقہ موت کا ہے" اس آدی نے کہا اب میں کیا کوں؟ جواب ملا " مرف انظار کرد۔ موت اس وقت خود می آ جائے گی جب زندگی ختم ہوگی اور زندگی ضرور ختم ہوگ۔ زندگی کا ایک نام ہے موت۔ زندگی اپنا عمل ترک کر دے تو اے موت کتے ہیں"۔ اس آدی نے بھر سوال کیا " بھے موت کی شکل دے تو اس وقت کتے ہیں"۔ اس آدی نے بھر سوال کیا " بھے موت کی شکل دے تو اس کو ایک آواز آئی " آئینہ دیکو "موت کا چو تیرا اپنا دکھا دو تا کہ جی اس کا جو تیرا اپنا دکھا دو تا کہ جی اے تا ہوں گئی دو تا گئی دو تا گئی دو تا کہ جو تیرا اپنا کا دو تا کہ جی اسے کا چو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے دو تا گئی دو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کے جو تیرا اپنا دو تا کہ جی اس کی جو تیرا اپنا کی دو تیرا اپنا کی دو تا کہ جو تیرا اپنا کی دو تا کہ جو تیرا اپنا کی دو تا کہ جو تیرا اپنا کی دو تا کی دو تا کہ کی دو تا کہ دو تا کہ جو تیرا کیا کھر کی دو تا کہ دو تا کہ جو تیرا کیا کی دو تا کہ کھر کو تا کو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کو تا کہ کی دو تا کی دو تا کہ کی دو تا

واضح ہیں۔ آپ نے نمایت تدقیق کے ساتھ تمام اخلاقی امراض کا استعماکیا اور تفسیل سے ہرایک کی حقیقت و ماہیت بیان کی۔ جمتہ الاسلام نے اخلاقی امراض کی تشخیص و تنحس کے متعلق حاصل سیر گفتگو فرمائی ہے۔ اور سے انہی کا منصب تھا۔

انسان کو اپ انعال اور ائمال کی نسبت سب نیادہ دھوکا وہاں ہو آ ہے جماں ان پر بظاہر ذہبی رنگ چڑھا ہو آ ہے۔ وہ ایک کام کو ذہبی نیک سمجھ کر کر آ اسان سب سے نیادہ غلطی ان موقعوں پر کر آ ہے جماں ایک کام کے نیک و بد ونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ان دونوں پہلووں میں دقیق فرق ہے۔ ان موقعوں پر کر آ ہے جماں ایک کام کے نیک و بد ونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ان دونوں پہلووں میں دقیق فرق ہے۔ ان موقعوں پر انسان اپ افعال کو ہمیشہ نیکی کے پہلو پر محمول کر آ ہے اور خلطی میں پر کر ہرائیوں کا مرتکب ہو جا آ ہے۔ مثلاً سلاطین کے درباروں میں آ مدورفت رکھتا ہم اور ان کی تعظیم و تحمریم کر آ ہے اور جب اس کے دل میں انفاقیہ خیال گزر آ ہے اور ان کی تعظیم و تحمریم کر آ ہے اور جب اس کے دل میں انفاقیہ خیال گزر آ خدانخواستہ اپ کے سلامین سے مال و زر حاصل کرنا مقصود نہیں البتہ سے خدانخواستہ اپ کے مرازوں آ دمیوں کا نفع و ضرر انمی سلامین کے ہاتھ میں ہواں مجوری ہے کہ ہزاروں آ دمیوں کا نفع و ضرر انمی سلامین کے ہاتھ میں ہوان المکن میں جب سے ان ان سے میل جول نہ رکھا جائے خلق خداکو فاکدہ پنچانا نامکن سلے جب تک ان سے میل جول نہ رکھا جائے خلق خداکو فاکدہ پنچانا نامکن

امام ماحب نے احیاء العلوم میں اس پر یا قاعدہ ایک باب یا ندھا ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے موجودہ عمد کے ذہبی پینیواؤں کے اعمالنامہ کو دکھے کر نکھا گیا ہو۔

حضرت الم غزالی نے عرصہ ہائے دراز تک غور و خوض قرمایا کہ معاشرے میں بداخلاتیوں کا ذمہ دار ادر اصل محرک کون ہے؟ تخفیق و تجزیبہ کے بعد آپ نے

جو نیملہ صادر فرمایا 'اے ہم کسی دور میں بھی فراموش کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خود ان کے الفاظ میں:۔

"رعایا اس وجہ سے ابتر ہوگی کہ ملاطین کی حالت گرگی اور ملاطین کی حالت اس وجہ سے گری کہ علاء کی حالت باہ و مال کی محبت نے ان کے ولوں پر غلبہ حاصل کر رکھا ہے"۔
امام صاحب کے نزویک تمام ترابیوں کی بنیادیہ تھی کہ حکومت و سلطنت کے متعلق رعایا کو کمی فتم کے اظمار رائے بعنی تنقید وغیرہ کی آزادی حاصل نہیں۔
متعلق رعایا کو کمی فتم کے اظمار رائے بعنی تنقید وغیرہ کی آزادی حاصل نہیں۔
عاکم وقت اگر ملک کا ملک کسی مسخرے یا بھانڈ میراثی کو بخش دے تو کسی کو اس کے خلاف زبان کو لئے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ ان کا خیال تھا کہ ملکی اصلاح کا صب سے برا کام یہ ہے کہ نمایت و قار کے ساتھ حکام و سلاطین کو ان کے عوب و مظام سے مطلع کیا جائے اور یہ تذکرہ بر برعام ہو۔ اگر ارباب علم الل علی اور ورباروں میں آمدورفت کو فخر شمیس تو انتظاب می طرح آسکا ہے؟

فرماتے ہیں:-

ہ مارسے ذمانے میں ملاطین کی جس قدر تبدئی ہے کل یا قریب کل حرام ہے۔ اور کیوں حرام نہ ہو سیسے ان ملاطین کے ہاتھ میں ہے سب حرام

سلطانوں اور حکم انوں کے ہاں آمد ورفت کے بارے میں لکھتے ہیں:"دو مرکی حالت سے کہ انسان ان ملاطین سے اس طرح الگ تحلک رہے
کہ بھی ان کا سامنا نہ ہوئے بائے اور یکی واجب العل ہے ۔ کیونکہ ای میں
عافیت ہے۔ انسان پر سے اعتقاد رکھتا فرض ہے کہ ان کا ظلم " بغض رکھنے کے
قابل ہے۔ انسان کو جائے کہ ان کی تعریف کرے نہ ان کے حالات کا پرمان ہو

اورندی ان کے مقربوں سے میل جول رکھ"۔

اس مضمون پر مزید بحث کرتے اور "ملاطین کے دربار میں جانا ناجائز ہے" کی دلیل میں درج کرتے ہیں:-دلیل میں درج کرتے ہیں:-

امام صاحب تو ملاطین و حکام کو سخت سنبید کے انداز میں مخاطب کرتے اور استعمال فراتے ہیں:است مزاج کے برعکس شدید ترمین الفاظ استعمال فراتے ہیں:-

ودیکھ کو صرف اس پر قاعت نہیں کرنی چاہئے کہ تو خود ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا

بلکہ تو اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تیرے غلام 'خدم و حقم 'عمدہ دار اور عالی

کی پر ظلم نہ کرنے پائیں۔ ایما السلفان! اگر تو دنیا کے حظوظ کی غرض سے
لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو غور سے دیکھ۔ دنیادی حظوظ کیا ہیں؟ اگر تو کھانے کا زیادہ
حریص ہے تو جانور ہے۔ اگر حریر و دیبا کے استعال کا دلدادہ ہے تو حرو نما عور ت

ہر معالمے میں تھے کو یہ فرقس کر لیما چاہئے کہ تو ایک عام آدی ہے اور فرمازوا

ہر معالمے میں تھے کو یہ فرقس کر لیما چاہئے کہ تو ایک عام آدی ہے اور فرمازوا

کوئی اور فخص ہے۔ اس صورت میں اس بات کا اندازہ کرے کہ جو معالمہ تو

اوروں کے ماتھ کرنا چاہتا ہے 'اگر تیمرے ماتھ کیا جاتا تو' تو ایپ حق میں اس کو

جائز نہ رکھنا اور وہی معالمہ اپنے ذیر دستوں کے ساتھ جائز رکھنا چاہتا ہے تو' تو

وغا باز اور خائن ہے"۔

امام صاحب نے ایک تقریب میں عاکم خراسان کو برملاڈ انٹ بلادی:
"افسوس! مسلمانوں کی گرونیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے
گھوڑوں کی گرونیں طوق ہائے زریں کے بارسے"۔

متفرق

واقعہ ہے کہ ہشام بن عبدالملک جج کو گیا تو طاؤس بمانی کو طلب کیا۔ انہوں نے دربار میں پہنچ کر فرش کے کنارے جو تیاں آ تاریں ' پجرالسلام علیک کمہ کراس کے برابر بیٹھ گئے اور کہا کہ کیوں ہشام تیرا مزاج کیسا ہے؟ ہشام کو سخت غمہ آیا اور کہا کہ یہ کیا گشا خانہ حرکتیں ہیں! نہ جھے کو امیرالمومنین کمہ کر خطاب کیا اور نہ ہی کنیت کے ساتھ میرا نام لیا۔ طاؤس نے کہا کہ امیرالمومنین کا لفظ اس لئے استعال نہیں کیا کہ تمام مسلمان جھے کو امیرالمومنین نہیں سجھتے۔ اس لئے میں اگر یہ لقب استعال کر آ تو جھوٹا

ہوتا۔ کنیت کی یہ کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے انبیاء ادر اولیاء کے نام بغیر کنیت کی یہ کیف مثلاً داؤد سلیمان عیسیٰ اور موکی کی لیکن کافروں سے کنیت کے ساتھ خطاب کیا ہے۔

مثلًا ابولهب!

بشام متاثر و شرمنده بهوا اور کما که بچھے پچھ تھے۔ آپ نے کما:

"میں نے سا ہے حضرت علی نے فرمایا ہے: - دو زخ میں بڑے برے سانب اور بھی نے سا ہے حضرت علی نے فرمایا ہے : - دو زخ میں بڑے برے سانب اور بھی بھی ہوں سے جو رعایا پر ظلم ، بھیو ہوں سے جو رعایا پر ظلم ،

کرتےیں"۔

بيه فرما كراضے اور <u>حلے محتے۔</u>

کتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک میں بنتہ المنورہ کمیا تو ابو حازم کو بلا بھیجا اور کہا کہ کیوں ابو حازم! ہم لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟

انمول نے برے اعتادے جواب دیا:

"اس کے کہ تماری دنیا آباد اور آخرت برباد ہے۔ آبادی سے دریانے میں جاتے ہوئے دریائے میں جاتے ہوئے دریائے میں جاتے ہوئے در تو لکے گا"۔

ماریخ شاہر ہے کہ خلیفہ منصور جب مقام منی میں پہنچا تو حضرت سفیان توری کو طلب کیا اور کہا:

"جھے کوئی درخواست سیجے!"

انمول في جواب ديا:

"فدا سے ڈر! دنیا تیرے ظلم وجور سے لبریز ہو گئی ہے"۔

. منصورت دوباره كما: -

"جھے ہے الکتے!"

آپ نے ارشاد فرمایا:

"مهاجرین اور انعبار کی تکوارول کی بدولت تو آج اس رہے پر پہنچاہے اور انہی کی اولاد بھوک سے مزر ہی ہے"۔

اس نے سہ بارہ میں درخواست، کی!

اب کے حضرت سغیان توری کے کمانہ

"حضرت عمرفاردق نے جے کیا تو دس درہم سے پچھ زیادہ خرج نہ ہوئے تھے۔ تو اس قدر زر و مال ساتھ لئے مچر آ ہے کہ بار برداریاں بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔

أيك مرتبه عباى خليفه إردن الرشيد "اين معتد وزير ففل كي بمراه حضرت

خواجہ ننین بن عیاض کے در وولت بر حاضر ہوا اور دروازہ کھنگھٹایا۔ بوجھاکون؟

وزير نے جواب دیا۔

"اميرالمومنين"

آپ نے فرایا! امیرالموسین کا جھے سے کیا کام؟ اور جھے ان سے کیا واسط؟
وزیر نے کہا: ۔ بادشاہ کی اطاعت واجب ہے۔ فرایا! جھے جران نہ کرو۔ وزیر نے
کہا اندر آنے کی اجازت وو ورنہ ہم اختیارا اندر آجا کیں گے۔ فرایا! اجازت تو
نہیں دیتا عمل اندر آ کے ہو۔ چنانچہ ظیفہ اور وزیر اندر آ گئے۔ خواجہ نفیل
نے چراغ کل کر دیا باکہ ہارون الرشید کو نہ دیکھ سکیں۔ ای اثناء میں ظیفہ

ہارون کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھو کیا۔ فرمایا! کیما نرم ہاتھ ہے۔ کاش کہ دونرخ کی آگ ہے نیج جائے۔ فلیفہ نے ورخواست کی کچھ ہدایت فرمائے۔ جواب

را۔

تیرا باب رسول باک بین بین کا بھا تھا۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ جھے کمی صوبے کا حاکم بنا دیا جائے۔ حضور اکرم رین بینے فرایا۔ " ما عمک نفسک" (اے بھیا! تھے تیرے نفس کا امیر مقرد کیا۔ اور نارشید نے عرض کیا کھے اور فرائے۔

جواب ريا-

یہ ملک تیرا گھرے اور رعایا تیری اولاد۔ بل باپ کے ساتھ زی بمن بھائیوں پر مریانی نے بچوں سے مریانی نے بچوں سے نیک سلوک کر۔ اگر کوئی مقلس بر عمیا رات کو بھوکی سو جائے کی تو قیامت کے دن وہ بھی تیری وامن گیر ہوگی اور تیرے ساتھ جھڑے کے ساتھ بھاڑے گئی ۔ گئی

والم یک مرتبہ کی تقریب سے ایک عالم ایک سید اور ایک آیجرا کافروں کے ہتے چڑھ گئے۔ انہوں نے فیعلہ کیا کہ انہیں بت خانہ میں لے خلیں اور بت کو ہدہ کرے گا اس کی جان بخش کر دی جائے گی۔ پہلے عالم کو لے گئے انہوں نے (اضطرادی طاحت میں) قرآن مجید فرقان حمید کی رخصت پر عمل کیا اور بت کو سجدہ کرکے جان بچالی۔ سید نے عالم کی بیروی کی۔ جب بیجرے کی باری آئی تو اس نے کما! میری ماری ذادگی باشائے کا ہوں میں گزری۔ میں نہ تو عالم ہوں اور نہ سید کہ ان میں سے کسی نفیلت کی بناہ میں ایسا کام کروں۔ اس نے قل ہونا منظور کرایا گربت کو سیدہ نہا"۔

اس كے بعد آپ نے لكما:

"میراتصہ بھی اس بیجڑے کے تھے ہے مشاہمت رکھتا ہے۔ میں تمہارے ہر ظلم کو برداشت کروں گا لیکن دربار میں ماضر ہوں گا اور نہ ہی تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا"۔

بادشاه كو سخت عصد آیا اور شرے نكل جانے كا تھم دیا۔ شخ نے باتونف جائے

نماز کاندھے پر ڈالی اور اپنے مرشد کے مقبرے پر جاکر ان کی قبر کی پائنتی اپی لائنی گاڑی اور جائے تماز بچھا کر بیٹھ گئے اور کما! اب کون ہے جو مجھے اس جگہ سے ہلائے گا؟

سلطان محر تعنل جب دم توڑ رہا تھا تو جائٹینی کا مسلہ پیدا ہوا۔ کانی دیر بحث و سلطان محر رہی۔ اعیان مملکت کی مختلف آراء تغییں۔ بالا فر فیروز تعنل کی جائٹینی پر اتفاق ہوا۔ اس میں خواجہ نصیرالدین چراغ داوی کی رائے بھی شامل تھی اور اس فیلے میں آپ بھی شریک تھے۔ اب با قاعدہ صلف برداری اور آجیوش کی رسم اوا کی جائی تھی۔ دہرت نصیرالدین چراغ داوی نے سلطان فیروز شاہ تعنل کو بیغام کی جائی تھی۔ حضرت نصیرالدین چراغ داوی نے سلطان فیروز شاہ تعنل کو بیغام

"تم وعده کرد که اینے خلق سے مخلوق کے ساتھ عدل و انعماف کرد ہے ورنہ ان بیس بندگان خدا کے لئے دو سرا فرمازوا طلب کیا جائے۔"

ملان کے گور ز نامر الدین قباچہ نے جب سلطان مش الدین النم (انتمائی نیک دل اور باعمل مسلمان بادشاہ تھا) کے خلاف بغاوت کی تو پیٹنے بناؤ الدین ذکرائے نے بزریعہ خط سلطان النمش کو صورت علی سے آگاہ کرنا جاہا۔ خط راستے جس بلاا عمل تا جہ سخت برا فروختہ اور تینے یا ہوا۔ جب پرسس ہوئی تہ نہ صرف آپ نے خط لکھنے اور سینے کا قرار کیا بلکہ گور نر کو اس کی غلط روشوں اور محمدہ ارادوں سے خط لکھنے اور سینے کا اقرار کیا بلکہ گور نر کو اس کی غلط روشوں اور محمدہ ارادوں سے قرمایا:

"بال یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشاد التی کے مطابق لکھا ہے۔ تمہاری غلط حرکتوں سے ماسوائے مسلمانوں کے خون بہنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا"۔ خاندان مغلیہ کا بانی سلطان ظمیر الدین باہر سمریر آرائے سلطنت ہوا تو حضرت شخ عبد القدوس گنگوئی نے اس کو مکتوب ارسال فرمایا کہ اوامر کی بابندی اور نوائی سے اجتناب کا لحاظ رہے۔ آپ نے مغل بارشاہ کے علاوہ بعض امراء مثلاً خواص

خان میب خان شروانی کو بھی ای مضمون پر مشمل خط تحریر کئے۔ جلال الدین اکبر ایک بار عالم شاب میں جشن سالگرہ کی تقریب میں دعفرانی لباس بین کر آیا تو شخ موصوف کے بوتے شخ عبدالنبی نے سر دربار ٹوک دیا اور اس شدت کے ساتھ ٹوکاکہ عصاکا سرا ابادشا کے جالگا۔

حصرت مجدد الف ثانی شخ احمد سربندی کو کون نمیں جانا؟ آپ کی داستان عزیمت و استقاعت کا انداز ہی جدا ہے۔ آپ نے نہ صرف نور الدین جما تگیر سے سجدہ تعطیعی کے مسئلہ پر اختلاف کیا بلکہ بادشاہ کو راہ راست پر لانے کے مقدور بحر جماد کیا اور ایک لحہ بھی مصالحت و مفاہمت پر آمادہ نمیں ہوئے۔ یمال تک کہ شزادہ شابجمان جو آپ کا اراد تمند نما نے ایک دفعہ مقالی علاء ' افغل خان اور خواجہ عبدالرحمٰن مفتی کو آپ کے پاس کتب فقہ دے کر روانہ کیا آکہ ہوقت ضرورت رخصت سے فائدہ المحاکمیں۔ آپ نے جواب دیا۔ آپ مسئلہ شعیف تھم رخصت ہے اور مسئلہ قوی عزیمت ہے کہ فیرحن کو بھی سجدہ نہ کریں "۔

حضرت مجدد الله بح ماجزادے شخ مجر معصوم سربندی اور شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے معافلات اور آپ کی حربت فکر پر بھی تاریخ کواہ ہے اور اہل حق عظمت کے اس بینار کو ہدیہ و سلام چیش کرتے رہیں گے۔
ایک بار رضیہ سلطانہ نے شخ نور ترک کی خدمت میں زرنقد بھیجا ۔یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ آپ نے اے لیے سے انکار کر دیا۔ ان کے باتھ میں اس وقت فیک چھڑی تھی۔ آپ نے اے اے لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے باتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ اس چھڑی کو ' زرنقد پر مارا اور فرمایا :۔یہ کیا ہے ؟ اس میرے سامنے سے لے جاؤ "۔

معنی معنی مسل الله جمال رقم طرازین: معنی الله می الدین المنی الله می الدین بختیار معنی الدین بختیار معنی الدین بختیار

كاكي كو دبلى كى "فيخ الاسلام" كا منصب بيش كياتو آب في اس بيشكش كى جانب مطلقاً توجد ندكى".

آریخ مشائخ چشت میں ایک واقعہ بیان کیا جا آ ہے 'جے میرخورڈ نے سیرالادلیاء میں نقل کیا: .

"ایک بار دالیء ناگور نے شخ حمید الدین ناگوری کو شاہ وقت کی جانب سے بچھ زمین اور نفتہ روبیہ پیش کیا اور قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: امارے خواجگان میں سے کسی نے ایسی چیز قبول نمیں کی آیک سیکھہ ذمین جو میرے باس ہے میرے لئے کانی ہے"۔
مغل بادشاہ اور نگ زیب عالمگیر مرحوم نے بقلم خود لکھا ہے:
مثاہ مارا وہ وہد منت نمد
رازق ما رزق ہے منت وہد

لین اوشاہ ہمیں گاؤل دیتا ہے اور احسان دھرتا ہے جبکہ جارا رازق ہمیں بغیر منت جماع رزق دیتا ہے۔

حضرت مرزا جانجابل کے بارے میں مشہور ہے کہ کمی امیرنے ایک حویلی اور خانقاہ تیار کرکے اور نقراء کی دجہء معاش مقرر کرکے آپ کی خدمت میں التجائے تبولیت کی تو آپ نے ان مراعات کو ادا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"جھوڑ جائے کے لئے اپنا اور بیکانہ مکان برابر ہیں۔ تقیروں کا فزانہ تو مبرو تناعت ہے"۔

حضرت مرزا مظر جانجانات کے بارے میں ود اور روح افزاء اور حقیقت کشا واقعات تذکروں میں مندری ہیں۔

ا یک دن سخت جاڑے میں آپ ایک پرائی جادر اوڑھے ہوئے تھے۔ تواب خان نیروز جنگ دربار میں حاضر تھا۔ یہ حال و کھے کر اس کی آتھوں میں آنسو بمر آئے۔ اس نے اپنے ایک مصاحب سے کماکہ ہم ممثاروں کی کیسی برقتمتی ہے کہ وہ بزرگ جن سے قلبی ارادت ہے مطارے نیاز قبول نمیں فراتے آپ کو معلوم ہوا تو کما:

"نقیرنے روزہ رکھا ہوا ہے کہ امیروں کی نیاز قبول نہ کروں گا۔ اب جبکہ آفاب غروب ہونے کو ہے تو میں اینا روزہ کیو تحر تو ژوں ؟"۔

ایک بار نواب الملک نے تمیں ہزار روپیہ بطور نیاز پیش کیا۔ آپ نے حسب عادت قبول نہیں فرایا تو نواب نے دست بستہ عرض کیا "آپ انہیں لے کر راہ فدا بیں بانٹ دیں"۔ آپ جال بی آ مجے قربایا بین تمہارا فائسلل ہوں؟ میدا بین بانٹ دیں"۔ آپ جال بی آ مجے قربایا بین تمہارا فائسلل ہوں؟ یہ اس سے تقسیم کرنا شروع کردو محمر کے تھے تک ختم ہو جا کیں ہے۔ سائیں توکل شاہ انہادی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے:

داکیک بار مماراجہ جوں نے طشت میں نزر رکھ کر پیش کی فرمایا: یہ کیا ہے؟
عرض کیا: پانچ سو بیکمہ ذمین کے کانزات ملکت، ایک توث اور کچھ اشرفیاں
جیسے فرمایا: میں ذمین لے کرکیا کوں گا؟ یہ تو فسلو کی جڑ ہے۔ ان ردبوں کی بھی
جیسے ضروحت نہیں اور بھر آسمان کی طرف اشارہ کرکے کما: دیکھو! وہ ہمارا لنگر
ہے۔ وہل ہے روبیہ اور المج جلا آرباہے "۔

حضرت شاہ دلی اللہ محدث دالوی کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم کا کمناہے:
"جب شخ آدم بنوری کی شہرت عام ہوئی تو دحوم شاجمان تک پنجی۔ شاہ نے
دزیر سعید اللہ خان ادر طاعبدالحکیم سیالکوٹی کو بھیجا تاکہ حقیقت حل کا علم ہو۔
دنوں شخ کی خدمت میں پنچ۔ شخ مراقبہ میں تھے۔ کائی دیر وردازے پر بیٹے
دنوں شخ کی خدمت میں پنچ۔ شخ مراقبہ میں تھے۔ کائی دیر وردازے پر بیٹے
دہے۔ جب شخ حالت مراقبہ سے باہر نکلے تو دونوں آپ کے جمرے میں داخل
ہوئے۔ شخ ان کی تعظیم بجانہ لائے۔ یہ دکھے کر دونوں گر گئے۔ سعید اللہ خان
موئے۔ شخ ان کی تعظیم بجانہ لائے۔ یہ دکھے کر دونوں گر گئے۔ سعید اللہ خان

ضروری ہے۔ آپ نے جوابا" ارشاد قرمایا:

"علاء دین متین کے بسریدار اور محافظ میں مجب تک محبت امراء ہے دور رہیں۔

جب انسي محبت امراء راس آجائے تو وہ چور بن"۔

أيك أور نشاط الكيز حواله ملاحظه قرماية:

"ایک روز بهمن یار خان الباس فاخرہ زیب تن کرکے حضرت خواجہ میرخوردی فدمت میں آیا۔ اس وقت آپ کے گھر میں کوئی فرش نہیں تھا۔ لوگ ذمین پر بیٹھ میں آیا۔ اس وقت آپ کے گھر میں کوئی فرش نہیں تھا۔ لوگ ذمین پر بیٹھ میا"۔ حامنزین میں سے کوئی شخص اٹھا اور خواجہ صاحب کے کان میں کھا: .

یہ ہمن خان ہے اس کی تعظیم کرنی چاہئے۔

خواجه صاحب في بنواز بلند قرمايا:

آب ایک خط لکھ دہنے گاکہ یہ نہ سمجھا کہ میری طرف سے کو آئی ہوئی ہے۔
انہوں نے ایک عام کاغذ پر لکھا کہ اہل اللہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ بد ترین نقیروہ ہے جو امیر کے دردازہ پر ہواور حق سجانہ 'و تعالیٰ فرماتے ہیں۔
وما مناع العبوة اللذيا الا قلیل (دنیا کی ذندگی کا تمام سامان ہمی کم ہے)
ادر اس قلیل میں ہے بہت ہی اقل آپ کو طا ہے۔ آگر بالفرض اس میں ہے
آپ جھے بچھ دیں کے تو دہ جز لا ہنجز ہوگا۔ یعنی دہ ذرہ جے آگے تقسیم نہ کیا جا
سیکے۔ ہیں اس ذرہ حقیر کی فاطراپ نام کو خدا تعالیٰ کے دفتر سے کیوں کا دوں۔
کیونکہ بزرگان چشیہ کے بعض ملفوظات میں فہ کور ہے کہ جس کا نام بادشاہ کے
دفتر میں لکھا گیا ایس کا نام حق سجانہ و تعالیٰ کے دفتر سے کیا دیے ہیں۔
دفتر میں لکھا گیا ایس کا نام حق سجانہ و تعالیٰ کے دفتر سے کلٹ دیتے ہیں۔
دفتر میں لکھا گیا ایس کا نام حق سجانہ و تعالیٰ کے دفتر سے کلٹ دیتے ہیں۔

ودحضرت والد صاحب (شاہ عبدالرحیم) فراتے تھے۔ ہمارے شریم ایک فاضل اور ہمللح بزرگ تھے جو تمام تعلقات سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ خواجہ سعداللہ خال کے بعض خواجہ سرا اس سے علم کا استفادہ کرتے تھے اور ان کی ضدمت کرتے تھے۔ سعداللہ خان نے ہر چند انہیں بلایا گر انہوں نے قبول نہ سا۔ اتفاقا میں ایک روز ان کی خدمت میں بہنچا۔ میں ان ونوں کافیہ پڑھتا تھا۔ ان خواجہ سراؤں میں سے ایک نے محص سے بحث منادی میں سوال کیا جس کا مجھے ان خواجہ سراؤں میں سے ایک نے مجھ سے بحث منادی میں سوال کیا جس کا مجھے جواب نہ آیا۔ میں شمگین ہوا۔ جب اس بزرگ کو میری پریشانی معلوم ہوئی اور اس کی وجہ بھی معلوم تو خواجہ سرایر ناراض ہوئے اور فرایا:

مم اس بجے کو نمیں جانے کہ کون ہے؟ ایک وقت آئے گاکہ اس کی جوتی ۔ تیرے آقا کے مربر رکھے جانے کو عار سمجھے گی۔

علاؤ الدين كابرالزكا اور ولى عمد خطرخان سلطان المشائخ كا مريد تنا- ليكن ملك. كافور في است اندها كرك نور ديده كے ساتھ تخت و تاج سے بھی محروم كيا اور با خرطک کافور کا خاتمہ کرکے قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔
سلطان غیاث الدین بلبن کو سلطان الشائخ حفرت خواجہ نظام الدین دہلوی ہے
بری عقیدت ہتی۔ ایک مرجہ اس نے آپ سے "شای امات" قبول کرنے ک
درخواست کی تو فرمایا:

"دہارے پاس سوائے تماز کے اور کیا ہے؟ بادشاہ سے جاہتا ہے کہ وہ مجمی جاتی رہے"

سلطان علاؤ الدين نخى في دو ايك مرتب سلطان المشائخ حفرت فواجه نظام الدين عليه الرحمة سے ملنے كى فواجش كى ولين آپ في الله ديا۔ سيرالادلياء ميل الدين عليه الرحمة سے ملنے كى فواجش كى ولين آپ في كرائے برے بيٹے لكھا ہے كہ ايك دفعه بادشاہ في مقمد المتحان چند سوال لكھ كرائے برے بيٹے خفر خان كے ہاتھ حفرت في جمعے اور ان كے جواب ماتھے۔ جب ور كان في مان تو انہوں في اسے كھولا بھى نہيں اور حاضرين سے كماكه درويشوں وركان الله تعالى اور شركے ايك كوشے ميں دنيا سے كو بادشاہوں سے كيا كام؟ ميں درويش ہوں اور شركے ايك كوشے ميں دنيا سے الك تعملك ، برشاہ اور مسلمانوں كے لئے دعاكر آل دہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ الك تعملك ، برشاہ اور مسلمانوں كے لئے دعاكر آل دہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ سے جمعے بحد كے گاتو ميں به شرچھوڑ كرچلا جاؤں گا۔

جب اس کی اطلاع بوشاہ کو ملی تو اس نے کما کہ اگر اجازت ہو تو میں خود شخ کی خدمت میں حاضر ہو آ ہوں۔ لیکن شخ نے کملا بھیجا کہ میں عائبانہ دعا کر آ ہوں اور غائبانہ دعا میں برا اثر ہے۔ جب اس کے بعد بھی سلطان نے آنے پر امرار کیا تو شخ نے فرایا اکر اس نقیر کے مکان کے دد دروازے میں اگر بادشاہ ایک دروازے میں اگر بادشاہ ایک دروازے می اگر بادشاہ ایک دروازے می داخل ہوگا تو میں دو مرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ قطب الدین سلطان الشائخ معترت خواجہ نظام الدین سے موظن رکھا تھا۔ عالمیا اس لئے کہ وہ قطب الدین کے حریف اور صبح وارث تخت و آج خعرفان کے مرشد و مربی شھے۔ چنانچہ قطب الدین کے خریف اور صبح وارث تخت و آج خعرفان کے مرشد و مربی شھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور تو ڈنے کی بری کوشش مرشد و مربی شھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور تو ڈنے کی بری کوشش

ک۔ ایک موقع پر قطب الدین نے آب کے شکایت بھیجی کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور نے چاند کی دعا دینے دربار میں آگئے ہیں لیکن آب فقط اپنے غلام خواجہ اقبال کو یھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنے نہ آنے کی توجیہ کر دی۔ لیکن بادشاہ نے تکم دیا کہ اگر شخ نظام الدین آئندہ ماہ نو کی تہنیت کو حاضر نہ ہوں تو بردر ان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان المشائخ کے سارے مخلص اس کشکش سے مشوش تھے۔ لیکن آپ نے کہ دیا کہ میں نہیں جاؤل گا۔ چڑئی جب چاند رات آن کپنی تو آپ اظمینان سے خاتاہ میں مقیم رہے اور پوشاہ کی خدمت میں تشریف نہ لے گئے۔

علادہ اذیں سرالاولیاء میں سلطان الشائخ علیہ الرحمتہ کے مردون کے ساتھ باوشاہ کی چیقلش و مناقشت کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں۔ شخ تطب الدین منور لور مولانا فخر الدین زرادی سے بادشاہ کی مختکش اور جھڑب کا تذکرہ تاریخی دستاویزات میں جلی حرف سے مرقوم ہے۔

ظیفه مقتنی الامراند فی قامنی ابوالوفاء یکی کو منصب قضا سونیا تو غوت الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی مرایا احتیاج بن محت اور برمر منبر ظیفه و وقت کوسخت الفاظ من مخاطب فرایا:

دوتم نے مسلمانوں پر ایک ایسے مخص کو حاکم بنایا ہے جو اظلم ا نظامین ہے۔ کل قیامت کے دن اس دب العالمین کو جو ارحم الراحمین ہے کیا جو اب دو گے؟"
جب سلطان شجر نے شماز لامکانی غوث الاعظم حضرت شخ عبدالقادر جیلائی کو شہروز کی گورنری چین کی تو آپ نے نہ صرف اے قبول کرنے سے انکار فرمایا بلکہ ساتھ عی اظہار حقارت و کراہت بھی کیا۔

أيك دوز جبكه سيدنا معزت فوث الاعظم عليه الرحمته الى نشست كاديس رونق افروز منه الى نشست كاديس رونق افروز منه - آب كى خدمت عاليه بين عباى خليفه مستنجد بالله الوالمنظفر يوسف

ماضر ہوا اور قد موی کے بعد نقیحت جای - بناء بریں آپ کے سامنے وی تھیاں ہو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیں ارکھ دیں۔ آپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قلیفہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیل دائیں ہاتھ میں اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں نے کون اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں نے کون اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں نے کون اور دو سری تھیلی یا تھی ہاتھ میں ان کو دونوں کو آبس میں رگزا تو ان سے خون سے دون کے آپ نے فرمایا:

اے ابوالمنفذ! تم خدا ہے نہیں ڈرتے اور لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس نذرانے کے طور پر لاتے ہو۔ اگر میں ان کو مٹھیوں میں نے کرنچو ژول تو میے خون ای طرح بہتا ہوا تمہارے محلوں تک چلا جائے۔

سلطان عمس الدین التمش عفرت خواجہ قطب الدین بخیار کاکی کا برا معقد تھا۔

سرالعارفین میں لکھا ہے کہ جب التمش نے ان کے دہلی آنے کی خبرپائی تو خداکا
شکر بجالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرنے کی درخواست کی۔
حضرت خواجہ نے کیء آب کی بناء پر سے درخواست قبول نہ کی۔ مزید برال سے کہ
اس زمانے میں شیخ الاسلام کا عمدہ خالی ہوا۔ سلطان شمش الدین التمش نے
حضرت بختیار کاکی ہے سے عمدہ قبول کرنے کی خواہش کی لیکن آپ نے منظور نہ
کما۔

سلطان محر تغلق اپنی فطرت کے اعتبار سے مجموعہ ، اضداد تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عوام میں دردیشوں کا اثر و رسوخ وراصل حکومت کے مدمقائل ایک سیای قوت ہے۔ اس نے صوفیا و مشائخ کا مرتبہ کم کرنے اور انہیں اعلانیہ حکومت ظاہری کے آبع لانے کے لئے بڑی تختیاں کیں۔

ای زمانے میں ایک برے صاحب صدق بررگ کررے ایکنے شماب الدین حق کو۔ دہ شخ الاسلام احمد جام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض انہیں شخ زادہ جام بھی کتے تھے۔ پاوٹاہ نے ان سے بھی قدمت لیٹی چاہیے۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔
اس پر علم ہوا کہ ان کی واڑھی تو پی جائے۔ پوٹاہ کے اس علم کی تعمیل ہوئی۔
لیکن شخ ذادہ نے پھر بھی ان کی قدمت و مصاحبت قبول نہ کی۔ اس کے پھر
عرصہ بعد بادشاہ ان کا مقتر ہو گیا۔ پھر خالف ہوا۔ اور انہیں اپنے ایک امیر کے
ہاتھ بلا بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی قدمت ہرگز نہ کروں گا۔
امیر نے یہ الفاظ بارشاہ کے پاس جا کر وہرا دیئے۔ پاوشاہ بڑا نفا ہوا اور عظم دیا کہ
شخ کو زیروسی پکڑلا کیں۔ چناتچہ وہ لائے گئے۔ بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر
جمل کے پاس فریاد کی کہ شخ ایک بادشاہ عادل کو ظالم کہتا ہے۔ اس پر حد شری
جمل کے پاس فریاد کی کہ شخ ایک بادشاہ عادل کو ظالم کہتا ہے۔ اس پر حد شری
جاری ہوئی چاہئے۔ شخ بھی بلائے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو ظالم کمنے کا اقرار کیا
اور اس کے ظلم کی کئی مثالیس دیں۔ بادشاہ اس پر اور گڑا اور انہیں بزی اذب

سید کیسو دراز کے ملفوظات میں ہمی سلطان محد تعنلق کی الیم حرکات پر اظهار خیال کیا کیا کیا کی حرکات پر اظهار خیال کیا کیا ہے۔ اس کے مطابق سلطان فدکور بھی علاء الدین علی کی طرح ایک سنٹے قد جب کی بناء ڈالنا خابتا تھا۔ اس بارے میں مسفور ہے:

ودسلطان محو تخلق کو بھی ای طرح کے نفول خیالات اکساتے رہے تھے۔
ہمارے مرشد کے خوا ہر زاد بھائی مولانا کمل الدین فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ
تمان خان کے بھائی سمس الدین کے باس بیٹا ہوا بردوی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ
استے میں قبل خان کی (بارشاہ کے دربار میں) طلبی ہوئی۔ سمس الدین کنے لگا کہ
آپ لوگ بیس بیٹھے میں ابھی آیا ہوں۔ گھڑی بھرکے بعد وہ دائیں آیا تو کنے لگا
کہ اس وقت خان نے مجیب تصد سایا اور خان کی زبائی کئے لگا کہ اس وقت غیر
معمولی طور پر میری بادشاہ کے بال طلبی ہوئی۔ میں گیا و یکھا کہ وہ ابنا منہ شع کی
معمولی طور پر میری بادشاہ کے بال طلبی ہوئی۔ میں گیا و یکھا کہ وہ ابنا منہ شع کی
دوشن سے موڑے اندھرے میں بیٹا ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ یکا کہ بارشاہ نے کمنا

شردع کیا کہ "فرض کرو کہ آج کوئی آدمی اٹھ کریہ کے کہ معاذ اللہ ' (حضرت) مر بیزبرنہ سے توہم اور تم کس دلیل ہے اے قابل کریں مے؟" میں نے ول میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بحث کی توبیہ بھی بحث کرے كا۔ بات بردھ جائے گی۔ بمترے كه ميں كوئى الى بات كموں كه وہ جان لے كه بجر اس کویہ سلطنت میسرنہ آئے گی۔ چنانچہ میں نے فورا "کہاکہ ایسے حرام زادے ربوانے 'احمق ' بربخت ' کے لئے والل کی کیا ضرورت ہے۔ اس دفت باد شاہ کے اقبل سے ملک اور شریس اسلام نے اس طرح افتدار ماصل کرلیا ہے کہ بادشاہ کے غلام اے جو تیاں مار مار کر فنا کر دیں گے۔ جب اس نے بیہ پوچھا کہ آگر میہ بد بخت کوئی اس طرح کی بات ظاہر کرے تو تم کیا کرد ہے؟ وہ بولا کہ خدا کی قتم! سب سے بہلے جو آدمی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گاتو وہ میں ہول گا۔ بادشاہ جس طرح تعلق خان کی تعظیم کر آتھا' اس طرح ملک منصور اور اس کے باب کی بھی تعظیم کرتا تھا۔ ایک بار اس سے لینی ملک منصور سے کہنے لگا۔ حضرت ابو بكر صديق حضرت عثان عَيْ اور حضرت على في ايكياب جو جم نميل كريكة؟ ملك منصور كين ذكاكه وه ياك لوك تنع اور بهم بليد بين-كاشف امرار حضرت دا ما يجني على جوري فرمات مين :

ود حکایت مشہور ہے کہ خفرت اجر بن حرب نیٹا بوری ایک روز روماء و مرادات نیٹابوری ایک روز روماء و مرادات نیٹابور سے ملے۔ وہ سلام کرنے آئے تھے۔ سب ایک جگہ بیٹے ہوئے سے کہ ایک لڑکا شراب سے بدمست گاتا ہوا آیا اور بلافوف ان بیں سے گذر کیا۔ تمام حاضرین مجلس کو ناکوار گذرا۔ شخ اجر شے لوگوں سے کما حمیس کیا ہوا کہ یک لخت متغیرہو مجے۔

مب نے عرض کیا:

حضرت اس اڑے کی مع جالی سے محبت پر آکندہ ہوئی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

200

شخ احد نے فرمایا:

وہ معذور ہے اس لئے کہ ایک رات ہمارے پاس ہمایہ نے کھے کھانا ہمیجا اور اس ہمانے اور اس رات ہم بستری ہوئی۔ اس کھانے سے اس لڑکے کا نظفہ تھرا۔ اس رات نیز بھی اس قدر آئی کہ شب کے اوراد و وظائف بھی رہ محنے۔ ہم نے جبتو کی۔ ہمانیہ سے بوچھا کہ جو کھانا تو نے بھیجا وہ کمال سے آیا۔ تھا۔ اس نے بتایا کہ شادی والے گر سے۔ جب مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ کھانا بو نے بیال سے آیا تھا۔

سيد جور مخدوم امم حضرت والأعنج بخش على جوري تنمنا" ايك حكايت درج فرات بين: و میشام بن عبدالملک بن مردان ایک سال ج کے لئے آیا اور طواف بیت الله سے ذارع ہو کر اسلام حجر اسود کو جلاء مرانبوہ خلق کی وجہ سے اسے راستہ نہ ماا۔ خدام نے اس کے کئے کری لگادی۔ وہ جیفا اور خطبہ کرنے لگا۔ اس اثناء میں حصرت دین العابرین مسجد میں تشریف لاے تو آپ کے روے انور سے جاند کی طرح روشی میل ری تقی ادر رخساری مبارک سے نور آبی تفاادر لباس معطر ک مطربینری سے راستہ ممک میا۔ اول آپ نے طواف کعبہ فرمایا پھر جبکہ آپ جراسود کے پاس بنیج تو لوگول نے آپ کو تشریف لاتے و کھے کرفی الفور تعظیما" راسته صاف کردیا اور آپ به آسانی حجراسود کے بوسد کو تشریف لے میے۔ بشام آب كى مد بيبت اور سطوت وكم ربا تعلد أيب شاى في بشام س يوجها: "اے ظیفتہ المسلمین! بیرعزت وعظمت والاكون ہے؟ كر تجم حجرتك لوكول نے واستہ نہ دیا علائکہ ظیفہ وقت میں اور مد جوان رعنا کون ہے؟ کہ وہ جب آیا۔ تمام لوگ جراسودے اک طرف بہث مجے اور صرف اس کے لئے جراسود خالى كرديا" بشام أكرچه جانيا تفا كر محض اس خيال سے كه شاى لوگ انسي بيان كران كے ماتھ مقيده نہ كرليس اور اس كى الارت و رياست ميس كميس قرق نہ آ

جائے۔ کے لگا: یس نہیں جاتا کہ یہ کون ہے۔ اتفاقا معردف علی شاع فرددق وہیں کمڑا تھا۔ کئے لگا ہشام! تو نہ جاتا ہو گا گریں انہیں خوب جاتا ہول۔ شامیوں نے کما۔ ابوالفراس! بتا ہے کون ہیں؟ تاکہ ہم معلوم کر سکیس کہ اس شان و شکوہ دالا جوان آخر کون ہے؟ فرزدق نے کما سنو! ہیں ان کے صفات جیلہ تہرس سالا ہول۔ چر فرزدق نے برجتہ آپ کی مرح میں اشعار کے " (کشف المجبوب آٹھوال باب الل بیت" ابوالفراس کا یہ تھیدہ بمت مشہور ہے)

المجبوب آٹھوال باب الل بیت" ابوالفراس کا یہ تھیدہ بمت مشہور ہے)

المجبوب آٹھوال باب الل بیت" ابوالفراس کا یہ تھیدہ بمت مشہور ہے)

المحبوب آٹھوال باب الل بیت" معمال کہ وہ ہیں) اس قدر کی کہ ہشام فضب تاک ہو المل بیت اطمار کی تعریف (جیسا کہ وہ ہیں) اس قدر کی کہ ہشام فضب تاک ہو کیا اور عمم دے دیا کہ اے حسفان میں قید کیا جائے۔ (حسفان ہے اس کرمہ اور مدینتہ المنورہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں ایک کوال ہے اس میں قیدی درکھی جاتے تھے)

"دفتم بخدا ازروسیم سے لائے میں بادشاہ و امراء کے دربار میں بہت کچھ کہ چکا ہوں مردہ محض دروغ سے فروغ ہی تھا۔ لیکن میہ قصیدہ جو میں نے کہا ہے میہ محض الشروء محض دروغ سے کما ہے میہ محض السینے کناہوں کے کفارہ کے لئے اور خاص اللہ و رسول کی محبت کے لئے ہے "۔ معضرت ابو محمد مرتقش فرماتے ہے:

"عوام الناس نے جب اس زمانہ کے لوگوں کو دیکھا کہ رہی متعوف لوگوں میں الناس نے جب اس زمانہ کے لوگوں کی ارگاہ میں سینج کرایک ایک لقہ بر جھڑنا اور باوشاہوں کی بارگاہ میں مشرف ہونا کمل نقر بن گیا ہے تو عوام کے خیالات فراب ہو گئے اور مونیائے کرام سے اس قدر بد مقیدہ ہو گئے کہ عام طور پر کنے لگ می کہ ان مونیوں کا بھی طغرائے اقبیاز ہے اور چھلے لوگ بھی ایسے بی صل میں گذر کے اور مونیوں کا بھی طغرائے اقبیاز ہے اور فینہ کا ہے اور مون بروز بلائمیں بردھ رہی ہیں"۔ معرب عرد ابن عمان کی مدایت کرتے ہیں کہ معرب ابو عادم مدتی نے ایک معرب ابو عادم مدتی نے ایک

موال کے جواب میں فرمایا:

ودميرابل رمنائ الى اور كلوقات سے بے نیازی ہے"۔

مینی جو اپنے رب سے راضی ہو گیا وہ محلوقات سے مستنی ہو گیا اور زبردست لینی جو اپنے رب سے راضی ہو گیا وہ محلوقات سے مستنی ہو گا وہ بنینا غیر مین خزانہ مرد کال کا رضائے مولائے اور جو من جانب اللہ غنی ہو گا وہ بنینا غیر خدا ہے مستنی ہو گا"۔

آبدار كوازه حفرت بيرمرعلى شاة كى سوائح عمرى مي لكما ب:

دو تحکومت برطانیہ نے چار سو مرائع نمری زهن کی جاگیر دعرت قبلہ عالم قدس مرو (پیرصاحب) کو دینے کی پیکش کی تھی۔ اس ضمن جن گور نمنٹ کا جو افسر معفرت کی فدمت جن حاضر ہوا' اس نے اس جاگیر کے بہ ضرر بلکہ قانونا" اور افلاقا" جائز ہونے کے یہ دلائن پیش کئے کہ حکومت پر داجب ہو آ ہے کہ اپنی رعایا کی تعلیمی ببود کے لئے مائی امداد ویتی رہے۔ چنانچہ مختلف کالجوں اور معلی کے تعلیمی ایک تعلیمی اوارے کا حکم مین وارے کا حکم مرحتی ہے۔ جمال رعیت کا ایک بوا حصد دیتی تعلیم اور دد حائی تربیت حاصل کرنے کے آئے حاضر رہتا ہے۔ پس یہ گرائٹ اننی لوگوں کی امداد کے لئے ہے۔ کہا مغنی اور سکھ کرنے کے آئے حاضر رہتا ہے۔ پس یہ گرائٹ اننی لوگوں کی امداد کے لئے ہے۔ ہم سے پہلے مغنی اور چھان حکوشی بھی رعایا کے ہندو اسلم بھنی اور سکھ طبقوں کو ایسی جاگیریں دیتی چلی آئی ہیں ، جو ہم نے بدستور قائم رکمی ہوئی ہیں۔ جبری حکومت کو ایسی چیزی در آئے جی لئی ہیں لور وہ ان کے قیام کے لئے ہیں ہرئی حکومت کو ایسی چیزی در آئے جی لئی ہیں لور وہ ان کے قیام کے لئے ہیں ہرئی حکومت کو ایسی چیزی در آئے جی لئی ہیں لور وہ ان کے قیام کے لئے ہیں لائے ایسی حورت کو ایسی چیزی در آئے جی لئی ہیں لور وہ ان کے قیام کے لئے ہیں لائے ایسی حورت کو ایسی جی تحت ذمہ دار ہوئی ہے۔

اس افسرنے میہ بھی کما کہ آپ کو اس اراضی کے انظام میں کسی قتم کی تکلیف بداشت نمیں کرنا پڑے گی بلکہ آپ جائیں تو صلح کا کلکر بطور کورٹ آف وارڈز اس کا انظام کرائے گا اور بر نصل پر اس کی آمنی نفذی کی صورت میں خانتاہ میں واخل کرادی جایا کرے گا۔

حفرت نے بیہ تقریر من کر فرمایا کہ جو حکومت ہم پر اتنا احسان روا رکھے تو ابلور
انسان ہم پر بھی بیہ فرض عائد ہونا چاہئے کہ کسی نہ کسی رنگ بی اس احسان کا
معاوضہ ادا کریں اور اگر عملا اور بچھ نہ کر سکیں تو ازراہ شکر گزاری بھی بھار اس
حکومت کے بڑے بڑے کار پردازوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام ہی کر آیا
کریں۔ لیکن میں تو اتنا کرنے ہے بھی معندور ہوں۔ جو لوگ بیاں آتے ہیں یا
کچھ عرصہ یدبی رہ کر دین تعلیم یا روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ان
کے اخراجات اور ضروریات کی کسی صورت میں بہتر کھالمت فرادیتے ہیں۔

دحضرت قبلہ عالم اور حکومت برطانیہ "کے عنوان کے تحت آٹھویں فصل میں
مرقوم ہے۔

"اااء میں جارج پیم کے دبلی دربار میں شمولیت کے لئے قربی پیشواؤں کی سلک میں حضرت تبلہء عالم قدس سرہ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا تو آپ نے جوایا" تکھوایا کہ مجھے اس ماضری سے معدور رکھا جائے۔ حکومت کو اس انکار میں ساس اور انظامی خدشات نظر آئے کیونکہ آپ صرف ہندو پنجاب کے ہو، غربی پیشواند منصے بلکہ مرحدی پھانوں اور آزاد قبائل کے بھی پیرو مرشد تھے۔ مشررادلبندی نے ملے ایک پھان محسریت ڈی مظفرخان کو اور محراب کے ایک مخلص ارادت مندمیال شیخ احد سکند مد مورانی صلع مظفر کرده کو آب کی خدمت میں روانہ کیا۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ کو سفر میں کوئی تكليف نهيں ہو گی۔ آپ کے لئے رہل كاڑى كا ايك عليحدہ دبد ريزرو كرا ديا جائے گا اور صرف ایک دن کے لئے جبکہ شہنشاہ ندہبی رہنماؤں کاسلام لیں مے آب کو دربار میں جاکر اس کے حق میں دعا کرنا ہوگی۔ مگر حضرت رضامند ند ہوئے اور کشنری روبکار پر تحریر فرمایا کہ میں ایک درویش ہول اور ورویشول کی ماضري شابي در بأرون من مجمى متاسب خيال شيس كي مي "- .

ایک اور موقع پر میرندندن بولیس منطع راولیندی جو که ایک انگریز تھا۔ گوارہ ایک انگریز تھا۔ گوارہ شریف آیا اور مفروروں سے متعلق گفتگو کی۔ آپ نے سوال و جواب کی اس نشست کے بعد قرایا:

"ایک بات اور س لیں اور اپنی سرکار کو پہنچا دیں کہ میں خوب جانیا ہوں کہ تماری نیت میرے متعلق کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا۔ یہ عزت جو ججھے ملی ہوئی ہے۔ اس کے دینے دالے تم نہیں ہو کوئی اور ہے۔ اور اگر اس عزت کے دینے والے تم نہیں تو اس کے لینے والے بھی تم نہیں ہو سکتے۔ اگر لے گاتو وہی لے گاجس نے دے رکھی ہے"۔

حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کو کسی شخص نے جنگل میں دیکھا کہ چوکڑی مارے اطمینان سے بیٹے ہیں۔ اس نے بوچھا:

"اے ابراہیم! یمل کیے بیٹے ہو؟"

آپ نے کما:

ود برگار انسان! جا اور ائی رأه لے اگر بادشاء جان لیس کہ میں میان کس طال میں مول تو مارے حسد کے مموار لے کر میزے سریر آ جائیں"۔

یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم جس دفت سرخوش کے عالم میں ہوتے اور دجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تو فراتے:

دوروئے زمین کے بادشاہ آگر مجھے دیکھ لیس تو حسد کرنے لگیں اور آگر میں انہیں ا ابنی کیفیت بتا دول تو دہ اپنی حکومت اور اینے کاموں سے بیزار و دستبردار ہو جائمیں"۔

آیک دن رضیہ سلطانہ نے مولانا تمرک علیہ الرحمتہ کی خدمت میں کچھ سونا مجمعہا۔ اتفاقا" اس دفت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس لائری سے اس سونالیا تھا' اس سے فرایا

"ہاری نظر میں میہ کوئی قدر وقیت نمیں رکھتا۔ ہارے نزدیک اس کی بچھ قیت نمیں۔ اے ہارے سامنے سے لے جاؤ"۔

ایک دفعہ علیفہ وقت عضرت سفیان توری کے سائے نماز بڑھ دہا تھا اور حالت نماز بیں بار بار اپنی داڑھی پر ہاتھ بھیرہا تھا۔ حضرت سفیان نے اے ٹوکا اور صاف کما کہ میہ نماز نماز نمیں۔ ایسی نمازی قیامت کے دن اٹھا کر تممارے مند پر باری جائیں گی۔ فلیفہ نے کمال ذرا آہستہ آہستہ کہتے۔ آپ نے فرمایا! اگر ایس ضروری بات تممارے خوف یا خوشادے نہ کموں یا دبی ذبان میں کمول تو میرا بیشاب اس وقت خون ہوجائے۔

ایک مرتبہ کوئی مخص حضرت مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں جج پر جانا جاہتا ہوں لیکن استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ بادشاہ کو لکھیں کہ وہ سرکاری خزانہ سے جمعے زاو راہ عنایت فرما دے۔ فرمایا! میں نے فقہ میں دیکھا ہے کہ جو مختص بادشاہوں سے خرج لے کر جج کو جاتا ہے اس کا جج قبول نہیں ہوتا۔

وادیء کشمیر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت بماؤ الدین گذرے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان زین العلدین بدشاہ (والیء ریاست) نے آپ کو محلات میں آنے اور دریا کی سیر کرنے کی وعوت دی۔ آپ نے کملا بھیجا ہم فقیروں کو سیرو تفری اور محلات شای ہے کیا تعلق؟ ہمیں معاف رکھو۔ ہم بادشاہوں سے دور ہی اجھم ہیں۔

حضرت سید اشرف جما تکیرسمنانی کو سیف خان والیء اوره نے ایک گاؤل نذر کرنا جاہا۔ جس کی آمدنی ایک لاکھ شکد تھی۔ آپ نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور قربایا کہ بید ورویش کی شان قناعت کے خلاف ہے۔ فربایا کرتے تھے جو کوئی کسی سلاطین و امراء ہے ذاتی اغراض ہے ملاہے وہ ورویش نمیں ہے۔

حضرت الم حسن بعری ہے تجاج بن بوسف کی تمام تر کوششوں کے باوجود معری حکومت کی تائد نمیں فرائی تھی۔

حکیم محرموی امرتسری صاحب کے بقول معفرت بابی فرد الدین سمنی شکر نے باقاعدہ وصیت فرائی تھی کہ اگر نجلت افروی چاہے ہو تو دنیا کے بادشاہوں سے وور رہنا۔ نہ صرف یہ بلکہ انفاس العارفین میں شاہ عبدالرحیم کے یہ الفاظ بھی مندرج میں کہ جو آدمی اپنانام کسی بادشاہ کے وربار میں تکھوا لیتا ہے بادشاہ حقیقی کے دربار میں تکھوا لیتا ہے بادشاہ حقیقی کے دربار میں تکھوا لیتا ہے بادشاہ حقیقی کے دربار سے اس کانام کان دیا جاتا ہے۔

ملک شیر محر اعوان (کالا باغ) سے روایت ہے کہ ایک بار کسی انگریز گورنر نے کھڑ شریف کا دورہ کیا۔ اسے پت چلا کہ یمان قلمی تسخوں/ مخطوطات وغیرہ پر مشتل آیک قابل ذکر لا برری بھی موجود ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی۔ خانقاہ کے بزرگ مولوی احمد دین صاحب نہ لے۔ بالا خرجب زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نہ فیلاد

ودھیں نہیں جاہتا کہ میری موجودگی میں کوئی حاکم بہاں آئے۔ لندا میں اوھر سے جاتا ہوں۔ پس گور نر مقررہ وقت میں کتاوں کی ترتیب بدلے بغیر معائنہ کرکے بطح جائیں۔ مختمریہ کہ موصوف محور نر فدکور کے بطح جائے پر ہی واپس تشریف لائے "۔ (یاد رہے یہ واقعہ اس خانقاہ سے متعلق ہے ، جس کا سرکار پرستی سے کوئی تعلق نہیں)

بتلیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مخص مضرت قبلہ میاں شیر محد شرتیوری کی خدمت میں انگریزی لباس مین کر آ جاتا تو جماڑ با دیتے۔ یماں تک کہ سرمیاں محد شفیع (غلباء کے دشتہ داروں میں سے تھا) سے بھی بالکل رعایت نہ برتی۔

اقرار عظمت

اصلاح تمھی بھی یک لخت عیس ہوئی۔ املاح بیشہ بندر یج ہوتی ہے۔ جے ہم "انتلاب" كيت من وه كوئى لحول يا منول كى چيز نميس ب- حضرت محد بنيزيد نے اب ہے چودہ سوسال قبل وحشی عربوں کو انسان بنا دیا تھا۔ یہ امر بجائے خود ایک ایا عظیم ترین کارنامہ ہے جس کی اہمیت ہم بیسویں مدی کے لوگوں کے خيال وتصور ے مجی باہرے (لالہ رام لال ورما) ا اس و کیاه صحراکے تیرہ و آرائق سے مثلالت وجمالت کی شب دیجور میں مدافت و حقانیت کا وہ ماہتاب ورختال طلوع ہوا جس نے جمالت و باطل کی آر یکیوں کو دور کرکے ذرہ ذرہ کو این ایمان پاش روشن سے جمکا کر رہک جمل زار صدطور بنا دیا۔ کویا ایک دفعہ پھر فزال کی جگہ سعادت کی بمار آگئ۔ ( للتمن برشاد مندو کی کماب "عرب کا جاند" ہے اقتباس) " شروے يركاش ديو" اي كتاب محصرت محر ماحب بانىء اسلام يوليدي " مل يول دفم طراز بير-. ادحفرت محدماحب يودي في حالت اور آركي كي زمان من بدا موكر بهت محمد صدافت کی روشن محیلائی اور لوگول کو روحانی و ونیاوی ترقی کا راست

روی فلاسٹر "ٹالٹائی" کی کتاب "پیغیبراسلام" ہے ایک اقتباس:
"مجھ بین تیجیہ" کی بعثت ہے پہلے اہل عرب جنگ کے قیدیوں اور اپن اولاد کو قربان کرتے تھے۔ بنگ و قال کا بازار ہروقت قربان کرتے تھے۔ بنگ و قال کا بازار ہروقت کرم رکھے تھے۔ غرض سنگ دلی انتقام 'خونزیزی وغیرہ برے اظلاق ہے متعف تھے۔ آپ بین بین کے ان سب اوصاف کا قلع قبع کرکے اہل عرب کو اللہ تبارک تھے۔ آپ بین بین کی عبادت کی وعوت دی۔۔۔۔ آپ بین بین کے یہ عظیم الثان کارنا ہے اس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت بردے مصلح تھے اور آپ میں ایک بانوق العادت میں "۔

"كنورشائى مروب" وكن /اندل كے ناظم اليات تھے۔ جرمنی انگلتان اور امريكہ كائل تعليم يافتہ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مقالے میں لکھا:

"دوہ نور جسم يونونين جس كى نفيلت ميں موئى كليم الله زندگى بحر معروف ثاء دے وہ بادىء اعظم يونونين جس كى شان ميں داؤر و سليمان نے حمد و تبجيد كے ترانے گائے۔ وہ رسول اكرم يونونين جس كى مدحت ميں مسيح ابن مريم تر زبان دے۔ وہ رحمت عالم يونونين جس كى منقبت ميں شرى رام چندر جى نے فرايا دے۔ وہ رحمت عالم يونون جس كى منقبت ميں شرى رام چندر جى نے فرايا دے۔ وہ رحمت عالم يونون جمانوں كو منور كرے گی۔ اس ميرے سردار كا بوتر نام "موممتا" ہے"۔

آب النائية كى تعليم سے مورتی بوجا مث كئ اور اليثور بھكتى كا دھيان بيدا ہوا اور يہ آب بى كى كريا تھى كہ عرب كے ظالم ڈاكو اعلى ورسے كے منت اور سوای بن کے (پنڈت کوبال کرش ایڈیٹر بھارت سامیار بھی)
میں اپنے اس بقین کامل کا اعلان کر دہا ہوں کہ وہائٹ ہاؤی اور کر بھین پر نگاہ
د کھنے والے اگر آج بھی کمال عقیدت اور حقیقت پندانہ اندازے گنبد خعزا
کی جانب ویکھیں تو درد اولاد آدم کا مداوا ضرور ہو سکتا ہے۔ انسان کی عظمت کا
سامان امریکہ اور روی کے طوائی سے نمیں بلکہ فاک مدید پر جین نیاز

جھانے سے میسر ہوگا۔ (رانا بھوان واس مشہور نعت کو شاع)
مغربی دنیا اندھرے میں غرق تنی کہ ایک دوشن سنارہ (سراج منے انی مشرق
سے چکا اور اس نے بے قرار دنیا کو روشن اور تسلی کا پیام دیا۔ (گاندھی تی)
نسل کرگے ومیت اور خرب کے ہاتھوں مختلف کروں میں بٹی ہوئی دنیا کو
آج بھی رسول کریم پین ہیں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ (کے۔ ایم فشی (گورٹریون۔

محمد ایک علیم مسی اور می معنول می انسانیت کے نجات دمندہ ہیں۔ (جارج برنار ڈشا)

الل عرب كے بال محمظ اللہ اليا بينا سل كر آئے جس پر عمل بيرا اور كمنام جرواب ونيا كى متاز ترين قوم بن كئے۔ جو ايك مدى كے اعدر اعدر غرناط سے وہلى تك جما كئے۔ نوع انسانی خنگ بيتاں كى مرى كے اعدر اعدر غرناط سے وہلى تك جما كئے۔ نوع انسانی خنگ بيتاں كى طرح ايك شراره كے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں متى وہ شراره اس بطل جليل (محملے انتظار ميں مورت ميں آسان سے آيا اور تمام نوع انساني كو شعله صفت بناگيا۔

(ئامس كارلائل)

ہمیں بلاتکلف اس حقیقت کا اعتراف کرلیما چاہئے کہ تعلیم محمد فیزی بھیے ہے ان آریک توہات کو بھیشہ بھیشہ کے لئے جزیرہ نما عرب سے باہر نکال دیا جو مدیوں سے اس ملک پر جما رہے تھے۔ (سرولیم میور)

محمد المناح الى دبانت سے بیك دفت سای حالت مغربی عقائد اور منابطه و الحلاق كى اصلاح كردی۔ اہل عرب كو قبيلوں كى جگه ایك قوم بنا دیا۔ كى وحشى قومی جنس اسلام كردى۔ اہل عرب كو قبيلوں كى جگه ایك قوم بنا دیا۔ كى وحشى قومی جنس اسلام كى وارث بنتى جلى قومی جنس اسلام كى وارث بنتى جلى محتمیں۔

(ريوميتس)

محمد المنظام الله عظیم القدر فرب کے بیامبر سے بلکہ وہ ایک ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے معلم سے جس کی نظیر آریخ نے بھی نہیں معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے معلم سے جس کی نظیر آریخ نے بھی نہیں دیمی س

مل بقین سے کتا ہول کہ اسلام بردر شمشیر نہیں پھیلا ' بلکہ اس کی اشاعت کے ذمہ دار رسول علی بھیلا ' ایکان ' ایٹان ' ایٹان ' ایٹار اور اومان حمیدہ تھے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے۔ ہندووں کو اس کا مطالعہ کرتا جاہے تاکہ وہ بھی میری

طرح اس کی تعظیم کرنا سکے جائیں۔ (گاند می جی)

محمہ میں ہے۔ کی خصوصی توجہ کا مرکز غلاموں کی طرح میتم بھی رہے۔ وہ خود بھی میں مہے۔ وہ خود بھی میتم میں رہے۔ وہ خود بھی میتم میں مرکز غلاموں کی طرح میتم بھی رہ چکے تھے۔ اس کئے دل سے جائے تھے کہ جو جسن سلوک ان کے ساتھ

فدانے کیا ہے۔ وہی دو سرول کے ساتھ رکھیں۔ (باسورتھ استم)

اسلام دنیا کے ذہبوں میں سب سے برا ذہب ہے میں آج سیرت النبی شین الله اسلام دنیا کے ذہبوں میں سب سے برا ذہب ہے می کے مبارک موقع پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ نبیء اعظم بین ایج کے پیغام رحمت کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں پنجبراسلام بین بین کی خدمت میں تعظیم و تحریم

اور عقیدت مندی کا ناچیز تحفہ پیش کر آ ہوں۔ (رابندر ناتھ نیکور)
میں محمقیز تینین کو کورنش بجالا آ ہوں۔ وہ دنیا کی ایک عظیم الشان ہستی ہیں۔
بادشاہ اور روحانی رہبرہوتے ہوئے وہ اپنے کیڑوں کو خود ہوند نگاتے۔ میں ان
کے آخری الفاظ پر اکثر غور کر آ رہتا ہوں۔ "مالک ججھے بخش دے اور اپنے نیک

بندول من الفا"- (سادهوني الى وسواني)

ظلم محمد مين الله على مرشت مين عن نه تها- (لين بول)

میرا تعلق آیک آیے ذہب ہے ہے جے عام طور پر المای ڈاہب کے وائر کے

ہمرا تعلق آیک آیے ذہب ہے ہے جے عام طور پر المای ڈاہب کے وائر کہ اس

عالکیراخوت کا آپ کے سامنے اعتراف کروں جس کے نقش میرے ول پر موجود

میں اور حضرت محمیق ہوتی کی پاکیزہ اور شاعدار کو مشتوں کا بھیجہ ہیں۔ اس پاک

انسان نے آپ کو پر ستش کا محل قرار نہیں ویا۔ اس کو انسان کی طاقت اور

کروری کا بورا بورا علم تھا۔ وہ بنی فوع انسان کے اندر تھا۔ اپ رات وان کے

ملی نمونوں ہے اس مقدس انسان نے اپنے بیروکاروں کو سکھلایا کہ ذبان سے

ملی نمونوں ہے اس مقدس انسان نے اپنے بیروکاروں کو سکھلایا کہ ذبان سے

جو پچھ کہتا ہے اور جس بات کی تلقین کرتا ہے اس پر اس کا خود بھی عمل پیرا ہونا \* مروری ہے۔ (مسز سروجی تائیڈو)

محمد المرائ المرائ الرق المرائ الرق المرائ الرق المرائي وسنة والله كالرف الرف الرف المرائد والله المرائد المر

محمیق بین کال طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے۔ شکل میں نمایت ہی خوبصورت فلم اور دور رس عقل والے پیندیدہ و خوش اطوار فراء پردر مر فلک سے متواضع وشیاء سے متواضع کے مقابلے میں صاحب استقلال و شیاءت سے بردہ کریے کہ خدا تعالی کا نام نمایت ادب و احترام سے لینے والے تھے۔

(جارج سيل)

الی ع اسلام کے ناقابل انکار فضائل کا انکار انصاف کا خون کرنا اور حق پندی کی بیشانی پر کلنگ کا فیک لگانا ہے۔ آپ پیشانی پر کلنگ کا فیک لگانا ہے۔ آپ پیشانی پر کلنگ کا فیک لگانا ہے۔ آپ پیشانی پر کلنگ کا فرانہ ہے۔ آپ کی ذات سرچشمہء اصول تھی۔ آپ کے اسمولوں نے دنیا کو آد کی ہے فکال دیا۔ (کارلائل)

قرآن مجید میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک بڑے قرب میں ہونا جائے اور بوایک بزرگ انسان محمد بین میں موجود تھا۔ (مشینل لین پول)

الموری علی جانے والے قرآن کا تمسخرا رائے ہیں۔ اگر وہ خوش نسبی سے المجمع المحضرت و بنتیا یہ شخص بے المحضرت و بنتیا یہ شخص بے المحضرت و بنتیا یہ شخص بے مما خصرت و بنتیا یہ شخص بے مما ختہ محدے میں کر پڑتے اور مب سے پہلے ان کے منہ سے یہ آواز نکلتی کہ مارے نما و ان مارا باتھ کی کی لیجے۔ (جان جاک ولیک)

وائی کی عربی محمد التی ایک بر آؤ اخلاق کی داستی ادر عادات کی طهارت جو معنفین معنفین متنق بین - (سرولیم بر سب معنفین متنق بین - (سرولیم بر سب معنفین متنق بین - (سرولیم ب

آج تک انسانیت کی تاریخ می اسلام کے سواکوئی ایسی تبذیب پدا نہیں ہوئی جو مادہ اور روح کو یکجا کر سکے۔ یہ نظام انسان کے ظاہر اور باطن کو سنوار آ اور روحانی و مادی تناضوں میں توازن بدا کر آئے۔ (بیدا سے سردنگ)

مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار نے یہ کتاب (قرآن) تمام آسانی کتابوں برقائق ہے۔ (ڈاکٹرمورسیس)

یہ وہ کتاب ہے جس میں مسئلہ توحید الی پاکیزی اور جلال و جروت اور کمال ایقین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا اور کسی ندہب میں اس کی مثال مشکل ہے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا اور کسی ندہب میں اس کی مثال مشکل ہے سلے گی۔ (بروفیسرا ڈوائزے مونے)

میرا ایمان ہے کہ اگر الهای دنیا میں کوئی شے ہے اور الهام کا وجود کھل ہے تو ترین شریف ضرور الهای کتاب ہے۔ (دیوریڈ آریکیوئل کٹ)

عقل بالكل جروت زدہ ہے كہ اس متم كاكلام اس فخص كى زبان سے كيو كرادا ہوا جو بالكل اى ہے۔ (كونث بنرى)

ہماری معلوات کے مطابق حضرت محمد الله انتظامی ترین انتظابی رہما ہیں۔
انہوں نے انسانیت کی پوری آریخ پر الیا نقش مرتم کیا ہے جے مدیوں کے
بعد بھی کوئی منائے کا ہے شک آپ اس وقت ظاہر ہوئے جب آریخ انسانیت
دوراہ پر کھڑی تھی اور پھر آپ نے آمریخ کوایک نے اور تعمیری رخ پر لگا دیا۔
(موسیولیبان فرانسیں اہر عمرانیات)

اگر بورپ پر کوئی دین حکمراتی کر سکتا ہے تو وہ مرف چھزت محمد بھی کا اسلام ے۔ (برناروشا)

حریب کی دو آن ماک ) مزهمتا ہوں تو میری دوح میرے جم میں کانب

جاتی ہے۔ (گوئے)

ونیا کا سب ہے بڑا انسان وہ ہے جس نے دس برس میں ایک نے دور اور کامیاب تدن کی بنیاد رکھی۔ (اُاکٹرجانن)

میر کتاب (قرآن) ایسے دانش مندانہ اصولوں اور عظیم الشان قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جمال میں نظیر نہیں مل سکتی۔ (ڈاکٹر سبن) قرآن میں درج قوانین ہی اخلاقی قوانین کاکام دے سکتے ہیں۔

(مسٹرمارہا ڈیوک پکتمال)

میہ وہ مقدس کتاب ہے جو اس وفت تمام دنیا کے ایک چوتھائی حصہ میں معتبراور مسلم سمجی جاتی ہے۔ (ائنس لوا زون)

اسلام کو جو لوگ وحشانہ فرہب کہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہم وعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں تمام آواب اور اصول تحکمت و فلفہ موجود ہیں۔ (موسیو سیدیو) موسئے ذمین سے آگر اسلام مث کیا' مسلمان نیست و تابود ہو گئے تو پھر بھی قرآن کی حکومت ہیشہ رہے گی۔ (موسیو کاسٹن کار)

قرآن نے نظام تمذیب و تدن پیدا کیا۔ شائنگی کی روح پھو تکی مول کور نمنث کا نظام اور حدود عدالت کے قیام میں برا معاون ثابت ہوا۔ (مسٹراے۔ ڈی ماریل)

قرآن کی حسن و خوبی کے جو مئٹر ہیں وہ عقل و دانش سے معذور ہیں۔ (نیرالیٹ/ برطانوی ہفتہ وار رسالہ)

جب کوئی قرآن کا بیسوئی سے مطالعہ کرے تو دین و دنیا کی فلاح کے تمام اسباب بائے گا۔ (داؤر آفندی/مسجی عالم)

قرآن کا قانون با تبل کے قانون سے موثر ثابت ہوا ہے۔ (ڈین وسنیلی) اگر غلامی کی مسنت ختم کرنا جا ہے ہو تو ہندوشاستر کو قرآن سے بدل دو۔ (مسررجروس)

قرآن کریم غیرمسلوں ہے رواداری کاسبق سکھا آ ہے۔ (منزمروجی تائیڈو) مجھے قرآن کو المامی کتاب سلیم کرنے میں ذرہ برابر آئل نہیں۔ (مماتما گاندھی)

میں مانیا ہوں کہ قرآن ایک مستقل اور دائمی معجزہ ہے۔ (یوسور تھ اسمتم) قرآن وحدانیت کا بردا کواہ ہے۔ (ڈاکٹر ممبن) قرآنی قانون تاجدارے لے کرادئی ترمین افراد تک پر حادی ہے۔

(بايوبين چندر بال)

قرآن نے فطرت اور کا کات کی ولیلول سے خدا کو سب سے اعلیٰ جستی عابت کیا۔ (ولیم میور)

جول جول قرآن پر غور کر آبول میرے دل میں اس کی قدر و منزلت برحتی جاتی ہے۔ (پروفیسرادُوردُ جی براؤن)

قرآن غریب آدمی کا دوست اور غمز ار ہے۔ (گاڈر نری بڈیکن) قرآنی تعلیم انسانی دماغوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ (میجرلیونارو) قرآن کا طرز تحریر دل آدیز مخضراور جامع ہے۔ (ڈاکٹر چارٹن) قرآن نے مسلمانوں کو ایسے بندھن میں بائدھ رکھا ہے جو نسل اور زبانوں کے فرآ کے بابنڈ نہیں۔ (ایج۔ جی۔ویلیز)

قرآل کا ذہب اس وسلامتی ہے۔ (والرش ڈی۔ دی)

قرآن میں عقائد و اخلاق کا کھمل ضابطہ و قانون موجود ہے۔ (مسٹرلڈف کوہل) جس قدر ہم (قرآن) پر غور کرتے ہیں یہ زیادہ اعلیٰ کتاب معلوم ہوتی ہے۔ محس قدر ہم (قرآن) کی خور کرتے ہیں یہ زیادہ اعلیٰ کتاب معلوم ہوتی ہے۔ کوئے

یہ ایک ایس کتاب (قرآن) ہے جو پڑھتے وقت قور آئی ہمیں مخرکر لیتی ہے۔

متحربنا دی ہے اور آخریں ہم سے تعظیم کرا کے جمور ڈتی ہے۔۔۔ یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنا زور اثر دکھاتی رہے گی۔ (روڈول)
قرآن کی روشن سے بونان کی مردہ عقل اور علم کو زندگی مل گئے۔ (ڈی اش)
قرآن کی تعلیم نے بت پرئی ختم کی۔ جنات اور مادیات کا شرک مثایا۔ اللہ کی عبادت قائم کی۔ بچوں کے قتل کی رسم نیست و تابود کر دی۔ (ایم راڈویل)
قرآن کو آگر ایک انسان چٹم بصیرت سے دیکھے تو وہ پاکیزہ زندگی گذارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ (پاہولر انسائیکلوپیڈیا)

آگر بچ بوچھو تو بچی اور ایمان کی کتاب جس کی تلاوت سے ول باغ باغ ہو جا آ ہے۔ قرآن شریف بی ہے۔ (بابا تاک)

آگر آئندہ سو مال کے اندر کمی ذہب کے انگلتان ہی میں نہیں بلکہ یورپ میں عوام کے ذہن و نکر پر چھا جانے کا امکان ہے تو دہ صرف اسانام ہی ہو سکتا ہے۔

(もっちょうしきり)

مسلمانول کے زدیک اسلام کو سیانت ہے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کرد تکہ اسلام ایک ہمہ گیرنظام حیات ہے جو انسانی افکار اور اعمال کی ایسی راہنمائی کرتا ہے جس کی نظیرائل مغرب کے یمال تابید ہے۔ (مشہور امریکی جریدے "لا تف"

اسلام فخرے ماتھ کمہ سکتا ہے کہ ترک میکٹی کرانے میں میسا کہ وہ کامیاب ہوا ہے کوئی ادر ندہب نہیں ہوا ہے۔ (سرولیم میور)
اسلام ایک زندہ ندہب ہے۔ امت مسلمہ ایک زندہ معاشرہ۔ اس کی تاریخ
ایک وسعت پزیر ہے۔ یہ ایام گذشتہ کی کمانی بھی ہے اور داستان امروز بھی۔
ایک وسعت پزیر ہے۔ یہ ایام گذشتہ کی کمانی بھی ہے اور داستان امروز بھی۔
(جا یش)

قرآن بلاشبہ عربی زبان کی سب سے بھترین اور مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا علم الی معجزانہ کتاب میں لکھ سکتا اور میہ مردوں کو زندہ کرنے سے برا معجزہ ہے۔ ایک ای بھلا کس طرح الی سے عیب اور لا ٹائی طرز عبارت تحریر کر سکتا ہے۔ ایک ای بھلا کس طرح الی سے عیب اور لا ٹائی طرز عبارت تحریر کر سکتا ہے۔ (جارج بیل)

قرآن الهامات كالمجموعہ ہے۔ اس میں اسلام کے قوانین اصول 'اخلاقی تعلیم اور روز مرو کے كاروبار كی نسبت صاف مدایات ہیں۔ اس لحاظ ہے اسلام كوعیسائیت پر فوتیت ہے كہ اس كی ذہبی تعلیم اور قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ پر فوتیت ہے كہ اس كی ذہبی تعلیم اور قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ (ربورنڈ میکسوئیل كئے)

قرآن کریم کی تعلیم نے بت پرستی مٹائی۔ جنات اور ہادیت کا شرک منایا۔ اللہ کی عبادت قائم کی۔ بچوں کے قل کی رسم ختم کی۔ شراب کو حرام ٹھہرایا۔ چوری' جوا' زناکاری اور قل وغیرہ کی ایسی سخت سزائیں مقرر کیں کہ شخص ارتکاب حرم کی جرات بی نہ کرسکے۔ (پادری دیورنڈ جی ایم ایدویل) قرآن نہ ہی قواعد اور احکام بی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجتمامی اور سوشل احکام بھی ہیں جو انسانی زندگی کے لئے ہر حالت میں مغید ہیں۔ سوشل احکام بھی ہیں جو انسانی زندگی کے لئے ہر حالت میں مغید ہیں۔ (موسیو اوجین کلافل)

قرآن وحدانیت کا سب سے برا گواہ ہے۔ ایک موحد فلفی اگر کوئی ندہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ غرض سارے جہان میں قرآن کی نظیر نہیں مل سکتی۔ (ڈاکٹر مکن)

قرآن دیکھ کرعقل جرت زدہ رہ جاتی ہے کہ اس کا بے عیب دلاٹانی کلام اس فخص کی زبان سے کیو نکر ادا ہوا' جو محض ای تھا۔ (کونٹ ہنری دی کاٹری) قرآن ایک روشن ادر پر حکمت کماپ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوئی جو سچانی تھا اور خدانے اس کو بھیجا تھا۔ (ایکس للیور زون رفرانسیبی فلاسفر)

اسلام کو جو لوگ وحثیانہ ند بہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا۔ جس کے اثر سے عربوں جیس غیر ممذب اور جابل ترین قوم کی معیوب عادات کی کایا لیٹ گئی۔ (موسلومیڈیو)

زمین ہے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان تمھی قائم نہ رہ سکے۔ (موسیو کاسٹن کار)

قرآن نے مفائی طہارت اور پاکبازی کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو امراض کے سارے جراشیم ہلاک ہو جائیں۔ (موسیو کاسٹن کار)

## هامرستی ما گفتگو بم

جو فخص الله اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات منہ سے نکالے یا چپ رے۔

جو كوئى بے سوے سمجھ بات كے تو وہ دوزخ كے اندر مشرق و مغرب كے درميانى فاصلے سے بعى دور والا جائے كا۔

جو مخض این زبان اور شرمگاه کا فر من ہوتو میں اس کے واسطے جنت کا ضامن مول-

مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا ماٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے..
کوئی فخص زبان سے بات کرتا ہے محربہ نہیں جانتا کہ اس سے پچھے نقصان بھی موگا حالا نکہ وہ اس کے سبب ستر سال نیجے کرتا رہتا ہے۔

حیب رہے میں کئی ملمتیں ہیں لیکن خاموشی افتیار کرنے والے بہت تھوڑے

بي-

خاموشی عالم کے لئے زینت ہے اور جابل کے لئے پروہ ہے۔ عمادت میں سب سے مہلی چیز خاموشی افتیار کرنا ہے۔

آدم کے بیٹے کے اکثر گناہ اس کی زبان میں ہیں۔

اللہ کے ہال بیارے عملوں میں سب سے ذیادہ بیارا عمل زبان کی حفاظت ہے۔
دو آدمیوں کی زندگی کے سوا جینے میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک وہ آدمی جو لوگوں
کے عیبوں پر بردہ ڈالٹا ہے ' خاموش طبیعت ' بات کو یاد رکھنے والا۔ دو سرا جو علم
کے ساتھ بات کر آ ہے۔

الندائی بخص کو معاف فرائے گاجس نے اپنی ذبان کو مسلمانوں کی عراق سے اپنی ذبان کو مسلمانوں کی عراق سے بھالیا میری شفاعت معن طعن کرنے والوں کے لئے جائزندہ وگی۔

میں نے دس سال میں خاموشی اختیار کی اور میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔ جب مجھے غصہ ہوتا ہے تو میں اس پر نادم ہوتا تو مجھ سے غصر کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ (حضرت مورق العجلی)

عوام کی خاموشی زبان کے ساتھ ہے اور مالین کی ناموشی دبوں کے ساتھ ہے۔ اور عالین کی ناموشی دبوں کے ساتھ ہے۔ اور عاشوں کی خاموشی اسرار کے وسوسوں سے ہے۔ اور یہ کھی کما کیا ہے کہ جب بندہ صرف مطلب اور صروری کام کے لئے بوانا ہے تو کویا خاموشی کی عد ہے۔

سے فائدہ بات مت کر کیونکہ جب تو یو لیے گاتو تیرا وہ پول تیرا مالک بمو جائے گا تو اس کا مالک نہ ہوگا۔

رانائی کے دس جھے ہیں۔ نو تو صرف خاصوشی میں ہیں اور وسواں لوگوں سے میسو ہو جانا ہے۔ (وہب دن ورز)

جو مخص بملائی ہے محروم ہو جائے اس کو جائے کہ خاموش اختیار کرے۔ اگر

وہ بھلائی ادر خاموشی سے محروم ہو گیا تو بھراس کے لئے مرتابی بھتر ہے۔ (حضرت ابن عینیہ)

جب حفرت یونس مجھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو انسوں نے طویل خاموشی اختیار کی- سمی نے ان سے کما کہ آپ ہو لتے کیوں نہیں ؟ انسوں نے فرمایا! ہولنے نے تو مجھے مجھلی کے بیٹ میں ڈالا تھا۔

بات كى مثال الى ہے كہ أكر اس كو تھوڑا استعال كرے گا' فائدہ دے كى ادر أكر تواسے زيادہ استعال كرے كا يختي قتل كر ڈالے كے۔

(معنرت عمره بن العاص")

جب تخم این بات پند آئے تو خاموشی انتیار کر اور جب تخمے خاموشی الحجی کے توکلام کر۔

انسان كى موت اس كے دونوں جروں كے ورميان ہے۔

(معترت المحمّم بن ميعيّ)

منظم کرنے والا دو منزلوں میں ہے۔ اگر وہ کم منظم کر آئے تو ہار مان لیتا ہے۔
اگر زیادہ منظم کر آ ہے تو گنگار ہو آ ہے۔ (معرت ہرم بن حیان )
مردباری انسان کی زینت ہے اور خاموش میں سلامتی ہے۔ پھر جدب تو منظم کرے تو زیادہ منظم نہ کر۔ میں خاموشی میں آیک دفعہ بھی پشیمان نہیں ہوا، لیکن

بد کنے میں کی واحد پشیان موا مول۔

آگر تو خاموشی کی بیاری سے مرجائے تو تیرے لئے مفتلو کی بیاری سے بہتر ہے۔ معرب ان بان )

مخفتگو تحوژی کرادراس کے شرے پناہ مانگ۔ (حضرت عبداللہ بن طاہرہ) پولنے والا فتنہ کا انتظار کرما ہے اور خاموشی افقیار کرنے والا رحمت کا منظر رہتا آپسے۔ (حضرت یزید بن الی صبیبہ) جب تو چاہتا ہے کہ تکالیف سے کے کر ذیرہ رہے اور تیری عقل برھے اور تیری علی برھے اور تیری عرب میں مرب کے میں مرب کی خوط رہے کی گروہ ہاک نہ کر۔ بردے ایسے بی رہنے دے اور لوگوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے۔

نوجوان کی زبان جب بیو قونی کرے تو اس کی موت ہے اور ہر انسان اپنے جبروں کا مقتول ہے۔ اور بے شار ایسے ہیں جن کے منہ پر تفل نہیں ہو آ اور اس کے منہ پر تفل نہیں ہو آ اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر برائی کا دروازہ کھولنے کے باعث جیل کے مستحق اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر برائی کا دروازہ کھولنے کے باعث جیل کے مستحق

يل- (حفرت نفرين احمة)

جو فخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آگھ اور کان سے کام لیتا ہے وہ آرام سے رہنا ہے۔ (ادمند سپنسر)

الیمی بات میں مخطئے کرتا جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو منلالت و محمرابی ہے۔ (حضرت معروف کرخی)

### موت کے دروازے پر

• حضرت عمرفاروق

دومیں نے اپنی جان پر ظلم کئے ہم راتا ہے کہ: مسلمان ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں۔ اے اللہ! جھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے۔ اگر ابیانہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور میری ماں پہ جس نے مجھے جنم رہا۔

• مفرت عثمان غي

معرت مان کی اور خوب عمرای پر تؤکل ہے۔ وہ امارے کئے کافی داللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میرا ای پر تؤکل ہے۔ وہ امارے لئے کافی ہے۔ وہ ذات سب مجمد سنتی اور خوب علم رکھتی ہے"۔

حضرت ملحه بن عبيدالله

ودا ہے خلفتہ السلین (حضرت ابو برمدین) ایک بات تھی جو میں نے رسول

پاک بین افسوس اس کی بوری تفصیل دریانت کرنے کی نورت نہیں آئی۔ نوبت نہیں آئی۔

€ حضرت على مرتضى

دومیں تم دونوں (حضرت امام حسن و حسین) کو تقوی و اللی کی دصیت کر آ موں۔ بیٹیم پر رقم کھانا ہے کس کی مدد کرنا آخرت کے لئے نیک اعمال کا خیال رکھنا کالم کے دغمن بنا اور مظلوم کا دوست "--- مسن بعمل مشقال فوق خیرا بوہ و من بعمل مشقال ذرة شربرہ

ميدنا عبدالقادر جيلاني

وحده لا شريك وحده لا شريك يوحيد " توحيد"-

€ جارج مجم ۱۹۲۸ء-۲۳۱۹ء

(اس کے آخری دفت میں بریوی کونسل کے اراکین منتظر سے کہ ذرا حالت سنیملے تو بعض اہم دستاد برات بر دستخط لئے جائمیں)۔

وصاحبان مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتن دریتک آپ کو انظار میں رکھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا"۔

ورابعه بعري

وجراه كشاده كرو موت أحى ب- لا الله الا الله محدرسول الله-

ميرالبحرنيلس (١٤٥٨ء - ٥٠٨١ء)

(جنگ ٹر۔ منگر میں زخمی ہو کر فوت ہوا اس کی زبان سے آخری الفاظ یہ نکلے ) دو میں مطمئن ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر ویا"۔

• واران بمينتُنكز (٢٣٢ء - ١٨١٨ء)

مندوستان میں انگریزی عکومت کے قیام کے لئے اس کے کارنامے کلائو سے بھی بردھے ہوئے تھے۔ مماراجہ چیت عظمہ والیء بنارس اور بیگات اورھ وغیرہ بر

اس کے مظالم انگریزی راج کے ماتھے پر سیاہ داغ ہیں۔ آخری وقت وہ کمہ رہاتھا؛ ""م میری زندگی کی آرزو کرکے مید کیول چاہتے ہو کہ میں ای طرح اذیت میں ر ہول۔ جو اذبت میری جان پر ہے تم میں سے کوئی اے سمجھ نہیں سکتا"۔ • اندریوز بیکن امریکه کاتیراصدر (۱۲۷ه-۱۸۳۵) بد امریکه کاتیرامدر تقااس نے بد کمه کر آخری سائس لی اور ختم ہوگیا.

"ميرك كے آه و زاري حت كرد۔ التھے انسان بنو۔ ہم مب پھر بہشت ميں

ا بارز شارد شارد ۱۹۵۰ - ۱۹۵۰ •

تامور ڈرامہ نگار 'نقاد اور ناول تولیس نے زندگی کی آخری سر سوں میں ای نرس

و خاتون أنم بحصے قدیم عبد کی ایک بجوبہ چیز بنا کر ذندہ رکھنے کی کوشش میں کلی موئی مو مرس ختم موچکا مول تمام موچکا مول"۔

• ارا م الكن (۱۸۰۹ - ۱۸۱۵) بيوكى كا باتھ اينے باتھ ميں لئے بيٹا تھيٹرو كيد رہا تعاربيوي نے شراتے ہوئے كما :-

> "ديكين والے كيا كہتے ہوں مے"۔ انكن نے بن كرجواب ويا۔ "مجمع مجمی شیں کہتے ہوں ہے"۔ جملہ ختم ہی ہوا تھاکہ کولی آکر تھی اور وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو کمیا۔ • معزت عربن عبد العزيرة:

تلك الدار الاخرة نعلها للنين لا يرينون علو ولا فساد" و الماقبته للمتقين

#### 74

. حفرت خبيب:

و انبوہ در انبوہ میرے گرد کھڑے ہیں۔ قبطے ، جماعتیں اور جھے یمال سب
کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجھ الحماد عداوت کے لئے ہے۔ یہ سب
لوگ میرے ظاف اپ جوش و انقام کی نمائش کر رہے ہیں اور جھے یمال موت
کی کھونی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یمال اپنی عور تیں بھی بلار کھی ہیں
اور نیچ بھی۔ ایک مضبوط اور اونچ سنون کے پاس کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ
کتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کردل تو یہ جھے آزاد کر دیں گے ، مگر میرے
لئے ترک اسلام سے قبول موت بہت زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ میری آ تھوں
سے آنو جاری ہیں مگر میرا ال بالکل پرسکون ہے۔ ہیں دشمن کے سامنے کردن
شیس جھکاؤں گا۔ فریاد نہیں کول گا۔ میں خوف ذرہ نہیں ہوں گا۔ اس لئے کہ
میں جانا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ہیں موت سے نہیں ڈر سکا۔
اس لئے کہ موت بسرحال آنے والی ہے۔ جھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ
دفرخ کی آگ کاڈر ہے۔

مالک عرش نے جھ سے فدمت لی ہے اور بھے مبرو ثبات کا تھم دیا ہے۔ اب کفار نے ذو و کوب سے میرے جمم کو گرے گرے کر ڈالا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنی عابزی سے وطنی اور بے بی کی اللہ سے فریاد کر آ ہوں۔ نمیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو جب میں راہ خدا میں جان دے دہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں کے جھے اس کی مواد نمیں سا

بھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک کارے کی برکت عطا فرمائے گل ایک اللہ! جو کھھ آج میرے ماتھ ہو رہا ہے اللہ! جو کھھ آج میرے ماتھ ہو رہا ہے اللہ! مراول میں اطلاع بنیادے۔

اے ظالم! خدا جانا ہے کہ مجھے جان ویٹا پند ہے گریہ پند نہیں کہ رسول اللہ میں نہیں کہ رسول اللہ میں نہیں کہ ایک کاٹنا بھی جھے"۔

چارلس دوازد جم شاه سوئیژن (۱۲۸۲ه - ۱۲۸۸)

ٹاروے پر حملہ کرتے وقت جب کہ سرنگوں کا معائنہ کر رہا تھا گولی لگنے ہے ہلاک ہو گیا۔ آخری سانس کے وقت اس نے اپنی نوج کو مخاطب کرکے کہا:۔ ''فوف زدہ مت ہوتا''۔

• سراسحاق نيوش (١٣٢٢ء - ١٢٢٧ء)

ا نگریز ماہر طبیعات اور فلاسفر جس نے مسئلہ بھشش دریافت کرکے قدیم نظام بطلیموس کو غلط جابت کردیا۔ اس کے آخری کلمات سے متھے:۔

دومیں نہیں جانا کہ ونیا میرے متعلق کیا خیال کرتی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے اس میرا اپنا خیال ہے ہے کہ میری حالت اس بچ کی س ہے جو سمندر کے کنارے بیٹا ہوا گھو تھمول اور سیوں سے اپنا جی بملا رہا ہو۔ جب کہ قدرت کا ایک اتفاہ سمندر عائبات سے بھرا ہوا ہے"۔

💿 رايرت كلائيو (٢٥١٤ - ١٤٢٢)

اس نے ہندوستان پر انگریزی افتدار قائم کرنے میں کوئی فریب بدعمدی اور بے
ایمانی اٹھا نہ رکھی تھی۔ عمر زیادہ نہ ہونے پائی تھی کہ صحت بے حد شراب ہو
علی مرض کے برے تکلیف وہ دورے پڑے تھے۔ آخر کالاکا کر اپنا فاتمہ کر
لیا۔ خودکش کے ارادے سے جب چاتو اٹھانے لگا تو ایک فاتون نے جو قریب
بیٹی تھی کوچھا:۔

"كيا آب تلم بناتا جائية بين؟" كلا كيون بنواب ديا- "ب شك"-مير كمد كر كلا كائ ليا-

● کان (۱۲۲۳ء - ۱۹۰۸ء)

اس مشہور جرمن نلسفی کا انتقال ای برس کی عمر میں ہوا۔ اس قدر مدت حیات کو غنیمت جان کر مرتے وقت آخری الفاظ اس نے یہ کیے:

"سير کاني ہے"۔

• ابن ساک"·

"الله تو جانا ہے کہ میں گنگار تھا لیکن تیرے اطاعت گذاروں کو میں نے بھیشہ تیرے اطاعت گذاروں کو میں نے بھیشہ تیرے کے دوست رکھا۔ میرے اس فعل کو میرے گناہوں کے کفارہ کے طور پر قبول فرا"۔

• معترت المام احمد بن حنيل

منے! بہت نازک وقت ہے۔ ایک انبوہ کثیر میری پالیں پر موجود ہے۔ اس میں شیطان بھی ہے اور وہ کمہ رہا ہے کہ اس وقت ، تمهارا ایمان میرے بہت میں ہے۔ بولو! ختم کردوں تو میں اس سے کمہ رہا ہوں:

"الجمي نهيس الجمي نهيس---- ميراالله ميرا مانظ ب"-

• شرف النساء بيكم

(بیہ خاتون نواب خان مبادر کی بیٹی اور نواب عبدالعمد حاکم پنجاب (لاہور) کی ہوتی محی- اس نے عالم نزع میں اپنی ماں کو پاس بلا کر مہتی نظروں سے اس کی طرف دیکھالور کا)۔

"الے الل! اگر تو میرے ذدق و شوق کی محرم ہے تو اس قرآن اور اس کوار کی طرف دیکہ! یک دو طاقتیں طت اسلامیہ کی محافظ ہیں۔ آیک چیز میں آگر باو قار زندگی بر کرنے کے قوانین بتائے گئے ہیں تو دو مری چیز (کوار) عملی طور پر اس وقار کو زندہ و بر قرار و کھنے کی ضامن ہے۔ ہی اے ایں! میں نے اس کھنے کو مسمجالور میں وجہ ہے کہ اس ونیائے قائی میں تیری بیٹی نے آگر کمی سے مجت کی مسمجالور میں وجہ ہے کہ اس ونیائے قائی میں تیری بیٹی نے آگر کمی سے مجت کی

اور کسی کو ابنا رفیق و ہمراز بنایا تو صرف میں دو چیزس ہیں۔ اے الل! میری آخری تمناکو غور سے من اور تینج و قرآن کو مجھ سے بھی جدانہ ہونے دے۔ من اور تینج و قرآن کو مجھ سے بھی جدانہ ہونے دے۔ وقع میں مربی تربت کو کسی عالی شان محتبدیا قدیل و فانوس کی کوئی حاجت نہیں۔ روح مومن کی تسکین کے لئے تکوار اور قرآن سب بجھ ہیں۔

• حفرت ابوسليمان

ووطیں این اللہ کے بہاں جا رہا ہوں۔ جو گناہ صغیرہ کا حساب لیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب کر آہے"۔

€ چی کورا

دوایار ایوی) سے میرابیار کمنا اور کمناکہ وہ زیادہ غم نہ کرے اور دو مری شادی کرلے اور دو مری شادی کرلے اور دو مری شادی کرلے اور فیڈل سے کمناکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے سب کچھ تھیک کیا"۔

• اسرا ہیلان ملکہ سپین (۵۱ مہاء۔ مهماء)

ملکہ نے ان لوگوں سے جو اس کے بستر مرگ کے گرد جمع ہتے " آخری الفاظ میہ کے ب

داب میرے گئے نہ آنسو بماؤنہ اس بات کی دعا کرد جو قبول نہیں ہوگی بمتربہ ہے کہ میری روخ کی نجات کے واسطے دعا مانگو!"۔

• كرستوكولميس (١٥٠١ء-٢٠٥١ء)

سے مخص جس نے اپی قوم کوئی دنیا تلاش کرکے دی اور جس کے مجتری دان بری سیکدستی و مسمیری میں بسر ہوئے۔ مرتے وقت کمہ رہاتھا:

"اے خدایں ای روح تیرے سرد کر تا ہول"۔

مرتلب سنرنی (۱۵۵۳ - ۲۸۵۱ع)

انگریز دیر شاعرادر سیای جو ز طفین کی نصیل کے بینچے زخمی ہو کرہلاک ہوا۔ آنٹری دنت سے کمہ رہاتھا:۔ دونیں روئے زمین کی سلطنت کے عوض اپی خوشی کو دے دیتا پیند نہیں کر آ"۔
• نیولین بونا پارٹ

(جزيره بلينامي وقت نزع كبا)

" المان میرے بال کناہ تھی گراب جھ سے زیادہ مایوس انسان دنیا یس کوئی نہیں سے۔ یس دنیا یس دو چیزوں کا بحوکا تھا۔ ایک حکومت کا اور دو سرا محبت کا۔ حکومت بری جدوجہد سے جھے ملی لیکن میرا ساتھ نہ دے سکی۔ اگر ساتھ بھی ویتی تو کتنے دن کے لئے ، جس کا انجام آج میرے سامنے ہے۔ محبت کو میں نے برا تلاش کیا گروہ مجھے نہ مل سکی۔ جس سے بھی محبت کی اس نے بیوفائی کا جوت دیا۔ شاکہ محبت کا جواب دغائی ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد کی ، ہی ہو ہو دندگی ہے معنی ہے۔ میرے نزدیک دنیا میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصد میں ، ہوتا ہوگا۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا میا ہے دو اور مایوں ہوتا ہوگا۔ اگر کسی میدان جنگ میں کما کر آ تھا ، اپنے مہوت کی ہے اور مایوں کو آگے برمعاؤ اور طوقائی دھاوا کرو۔

و حفرت بایزید اسفای

و خدایا میں نے تھو کو یادنہ کیا مر غفلت سے اور تیری عبادت نہ کی محر سستی سے "۔

• بشام بن عبدالملك

ودا اے عزیزد! سنو! ہشام نے جو کچھ جمع کیاوہ تمہارے لئے چھوڑ آ ہے اور اس
کا جو یوجھ ہے اسے تم تنا مرے ہی سر پر چھوڑے ویے ہو۔ خدا تعالی ہی
مغفرت کرے تو جھکانا ہے۔ ورنہ ہشام نے بالکل الی بات کی اور وہ کیا جو نہیں
کرنا جائے تھا"۔

• بان تحيش

"د مل اے مینے پر میولوں کو کھلتے ہوئے محسوس کر رہا ہول"۔

### فليفه بإردن الرشيد

"الوگو! گواہ رہنا۔ میں خدا پر ایمان رکھتا اور رسول پاک بین کی رسالت کا تنافل ہوں۔ میں گناہ کا ایک بیکر ہول 'جس نے ساری عرغم غلط کرنے کی کوشش کی لیکن میں پھر بھی غم غلط نہ کرسکا۔ میں نے بے حد مغموم اور قکر کی زندگی گذاری ہے۔ حکومت کے کامول اور حکومت کی لعنتوں نے جھے اکثر خدا اور ندہب سب سے غافل رکھا تھا۔ خدا جھے معاف کرے۔ جھے زندگی کا کوئی دن ایما یاد نہیں ہے جو میں نے بے قکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت دن ایما یاد نہیں ہے جو میں نے بے قکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت کے کنارے ہوں۔ موت تم سب سے جھے جدا کر دے گی۔ اور قبر جو اس وقت منہ کھولے سامنے ہے میرے جم کو نگل لے گی۔ یی ہرانسان کا انجام ہے لیکن انسان این انجام ہے میری طرح غافل رہتا ہے"۔

🛭 اخزشیرانی

و مو من برم میکده خاموش "-

• حكيم ارشميدس

جب رومیوں نے شہرسار میس فنے کرلیا اور فوجی سپائی جاروں طرف سے قبل و غارت کے واسطے کھیل محکے۔ اس وقت یہ حکیم ایک عام کھلی جگہ میں زمین پر سکیر شکلیں تھینج کر انہیں حل کرنے میں غرق تھا۔ ایک سپائی اس کے مربر بھی جا پہنچا۔ حکیم نے اس سے وقت آخر کھا:۔

ود تھمرو! مجھے یہ دائرہ کمل کر لینے دو"۔

• تيمرجوليس

قبل کے دن قیمر اسمبل بال میں اجلاس ملؤی کرنے کا اعلان کرنے کیا تھا۔ میں اس دقت میلئنس نای ایک مخص اس کے سامنے آیا اور ورخواست کی کہ میرے ہمائی کی جلاوطنی کا تھم مفدخ کیا جائے۔ قیمر نے جواب دیا کہ اس متم کی بھائی کی جلاوطنی کا تھم مفدخ کیا جائے۔ قیمر نے جواب دیا کہ اس متم کی

درخواستوں کا یہ موقع نہیں ہے۔ ٹیکنس برابر یہ امرار کر تا رہا۔ مجلس قانون ساز
کے بعض اراکین نے اس کی موافقت کی۔ ٹیکنس نے بظاہر اس لئے کہ وہ
درخواست منظور کرانے کی آخری کوشش کر رہا تھا' قیمر کے لبادے کا دامن تھینج
لیا۔ جس سے قیمر کا کندھا کھل کیا۔ اس نے ڈانٹ کر کھا' یہ کیا شورہ پشتی ہے
دراصل یہ تملہ کرنے کی سوچی سمجھی علامت تھی۔

فورا کیکانے ہشت پر سے حملہ کردیا۔ قیمراہے حواس بجارے کراس کی طرف مڑا اور چلا کر بولا: برمعاش یہ کیا کر دہے ہو؟ سامنے سے ٹیکٹس نے پوری قوت کے ساتھ قیمرے چرے میں جنجر پوست کردیا۔ اب ہر طرف سے وار ہونے کے ساتھ قیمرے چرے میں جنجر پوست کردیا۔ اب ہر طرف سے وار ہونے کے۔ ہر ضرب پر قیمرے منہ سے چیخ نکل جاتی تقی۔ جب بروٹس نے بھی جوکہ قیمرک منہ سے آخری الفاظ نکلے۔ (Brootus) قیمرک منہ سے آخری الفاظ نکلے۔ (You Too

🗗 لارد بارن

وداب مجمع سونا جائية"\_

حضرت الم غزالي ووسم المحمول بر"۔

🗨 قائدامظم

ودالند- پاکستان"۔

🖸 رأيندر الته أيكور

ووميس ميس جانباكيا موما بكيا موكا".

י שורש לועני

ودهيل موت عن بالكل تبين ورياي

🗨 شيرشاه سوري

"روح كے اٹھنے كادفت أكياب"۔

• علامه محراقبل

ec 1/100

حضرت ابوعبيدة بن الجراح

د خبردار! بهت سے لوگ اپنالباس اجلا رکھتے ہیں مگر اپنا دین میلا رکھتے ہیں۔ خبردار! بہت سے لوگ نفس کو عزیز رکھتے ہیں مگر دہی ذلیل دشمن ہے۔

🕳 ملثن

ومرده مرا دوسه کمیل ختم موا"-

• لوئی پاسچر

(تاردار نے جب جمک کربال سے دودھ بانا جا او آخری جملہ ساکیا)

'''' ''' ''' بیں نہیں بی سکتا''۔

🗨 اورنگ زیب عالمکیر

دائی مخلوق کا حقیقی محافظ الله تعالی ہے۔ لیکن نظر بظاہر فرزندان نادار کا مگار کونہ جائے کہ وہ علق خدا کی خون ریزی کا سبب بنیں۔ مجمعے اندیشہ ہے کہ میرے بعد زبردست بنگاہے مول کے۔"

خلفہ عبدائر من ٹالٹ (۱۹۸۹ – ۱۹۹۱)

ودمیں نے بچاس سال سے زیادہ کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ملک میں امن و
اہن تھا۔ رعایا مجھ سے محبت کرتی تھی۔ دشمن خوفزدہ رہتے تھے۔ ہم عصربادشاہ
میرا احترام کرتے تھے۔ دوست مسرت اور طاقت کے جملہ سلمان ہروقت مہا
تھے۔ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو میرے حد انقیار سے باہر ہو۔ ان حالات میں دہ
کرایک مرتبہ میں نے ان دنوں کا شار کیا جن میں مجھے کامل اطمینان اور دلی خوشی
حاصل رہی توان کی تعداد چودہ سے زیادہ نہ تھی"۔

"ا\_ے فرزند عزیز! اس دنیا پر اعتبار نہ کرتا"۔

ميوسلطان شهيد

"ای طرح تیزی ہے آکے برصتے جاؤ"۔

جلال الدين اكبر (مغليه بادشاه)

و میرے ساتھیوں کا خیال رکھنا"۔

👁 ليانت على خان

دوخدا پاکستان کی حفاظت کرے"۔

🙃 روزو يلك

ودراه كرم ، روشى بجادو"---"اف ميرے سريس درد"-

💿 ملكه الزيتم اول

و اگر کوئی ڈاکٹر اب مجھے زندہ رکھے تو میں ایک منٹ کی قیت ایک لاکھ روپے وسینے کو تیار ہول"۔

پوپ کر یکوری بغتم (۱۰۲۰ء - ۱۰۸۵)

بحثیت پہرے اس نے ذہب پر شاق افتدار کی سخت مخافت کی تقید الذا ا اسے ہنری چارم شہنشاہ جرمنی نے روم سے سالرنو میں جلا وطن کر دیا تھا۔ مرتے وقت بوپ نے کما:۔

ودعیل حق سے محبت لور ناانسانی سے نفرت کرتا تھا اس کے جلاد طنی کی موت مردیا ہول"۔

• كيفسروشهنشاه امران

( دکیرہ کیہین کے مشرقی جانب وحثی قوموں سے جنگ کرتا ہوں نوت ہوا)۔ ودمیری میہ آخری بات بمیشہ یاد رکھنا! دوستوں سے انچاسلوک کرد آکہ وشمنوں پر آسانی سے غلبہ عاصل کرسکو "۔

• ماتمایده •

دو بھکشوول کو میہ بات فراموش نہ کرنا جاہئے کہ زوال تمام چیزوں میں موروثی ۔۔"۔

• سكندراعظم

(سكندراعظم ہندوستان سے واپس جاتے وقت راستے میں شدید بخار میں جملا ہوا اور بمقام بلل ۱۳۳ برس كى عمر میں اس جمال فانی سے رخصت ہو گیا۔ انقال كے وقت لوگوں نے پوچھاكہ آپ ائي سلطنت كس كے لئے چھوڑے جاتے ہیں؟ سكندر نے جواب دیا)

واسب سے زیادہ طاقتور کے لئے"۔

• ستراط

"اب تم سب لوک خابوش ہو جاؤ لور جھے سکون کے ساتھ مرنے دوا تمیرے تعاب دوست کا قرض چکا دیا"۔

🗨 حفرت عمر بن عبد

ددموت قریب آئی ہے محرانسوس کہ میں نے اس کے لئے کوئی مامان اور
تیاری نہیں کی ہے۔ اے اللہ آپ پر خوب روشن ہے جب بھی الی صورت
پیش آئی کہ دو کاموں میں سے آیک میں تیری رضا و خوشنودی اور دو سرے میں
میری خواہشات کی شکیل اور لذتوں کا سامان ہوا' تو میں نے بیشداس کام کو ترجے
دی جس میں تیری خوشنودی و رضا تھی اور اپنی خواہشات کو پامال کرویا"۔

אני מא-דוניץ)

(روما کا تدیم مورخ پلونارک لکمتاہے کہ خود کئی کرتے وقت بروش کی زبان پریہ الفاظ بھے)۔

"اے نامراد شیاعت! تیری حقیقت محن نام سے زیادہ مجھ نہ تھی جربی تھے

יאז

ایک حقیق چیز سمجه کر بیس تیری پرستش کر تا رہا۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ تو نقدر کی صرف ایک لونڈی متی "۔

جارج واشکنن
 دو اکثر مجھے جانے دو"۔

🖸 اوہنری

"روفتنيال جلاده من اندميرے من كمرسين جانا جاہتا"۔

🕶 مولنی

وديس بے كناو ہوں"۔

● مصطفیٰ کمال (ترک)

"ميرے عزيز دوستو! موت ائل ہے اسے كوئى نہيں روك مكما"۔ ،

• معرت عبدالله بن دبير

ودہم وہ نہیں ہیں کہ پیٹے پھیرلیں اور حاری ایرایوں پر خون کرے۔ ہم وہ ہیں کہ سید سیررسیتے ہیں اور حاری ایرایوں کر خون کرے۔ ہم وہ ہیں کہ سید سیررسیتے ہیں اور حارے نیجون سے خون کر ماہے "۔

🗨 معفرت عمرو بن العام

• حفرت يوسف حمين

ووا سے اللہ! میں نے علق کو تولا اور نفس کو فعلا " تھیجت کی۔ میرے نفس کی خیات کو خلق کی میرے نفس کی خیات کو خلق کی تعین معانب فرماً دے"۔

🗨 معرت اميرمعادية

"اگر ہم مرجائیں کے توکیا کوئی بھی ہیشہ ذندہ رے گا۔ کیا موت کسی کے لئے کوئی عیب ہے۔ کاش! لذتین حاصل کوئی عیب ہے۔ کاش! لذتین حاصل کرنے میں اندھانہ ہوتا۔ کاش! میں اس فقیر کی طرح ہوتا جو تھوڑے پر ذندہ رہتا ہے "---" جب موت اپنے تاخن چیو دیت ہے تو کوئی تعوید' فاکدہ نہیں رہتا ہے "---" جب موت اپنے تاخن چیو دیت ہے تو کوئی تعوید' فاکدہ نہیں رہتا ہے "---"

🗨 حجاج بن بوسف

''النی! بجھے بخش وے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں ہختے گا۔ النی! بندوں نے مجھے ناامید کرؤالا۔ حالا نکہ میں تجھ سے بزی بی امید رکھتا ہوں''۔ • ذوالفقار علی بھٹو

"Finish it"

• ميكزميلن شهنشاه ميكسيكو (١٨٣٢ء - ١٨٧٤ء)

جوڑف ہے جنگ آزا تھا کین قرائیسی امداد مبتر ہوجانے ہے فکست کھا کیا۔ گرفآر ہو کر جلب کولی ہے ہارا کیا 'اس دفت سے کلمات اس کی زبان پر ہتے:۔
''میں ایک صبح مقصد کی خاطر مارا جا رہا ہوں۔ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔
سب مجمعے معاف کر دیں۔ کاش! میرا خون ملک کی فلاح کا سبب سبخ میکسیکو ذیرہ
باد!"

🕒 زارول (۱۸۰۹ – ۱۸۸۲)

ما ہر طبیعات جس نے انسان کو بندر کی ترقی یافتہ شکل ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ مرتے دنت نہایت مرحم آداز میں بولا:

ودهیں موت ہے بالکل شیں ڈر آ ہوں"۔

اسحاق بث بین موجدشارث بیند را شک (۱۸۱۳ – ۱۸۹۷)
 دنیا ہے یہ کتا ہوا سدھارا: ،

"جولوگ پوچین کہ اسحاق دنیا ہے کس طرح رخصت ہوا ان ہے کہ دینا کہ اطمینان کے ساتھ۔ اس طرح جینے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس غرض اطمینان کے ساتھ۔ اس طرح جینے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس غرض سے چلا جائے کہ شاید وہاں اے کوئی نیا کام مل سکے"۔

المائل (۱۹۱۸ - ۱۹۱۹)

میر شره آفاق روی افسانه نولیس بیای (۸۲) برس کی عمریا کر فوت ہوا۔ آخری وقت بات کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اپی بیٹی کو قریب بلا کر کہا۔ دومسلسل جبتی مسلسل جبتی کی مہت سادہ اور آسان ہے"۔

چرہنے ہے کہا۔

وسیائی!.... بین اس سے بہت محبت کرتا ہوں"۔ اے دہ جے بھی موت نہیں آئے گی اس پر رحم فرما جو مرد ہاہے۔ اسے دہ جے بھی موت نہیں آئے گی اس پر رحم فرما جو مرد ہاہے۔

> MORE LIGHT (کوستے) وہاں پواسکون ہے۔ (تمامس الموائے سس)

(الالامر) LEAVE ME TO DIE IN PEACE

GOD BE PRAISED, I HAVE DONE MY DUTY.
(الارزاير الأراني مل نيلس)

• الزيمة بيرث برادُنگ (ثاعره (١٠٠١ء -١٨٥٩) "فداتم بررم كرے"۔

(ذیل میں ہٹر کے ان دس تاذی جرنیلوں کے آخری الفاظ ورج ہیں جنہیں بین الاقوامی نوجی عدالت نے ۱۹۲۱ء کو سزائے موت سنائی تھی)۔

"رئن رُاپ" نے تخت دار پر کمڑے ہو کرائی موت سے چند سکینڈ قبل ہے الفاظ کے تھے۔

• "وللم كيش" نے بھائى كمركے چوترے بريز سے ہوئے كما:-

"فیل خدائے بزرگ و برتر کو پکار آ ہوں اور دعا کر آ ہوں کہ وہ جرمن قوم کے حال پر رحم کرے۔ بیس لاکھ سے ذائد جرمن اپنے ملک پر قربان ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے بیٹوں کی تعلید کر آ ہوں"۔

• "كالشبرنر" نے بھانى كا بہندا ديكھا تو خوفزده ہو كركما:۔

دومیں بیار ہول<sup>، مجھے جھوڑ دو"۔</sup>

"الفردُ روزن" "ملى نظریات" كا مصنف تھا۔ چبوترے پر چنچائے جائے
 "کے بعد ترجمان نے اس سے كماكہ وہ كوئى آخرى بات كر سكتا ہے۔ بروزن نے بشكل اپنا سرملایا اور مرى ہوئى آواز میں بولا "نہیں"۔

"باز فرنیک" ماہر قانون دان مظر کا مشیر خصوصی ادر تازی کیمیوں کے نظام
 کا بانی تھا۔ وہ مفتوحہ بولینڈ کا کور نر جزل بھی رہ چکا تھا۔ بھانسی کے تختہ پر کھڑا
 ہونے کے بعد وہ یادری کی طرف مڑا اور بلند آواز میں کما: -

ودمیں خدا سے دعا کر ما ہوں کہ وہ جھے اپنی پناویس لے لے"۔

• "د ملم فرک بالر کا وزیر داخلہ اور فازگرکیبوں کا انچارج تھا۔ فرک نے سے ہوئے انداز میں چیو ترے کی طرف و کھا۔ پہلی سیومی پر اور کھڑاتے ہوئے قدم رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اے سارا دے کر جب اور چڑھایا کیا تو نحیف آواز میں کمنے لگا۔

"فدا جھے معانب کرے"۔

"جولیس سڑی "کڑنازی جرنیل تھا۔ اس نے اپی موت سے چند کھات تمل تختہ دار بر کھڑے ہو کراپنا منہ امریکیوں کی طرف کیا اور کھا:۔
د فکر مت کرو۔۔۔ ایک دان بالٹو کی تمہیں بھی اس طرح بھائی پر اٹھائیں

\_"\_

"ساؤکل" نے تقریبا" بچاس لاکھ افراد کو جری غلام بنایا تھا۔ اپنی موت کو اتنا قریب دیکھ کر ٹیم دیوانہ نظر آرہا تھا۔۔۔۔ وہ بڑے ندرے چلایا۔
 "بید بچانی ایک غیرانسانی اور غیرمنصفانہ نعل ہے"۔
 "الفرڈ جوڈل" بڑا مغرور اور ظالم جرئیل تھا۔ اس نے تھم دے رکھا تھا کہ مغتوجہ ممالک میں جتنے لڑنے والے مرد نظر آئیں انہیں قبل کر دیا جائے اور ہر چیز کو بتاہ کر دیا جائے۔ اس کے ان احکامات پر بچوں تک کو ہے رحی ہے موت کے کھان اتار دیا گیا۔ چیوٹرے پر کھڑے ہو کر اس نے کھا۔

" بیارے جرمنی! میں تھے ملام کرتا ہوں"۔

" سنس اکورٹ" نے آخری وقت لڑ کھڑاتے ہوئے لیجے میں صرف اپنا نام

دومس انحورث ۲۰



# بر منال المثال

خواہ ہم ایک ہی پلنگ پر سورہے ہوں لیکن ہمارے خواب مختلف ہوتے ہیں۔ لڑائی سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اطاعت میں توقع سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے۔

جو بلی مندر میں رہتی ہے وہ دیو تا ہے مجمی شیں ڈرتی۔

جنب جاند کی طرف اشارہ کیا جائے تو بے و قوف ہاتھ کی الکیوں کو دیکھنے لگ

جاتا ہے۔ (چینی کماوت)

محربہ وہ منتھی ہے جو زندگی میں ہمیں ایسے وقت کام دیتی ہے جب بال جمز

جاتے ہیں۔ (بلجیم کی کماوت)

الفاظ کے پیچیے مت بھاکو بلکہ خیالات کو تلاش کرد۔ جب خیالات کا بچوم ہو گا تو الفاظ خود بخود مل جائیں گے۔ (یونانی کہادت)

تصیحت ایک ایسی چزہے جس کی عنل مندوں کو منرورت نہیں اور بے و توف

اسے قبول شیس کرتے۔ (عربی کماوت)

جس کے ساتھ معالمہ کرواس کو ٹھونک بچا کے چنو۔

این بوی اور اینائیل اینے محلہ سے ہی عاصل کرو۔

مان چرها کر سونا بر کھواور سونے سے انسان کو برکھ .

آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے شرکا مداوا محال ہے۔ (یونانی محاورہ) .

یاب اگرینچ ہوجائے اور ڈلیل کام کرنے لکے تواسے چھوڑ دینا واجب ہے مگر

مال كو كمي حالت مي مجمي مجمورتا واجب نهين \_(سنكرت)

باری تیزر فار کھوڑے پر بیٹہ کر آتی ہے اور پیل واپس جاتی ہے بلینم کی کمادت)

جسب جاند کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے تو احمق انگلی کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ (چینی کمادت)

بررگ برکت اور بررگ باعث برکت ہوتی ہے۔ (چینی کمادت)

مشریف دہ ہے جس کی گواہی کے لئے کوئی نہ آئے۔ (روی کمادت)

مشرکون خوبی نہیں بلکہ خوبی کر کر سنبھل جاتا ہے۔ (چینی کمادت)

مشیکروں ہاتھوں سے جع کرد اور ہزاروں ہاتھوں سے بانٹو۔ (چینی کمادت)

جہیز کا مطالبہ شریفانہ ڈاکہ ہے۔ (سارا شکفت)

الجھے لوگوں کی خوشبو ہواکی مخالف سمت بھی پہنچ جاتی ہے۔ (چینی کمادت)

ہارش ٹوئی ہوئی جمونیوں پر زیادہ زور سے برسی ہے۔ (بنگلہ دیشی کمادت)

جو معالمہ اختیار نے باہر ہو جائے اسے ہر ممکن تیزی سے مٹا دو۔ (چینی کمادت)

کمادت)

دولت عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ (ہندی کماوت)

> غیرجاندار منافق ہو تا ہے۔ (یونانی کماوت) مینے خوشیاں بائنے والی محلوق ہیں۔ (جینی کمادت) فضول امیدیں سے و توف کا فرانہ ہیں۔ (عربی کمادت)

دستمن کے کزور پہلو پر حرب و ضرب کی اپنی پوری طافت بکیاری مرکوز کرود۔ رجمنی کہاوت

آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے شر کا مداوا محال ہے۔ (یونانی کماوت)

جس کے سب بی دوست ہوں اس سے تعلق پر نظر ہانی کرد- (عربی کماوت)

آسان کا حسن ستاروں ہے ہور مورت کا حسن بالوں ہے۔ (اطالوی کماوت)

حسن خاموش بھی ہو تو بول ہے۔ (فرانسی کمادت) شادی کے دن کوئی عورت دلمن سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ (اپین کی کمادت)

اگر مرد کے منہ میں زبان ہے اور اس سے عورت کو جیت نہیں لیتا تو پروہ مرد نہیں ہے۔

صرف یوه ی یقین سے بتا بھی ہے کہ اس وقت اس کا شوہر کماں ہے۔ (امری) کماوت)

عورت وقت اور ہوا کا کوئی اعتبار نہیں۔ (کمادت) چاہت کا کوئی موسم نہیں ہو آ۔ (فرانسی کمادت) آسان کا حسن ستاروں ہے اور عورت کا حسن بالوں سے ہے۔ آسان کا حسن ستاروں ہے اور عورت کا حسن بالوں سے ہے۔ (اطالوی کمادت)

جوائی کی سب سے بری نشانی جوش نمیں ہوش ہے۔ (جینی کماوت) ڈندگی کانچوڑ تجربہ ہے اور تجربے کی روح عقل۔ (جینی کماوت) ہر مسکراتے چرے کے چھیے مسکرا آبادل نمیں ہوتا۔ (جینی کماوت) بھکاری بھی دیوالیہ نمیں ہوتا۔ (کماوت)

مردوں کو سمجموعورتوں کو پڑھو۔ (فرائسی کمادت) ہنستی ہوئی عورت اور روتے ہوئے مرد پر بھردسہ نہ کرد۔ (روی کمادت) عجلت میں شادی کرد کے تو فرمت میں بچھتاؤ کے۔ (چینی کمادت) جب عورت تنائی میں مختانے یا مسکرانے کئے تو سمجھ لو کہ اسے شادی کی

مرورت ہے۔ (البانوی کماوت)

جو فخص ملنے جلنے میں بہت عامری 'خاکساری اور قردتی اختیار کرے اس سے ہوشیار رہو۔ چیتا' باز اور کمان میہ سب جمک کرمارتے ہیں۔ (کمادت)

لا لی بیوی سے برا کوئی سائقی نمیں۔ (روی کمادت)

عم اوى كوعقل مند بنا ديا ب- (عربي كمادت)

مِكَارُ لُوكُ شَيطان كو أكسات بين- (بَكْرِين كمادت)

منی کو تعلیم دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے دو مرتبہ تعلیم عاصل کی ہے۔ (چینی کمادت)

محیت اندهی ہوتی ہے لیکن پڑدی اندھے نہیں ہوتے۔ (ہندی کمادت) حاسد اپنی زعر کی بیس عی مرجا تا ہے۔ (عربی کمادت) مہل سرا سے اور مہلی اولاد کا کوئی بدل نہیں۔ (ہندی کمادت)

میکی حبارے باب می کی کول شد ہو اپنی باری کا انظار کرو۔ (پنتو کماوت)

ولکش چرے پرنہ جاد اکثر کتابوں کے مرورق اجمے اور مواد خراب ہو تا ہے۔

(فراتسین کماوت) سیے داغ ماشی دالے بی بے داغ مستقبل کی داغ بیل ڈالتے ہیں۔ (کماوت) وشاکی خدمیں آئی میں آگ

ونیا کی خوبصورتی برصورتی کی مربون منت ہے۔ (مومر) مرفض عزت کا خوابش مند ہے جبکہ عزت وینے والے بہت کم ہیں۔

(افرانسی کرانت)

مروقت محوب کے ماتھ رہنے والا جلدی آکا جاتا ہے۔ (جینی کماوت) اونچا بہاڑ بھی بالا فرقدموں تلے آجا ہے۔ (کماوت)

المحص او بی جو قرض کو خوش دل سے ادا کرتے بیں۔ (ہندی کمادت)

زبان کا استعال کرنے سے قبل اسے شدیں ڈبولو۔ (چینی کمادت) غصہ 'بیشہ حمالت سے شروع ہو کرندامت پر ختم ہو آئے۔ (عربی کمادت) جو مخص تم سے دو مرول کی برائی کرے 'جان لو کہ وہ تمہماری برائی دو مردن کے سامنے کرتا ہے۔ (عربی کمادت)

ا تنی محبت بھی نہ کرد کہ آس پاس سے بے خبر ہو جاؤ۔ (ہندی کمادت) ایپے لفظوں کو تول کرارا کرد وگرنہ لفظ حمہیں مکوا دیں گے۔ (جینی کمادت) جس مخص کی ہمسائے تعریف کریں وہ در حقیقت قابل تعریف ہے۔ جس مخص کی ہمسائے تعریف کریں وہ در حقیقت قابل تعریف ہے۔ (عربی کمادت)

آزادی کی بھوک اسیری کی شکم پری ہے بہتر ہے۔ (برطانوی کمادت)
جو درخت کھل نہ دے وہ سایہ ضرور درتا ہے۔ (چینی کمادت)
جب کس سے دوستی کروتو اس کے متعلق جبتو مت کرد۔ (فرائسیسی کمادت)
دولت مت جع کروکیو ککہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ (چینی کمادت)
عورت اور فربوزے کا انتخاب کرتا بہت مشکل ہے (فرائسیسی کماوت)
عورت کا دل جتنی فری سے پیار کرتا ہے اتن ہی فری سے انتقام لینا بھی جانتا
ہے۔ (بھارتی کمادت)

انسان کی کامیابیوں اور ذات دونوں میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔
کتابیں گھروں کی طرح بین ان بین رہنا چاہئے۔ (جینی کماوت)
ہجوم میں کھڑے ہو کر بہمی تصبحت نہ کرو۔ (عربی کماوت)
جب تک مشورہ نہ مانگا جائے مشورہ نہ دیا جائے۔ (عربی کماوت)
کسی کو جنگ پر جانے اور شادی کرنے کا مشورہ نہ دو۔ (ایجینی کماوت)
ہر قابل فخص کے بیجے کمی اور اشخاص کا ہاتھ ہوتا ہے۔ (جینی کماوت)
ہر قابل فخص کے بیجے کمی اور اشخاص کا ہاتھ ہوتا ہے۔ (جینی کماوت)
کنگروں کے ماتھ رہ کر آپ بھی کنگرانا شروع کردیں۔ (الطین کماوت)

جس نے ترخی کا ذا نقتہ نمیں چکھا اے مٹھاس کی آرزو کرنے کا حق عاصل نمیں ہے۔ سچا اور داضح اعتراف روح کی تسکین کے لئے بمترہے۔

بردل مریض اور ڈربوک مریضہ کو کوئی ڈاکٹر اچھا شیں کر سکتا۔ (ایسین کمادت) عورت بیوی کے روپ میں ہارے لئے بہت ضروری ہے۔خواہ اچھی ہو یا بری۔ (برطانوی کمادت)

ہم نیج کریں کے تو تم بلند لکو کے تو کیوں نہ ہم کھڑے رہیں۔ (برطانوی کماوت) کماوت)

جو تومیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھتی ہیں وہ جلد نباہ ہو جاتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھتی ہیں وہ جلد نباہ ہو جاتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی روحیں کھی غیرقانی نہیں ہو سکتیں۔ (برطانوی کماوت)

خوبصورت عورت اور لال مرج وونوں سے ہوشیار ہو۔ (جاپائی کماوت) دوئی ہوئی عورت اور بہتے ہوئے مرد پر بھی بھی بحردسہ نہ کرو۔ (روس کماوت) ارکی ڈھونڈی جاتی ہے ہوئی بنائی جاتی ہے۔ (چینز کمیورتس) آہستہ جلنے والا ذیادہ سفر کرتا ہے۔ وہی

اگر کمی کو مارنے لکو تو اس کے بھاک جانے کے لئے راستہ کھلا چھوڑ دو۔ وگرنہ تمہاری ملامتی کو خطرہ پہنچ مکتا ہے۔ دم

فوجیں ادر کھوڑے آگئے ہیں کین غذا ادر چارہ تیار نہیں۔ رس محوکریں کھاکر عقل آتی ہے۔ دسم

ا بند دماغ پر زور ڈالوتو تھہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدہیر سوجھ جائے گی۔ دس یا تو مشرقی ہوا' مغربی ہوا پر حادی ہوتی ہے جا مغربی ہوا' مشرقی ہوا پر حادی ہوتی ہے۔ دس

حلے رزق بمانے موت۔

اگرتم مال باپ کی باتوں پر توجہ دو کے اور ان کی تھم عدونی نہ کرد کے تولوہا اور پھر بھی تہم عدونی نہ کرد کے تولوہا اور پھر بھی جمہ میں فرم ہو جائیں گے۔ (بری کمادت) عورت کے بغیر ذندگی ایسے چراغ کی طرح ہے جو بے تور ہو۔

(فرانسیی کمادت)

بہت سے آومیوں کی قدر محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ انہیں بہت کم جانتے ہیں۔ (فرانسیسی محاورہ)

انسان میں دانائی کی سب سے بڑی علامت میہ ہے کہ وہ اپنی ہے و تونیوں سے واتف ہو۔ (فرانسیسی محاورہ)

بارش چیتے کی جلد بھکو سکتی ہے مراس کے دھے نہیں دھو سکتے۔ (افراتی محاورہ) بناہ گاہوں میں آگ نہیں جلانی چاہئے۔ (")

کسی قوم کی تبای کسی غریب کے گھر کی چھت کرنے سے شروع ہوتی ہے۔(") زیادہ لوگ ٹھمرے ہوئے خاموش بانیوں میں ڈوجتے ہیں۔(")

دریا کی مرائی مرف ایک پاؤل ے نافی جائے۔(")

خولصورت مركيس بمي تعكادي بي-(")

دریا مسلح سابی سنج اور سینگ در کھنے والے جانور مادشاہ اور عورت پر بحروسہ مندس کرنا جائے۔ (مِنعری معامررے)

دوست کو جمور دست کار اور عورت مفلس آدمی کو چمور دستے ہیں اور جب وہ درات مند مو جمور دستے ہیں اور جب وہ درات مند مو جاتا ہے تو بھراس کے پاس آجاتے ہیں۔ درس

مهلی شادی فرمن و دمری حماقت اور تیسری پاکل پن سید (واندیزی محاوره) موت العالم موت العالم (عربی محاوره)

ومیک کے دانت سانب کے پاؤں اور چیونی کی ٹاک کمی نے تسیں دیکھی۔ مرزشتے کا ایک ماضی ہو تا ہے اور ہرشیطان کا ایک مستقبل۔ ہر آر کی میں روشن کی ایک کران ہوتی ہے۔ بچھ لوگ محض وہی ہاتمیں چھیاتے ہیں جو وہ نہیں جانے۔ منیند میں مجھی کوئی ولی شیس بنا۔ بعض لوگ این زبان سے اپنا کلا کاث لیتے ہیں۔ مرول ہے لی دم دالے پر ندے اڑ نہیں سکتے۔ و تکمت مناس اور تا نیرسب کے لئے اتصان دو ہوتی ہے۔ غرمت چراگاہ میں استے والے کھاس ہے۔ . مب سے اچھی ہنی اس کی ہوتی ہے جوسب سے آخر میں ہنتا ہے۔ مراے انسان بنو اگر نیک انسان مہیں بن سکتے۔ لائے کے لئے جمع ہوجائیں اور زندہ رہے کے لئے جمع جائیں۔ یا کل اور عقل مند دونوں بے ضرر ہوتے ہیں۔ سرف نیم یاکل اور نیم عقل مند خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان بمشدد ارماب لين انسانيت مي كوئي تبديل نبيس آتي-رستے جو کہیں شیں جانے انتائی پرامن ہوتے ہیں۔ بيتھے رہے کا بہ فائدہ ضرور ہے کہ انسان کر یا نہیں۔ آدى كوتوس قزح مي كيڑے مو كھنے كے لئے نميں لاكانے جائيں۔ قبر عشمت کے طوفانوں کے مقالبے کے لئے بمترین قلعہ ہے۔ پونے اسے اعضاء کے بزے ہونے کی تمنا رکھتے ہیں محروہ اپنے دماغ کے جم ے بوری طرح مطمئن ہیں۔ اسيخ كروون كانظرا في جواز بداكرة كانام فلاسنى --

اگر انسانیت بردنت زمین سے رخصت نمیں لیتی تو زمین خود اس سے رخصت کے کے گے۔

> بہار کے بسترکو تم جس سمت جاہے موڈ دواسے آرام نمیں ملے گا۔ سنا ہوا جھوٹ ' دیکھا ہوا تج۔ (جرمن کمادت)

(اسين لينزي كماوت)

ہر بیاری کی دوا ممکن ہے لیکن اگر تنگ دئی کے ساتھ مستی شامل ہو جائے تو اس مملک مرض کی دوا مرف موت ہے۔

اگر ایک کپڑے کو وقت پر رفو کرویا جائے تو انسان نو جگہوں پر کپڑے بھتنے ہے نج جاتا ہے۔ (برطانوی کہادت)

آسان کا حسن ستاروں سے اور عورت کا حسن بالول سے ہے۔ (اطالوی کماوت)

ہو ڑھے خادند کی جوان ہوی تر تک پنچانے میں محو ڑے کی ڈاک ہے۔ وریا محزرتے ہوئے محو ڑے برلنا مناسب نہیں ہے تو حالت جنگ میں حکام بدل لینا کیے موزوں ہو سکتا ہے۔

ائی آرزو کو دل بی میں ہار ڈالو۔ ایسانہ ہو کہ تمہارا دل اس میں مرجائے۔ جو مخص نگاہ کی التجا کونہ سمجھے اس کے سامنے زبان کو شرمندو تنظم نہ کرو۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہیں بردھاؤ۔ جمال صدافت اور خلوص نظر آئے۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہیں بردھاؤ۔ جمال صدافت اور خلوص نظر آئے۔

جنگ ایک ایا تھمبیر منلہ ہے کہ اے مرف فوی جرنیوں کے نیلے پر نہیں چھوڑا جا سکنا۔

سرر آج مینے والا بھٹ سرگرواں رہتا ہے۔ (برطانوی محاورہ) خدا میرے وشمنوں سے میری حفاظت کرتا ہے ماکہ بیں اینے دوستوں کی محمد اشت کردں۔ (اطالوی کمادت) بٹی سے نمیں 'بٹی کی قسمت سے ڈرنا چاہے۔ سوتن کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے سوتیلے کے ساتھ نہیں۔ مکین کی دوستی بچھ نہیں ہوتی اور سال کے خادند کا رشتہ بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔

کھر میں کھانے کو ہوتو ہی رشتہ دار' رشتہ دار بختے ہیں۔ مال سوتنلی ہوتو باپ قصابوں کی طرح طالم ہوتا ہے۔ ''خصیال ماں سے اور در حمیال باپ سے قائم رہتا ہے۔ مہوی تو جھے ساس انجمی نہ کمی اور ساس بنی تو جھے بہوا تچسی نہ نصیب ہوئی۔ ووست تو آنکھوں میں بھی ساتے ہیں' دشمن آنگن میں بھی برداشت نہیں ہوتے۔

میوی کی وفات پر بہت ہے لوگ تعزیت کے لئے آئے لیکن میاں کی وفات پر کوئی نمیں آیا۔

أمنے سامنے باتی ہوتی ہیں تو جھوٹ كا خاتمہ ہو جا آ ہے۔

فارغ عورت مهمانوں کے لئے وقف ہوتی ہے۔

جس مرین دانہ سلے اور محن بی بے نہ تھیلیں اس مرکو راہے نے جرانہ کیا گرنا ہے۔ اے تو خدا ہی نے جرانہ کردیا ہے۔

چور کمنی کمرکو تباه کرتی ہے۔

کھاتا دہ کھانا چاہتے جو دل کو اچھا گئے "کپڑا وہ بمننا چاہتے جو لوگوں کو اچھا گئے۔ خود اغوا ہونے والی لڑکی کو جیز کیسا۔

ملے کا شروع اور بیاہ کا آخر نتصان دو ہو آ ہے۔

يوى ادر كازى ده مونى حاية كد ديمية والوب كويرائى ند كيد (بنجابي كمادت)

برائی برناکراڑتی ہے۔

اگر حید نه ہو تو بھائیوں جیسی مبار کوئی نہیں۔ یارش جیسی مبار بھی کوئی نہیں' اگر کیچڑنہ ہو۔ جوئے جیسا کوئی اچھا بیویار نہیں اگر اس میں ہارنہ ہو۔

آگر چرواہا این مویشیوں سے پہلے کمر آجائے "آدمی باہر سے آئے اور کمر آگر رفع حاجت کرے اور عورت اپنے خاوند کے آئے سے پہلے ی کمانا کمالے تو ان تینوں کو جلتی ہوئی آگ بین ڈالنا جاہئے۔

جاث بانسری بجائے گئے یہ بری بات ہے اور برہمن ہاتھ میں چمری پکڑ لے ایر بھی بری بات ہے۔

جس کی آنکہ میں تل کانشان ہووہ بڑائی بے مردت ہو آئے۔ وولت عورت اور زمین بہ تینوں ظلم کی جز ہوتے ہیں۔ پرانی گندم ' تازہ تھی' انچی بیوی اور سواری کے لئے محمور اسمبر ہوتو بہ دنیا میں

نے اچھا ڈالنا جائے خواہ اے جین ہے متکوانا پڑے۔ جس کے بیل کرور ہوں اس کے بخت بھی کرور ہوتے ہیں۔ جو مالک نصل کی خود محمر اشت نہیں کر آ اس کی کھیتی اے تباہ کروی ہے۔ گھو ڈے بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں اور بھینس مبادروں کے گھر ہیں۔ خاکروپ ہے ادھار کی داہی ایسی ہی ہے جس طرح کتے کے ساتھ جھڑا کیا

مال كابرا ذهير كابك كو نقصان پنجا آب اور چمونا دهيرمالك كور پانى اور ادهار علي اجمع آلتے ہيں۔ صاحب ثروت كى كتيا مركئ تو اس كے افسوس كے لئے ہركوئى آيا۔ غريب كى ماں مركئ تو كمى نے افسوس تك نہ كيا۔ خوش قست آدی کو بدقست ملازم ملے ہیں۔
قبط پڑا تو غریب تباہ ہوئے ستا ہوا تو بھی غریب بی تباہ ہوئے۔
طاقتور کو دیتا ہویا اس سے لینا ہو ' دونوں برے ہوئے ہیں۔
کمزور حاکم خدا کا قبر ہوتا ہے۔
غریب کی خویال چھی بی رہتی ہیں۔
بوڑھی بمینس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور بوڑھے آدی کی جوان ہوی گلے کا ذھول ہوتی ہے۔
بوڑھی یوی اور پراٹی بیل گاڑی بھیشہ مالک کی ہڑیاں کھاتے ہیں۔
بوڑھی یوی اور پراٹی بیل گاڑی بھیشہ مالک کی ہڑیاں کھاتے ہیں۔
فدا کرے کہ بوڈھے آدی کی یوی نہ مرے اور بیچ کی مال نہ مرید

برار می بوری ور پرائی میں داری بیت دانت می بریان مدائے ہیں۔ خداکرے کہ بوڑھے آدمی کی بیوی نہ مرے اور بیچے کی ماں نہ مرہد کڑکی جس قیت کی تھی ای قیت پر بک گئے۔ فیاض آدمی کو قدا کے زمانے میں جانچنا جائے اور بیوی کو اس وقت جب پاس دولت نہ ہو۔ اس ملرج بھینس کے دورہ کو اس وقت جانچنا جائے جب پیاکن کا

عودت اکیلی سفریر جائے تو وہ ہاتھ سے نکلی۔ اگر وہ دد سروں کے ساتھ کھرکے معالموں میں مشورہ کرے تو سمجھیں کہ وہ بھی ہاتھ سے نکلی۔
معالموں میں مشورہ کرے تو سمجھیں کہ وہ بھی ہاتھ سے نکلی۔
میں خور تیں خوب شوخ اور طرار کام کرتی ہیں کہ دن کو تو بھوت پرے سے ڈرتی ہیں۔
میں لیکن رات کو ندی میں تیرجاتی ہیں۔
میں لیکن رات کو ندی میں تیرجاتی ہیں۔

شوقین بوی اور بے عزت جھڑالو بمسایہ کے ساتھ رہنے سے نہ زندگی کا مزونہ کمانے کا مزو۔

جھڑالوادر ہے عزت عورت سے محبت کرنا تاہی کو دعوت دینا ہے۔ مکھی اور جسم فردش عورت بھی اندر نہیں رہتیں۔ اور کے مقسمت کا حال بتانے والے جوگی اور عورتیں تینوں ہی تیاہی لاتے ہیں۔ بهت اونے بہاڑ پر چرمے کے لئے قدم آست افعانا پڑتے ہیں۔ (جینی کمادت) ولا آدمیوں سے ملنا نامکن ہے۔ ایک وہ جو خود کو پہان لے۔ وو مرا وہ جو خود سے بچمڑ جائے۔ (اونانی کمادت)

# زنده حكايات وتأبير واقعات

ایک مخص نے زیادین فیبان سے کما۔ وواللہ تعالی آپ جیسے مسلمان پیدا کرے "۔

آپ نے فرمایا۔

ودئم نے اللہ ہے کوئی اچھی دعاشیں مانکی بلکہ اس سے بینسوال کیا ہے کہ تمام الوگ برے ہوجائیں"۔

ایک عورت امام بیٹ بن سعد کے پاس چموٹا سایر تن کے کر شید مانتے حاضر . مولی اور کہنے کلی منمیرا خاد ند بھار ہے "۔

امام معادب نے اسے شدسے بحرابوا مشکیرہ دننے کا تھم فرایا تو کسی نے عرض کی کہ وہ تو چھوٹی می بیال میں مانتی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"اس نے اپی حیثیت کے موافق مانکا اور ہم نے اپی حیثیت کے موافق وا

حفرت اوالحن الفائ فراسان كے شرص رہتے ہے۔ ایک دن ہمیں سے زیادہ ممان آگے۔ روثی كم متى اور بیاری كا بھی دفت نہ تعا۔ اس دفت بتنی روٹیاں موجود تھیں آپ نے سب كے كلاے كركے انہیں وسترخوان پر پھیلا كر ممانوں كو بٹھائے ہے جائے گل كر دیا۔ سب كے منہ چلانے كى آدان كر ممانوں كو بٹھائے ہے جائے گل كر دیا۔ سب كے منہ چلانے كى آدان آتى تھى۔ جب كاتى دیر كے بدیر خاموشی چھا كئى كویا سب نے كھانا كھالیا توج اغ

جلایا گیا۔ وسترخوان میں وہ سارے گڑے برستور رکھے تھے۔ سب ہی خالی منہ چلاتے رہے۔ کسی نے بھی اس خیال سے نہ کھایا کہ اچھا ہی ہے دو سرے کا کام چل جائے۔

حصرت عمر بن عبدالعزيز كو اطلاع لمى كه ومثن كى مسجد كے ستونوں كو سرخ ركے كيا كيا ہے اور ان كو زعفران كى خوشبودى كى مسجد آب فے دمشل كے موب دار كے نام ايك چھى ميں لكھا كہ ان درہموں كے مستحق ان ستونوں سے بردھ كر مساكين وغراء ہيں۔

فاتح معرا حفرت عموبن العاص كے فيمه بن أيك كور نے محو في بناليا - كوج كے وقت ساہوں كو تھم ديا كہ فيمه برستور جمور ديا جائے ماكه به معصوم اور بحولا بمالا جانور بے آرام نہ ہو - اس رحم دلى كى يادگار كے طور پر آج تك اس مقام پر "فسطاط" ناى شر آباد ہے - (فسطاط عملى من فيمه كو كتے ہيں) -

ا یک دردیش نے اپ مرشد سے عرض کیا کہ میں لوگوں کے جوم سے نگ آ
گیا ہوں۔ وہ میری زیارت کے لئے بہت زیادہ آتے ہیں اور عبادت میں ظلل ڈالتے ہیں۔ مرشد نے فرایا کہ تیرے پاس آنے دالوں میں جو دردیش اور مفلس ہیں ان کو قرض دے اور جو لوگ امیریں ان سے پچھے قرض یا بریہ مانگ اس

ایک دفعہ امام ابو منیفہ کمیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اوکے کو بچور میں علیے ہوئے دیکھا "آپ نے قرمایا۔

"اے اڑے ذرا خیال سے چانا کمیں پاؤں نہ میسل جائے"۔

الاسك في جواب رياس

"اگر میں گروں گا تو تما کروں گا لیکن آپ ہوش کرین کہ اگر آپ کا یاؤں بھیل ممیا تو آپ کی متابعت کرنے والے تمام مسلمان بھی بھیل حاسم سے اور بھر

سي كالثمناد شوار بوگا"-

حضرت ابو عبداللہ جلاد ہے لوگوں نے فقر کے بارے میں بوچھا؟ آپ جب: گئے۔ باہر مجے اور پھراندر تشریف لائے۔ لوگوں نے بوچھا یہ کیا بات ہوئی۔ آپ

"میرے پاس چار والک چاندی تھی۔ میں انے خیرات کر آیا ہوں۔ کیونکہ ب

فقركوبيان كردل-حضرت على كى زروايك دفعه ايك يهودى نے لے في تھی۔ آپ بى كا زمانہ ء خلافت تھا۔ آپ مرع بن کر قامنی تشریح کے دربار میں حاضر ہوئے اور ای موای میں حضرت امام حسن اور اینے غلام تحبر کو پیش کیا۔ قامنی نے ان کی شادت لینے سے انکار کردیا اور کما کذ بیٹے کی شادت باپ کے لئے اور فلام کی شاوت آقا کے لئے قول نہیں کی جا عتی۔ اس پر حضرت علی نے قربایا! "آپ حسن کی شادت قبول کرنے سے انکاری میں حالا تک میں نے رسول پاک کی زبان مبارک سے سا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے مردار میں۔ کیا جنت کے مرداروں کی منانت مسترد مجی کی جاسکتی ہے؟" قامنی ابو تشری نے كها- بهم زمين ير موجود بين اور آب جنت كا ذكر فرمار ب بين- آب اين وعوب کی کوئی اور دلیل پیش فرمائیں۔ میدوی مید و کھے کر سخت جران ہوا کہ اسلام میں اس متم كا انصاف إلا جاما ہے۔ جب وہاں سے آپ كا وعوى خارج موكيا تووہ با ہر نکل کر عرض کرنے لگا کہ آپ کی صداقت میں کوئی شک نمیں رہے ذرہ آپ

کی ہے۔ اور وہ بہودی ای وقت وائرہ اسلام میں وافل ہو گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید برا حاضر جواب مخفی تھا۔ ایک روز اس نے کما کہ میری بھر میں صرف تین اشخاص نے مفتکو میں مجھ پر غلبہ حاصل کیا۔ اول مادر نظیل سیل جو کہ اس کے ماتم میں نمایت گرب و زاری کرتی تھی میں نے اس ے کماکہ اس کی بجائے میں تیرا بیٹا ہوں اور تھے اس سے زیادہ عزت و احرام اور آسائش و آرام کے ساتھ رکھول گا۔ اس نے کما الیے فرزند کی موت پر جس کے باعث مجمعے تیرے جیسا با اقبال و فرمانبردار فرزند ہاتھ آئے تو بھر کیوں مربہ و زاری نہ کروں۔ دو سرے ایک سیاح نے مصرمیں دعویٰ پیٹیبری کیا اور کہا كه من موى بن عمران مول- اس كو ميرب پاس اديا ميا- من في كماكه موى بن عمران کے پاس تو معجزات بھے۔ تو بھی کوئی معجزہ دکھلا۔ اس نے کہا کہ موی نے معجزات اس وقت و کھائے تھے جب فرعون نے وعوی خدائی کیا۔ تو بھی ب وعویٰ کرا آکہ میں معجزات و کھاؤل۔ تیرے ایک علاقہ کے وہقان میرے پاس اس علاقه كى حاكم كى شكايت لائے من في كما كه وو مخص تو عالم و عادل اور پارسا و امن ہے۔ انہوں نے کما واجب ہے کہ اس کے عدل کا فائدہ تمام خلق کو بنجایا جائے نہ کہ صرف ہم بی اس کے فائدے کے ساتھ مخصوص رکھے جائیں اور دو مرے لوگ اس کے عدل و امانت اور علم و پارسائی کے فوائد ہے محروم

کمی معاصب عقل سے مشورہ طلب کیا گیا تو وہ خاموش رہا۔ خاموشی کی وجہ بوجی کئی تو اس نے بتایا کہ جس تو روٹی کھانے جس مجمی جلدی نہیں کرتا۔ مشورہ وسینے جس جلدی نہیں کرتا۔ مشورہ وسینے جس جلدی نہیں کرتا۔ مشورہ دینے جس جلد بازی کیوں اور کیسے کر سکتا ہوں۔

ظیفہ معدی نے ایک نیا محل تعمیر کردایا۔ اور تھم دیا کہ سمی محض کو اس محل کے نظارے سے منع نہ کیا جائے۔ دیکھنے والے یا تو دوست ہوں کے یا پھر دشمن۔ اگر دوست ہیں تو خوش و خرم دل کے اور ہمیں دوستوں کی خوش دل مطلوب ہے۔ اگر دشمن ہیں تو رہے اٹھا ہیں کے اور ہم محنص کی بھی ہی خواہش مطلوب ہے۔ اگر دشمن ہیں تو رہے اٹھا ہیں کے اور ہم محنص کی بھی ہی خواہش ہوتی ہے کہ دشمن کو تکلیف ہنچے۔ نیزشا یدوہ کوئی عیب ڈھونڈیں اور کوئی ظلل ہودہ کوئی عیب ڈھونڈیں اور کوئی ظلل ہودہ کوئی عیب ڈھونڈیں اور کوئی ظلل ہودہ کیا جا سکے۔ یہ سن کر ایک نقیر نے کہا ہے۔ اس ظلل کو دور کیا جا سکے۔ یہ سن کر ایک نقیر نے کہا ہے۔ دو سرا

#### يەكەبە كل بىشەندەب كا

ا یک مخص دانا و معالمه فنم تھا۔ لیکن انی تمام دانش کے بادجود نان شبینه کا محاج رہنا تھا۔ ایک روز بھوکا اور جران کاروانوں کے رائے پر کھڑا تھا۔ دیکھا کہ اونوں کی مال سے لدی ہوئی ایک قطار وا پیا ہے۔ وہ ممنوں کمڑا رہا اور اونوں كاسلىلہ ختم نہ ہونے يا آ تھا۔ آخرى ادنت كے ماتھ ايك مخص تھا۔ اس سے یو جھاکہ سے او توں کا قاتلہ اور سے مال کس بڑے سوداکر کا ہے؟ اس نے كماكه ميں بن ان كا مالك مول، بموك وانائے كماكه تم يزے خوش بخت مو۔ ضرور تماری عقل مجی معالمه قم ہوگی کہ تم نے تجارت سے اتنا فردغ حاصل كيا۔ ذراب تو بناؤكد ان اونوں يركيا مال لدا ہے؟ اس نے كماكد ہرادنث ير ا یک طرف دو من میروں ہے اورود مری طرف دو من رعب عقل مندنے کما یہ دو من ریت کیول لاو رکھی ہے؟ آجر نے کماکہ اونٹ کے دونول طرف وزن برابر ہونا جاہئے ورنہ مال اونٹ کی پیٹ یہ نہیں تکا اور کر جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ دانشور نے کما کہ دونوں طرفوں کے اس وزن کرنے کی مرورت تو درست لیکن تم نے رہت کا بوجھ لادنے کی بجا۔ ؛ کیوں نہ کمیا کہ میسوں بی کا نصف کر وے ماکہ دونوں طرف وزن برابر ہو اللہ علم اللہ منے کما "تم نے کیا عمل کی بات كى - جميم ال لادت موسة مديا . ميس سوجمي - تم بهت سوجه بوجه ك · آدمی ہو۔ کو تمہارے پاس کتے اور اور کتنا مال ہے"۔ اس نے کہا کہ جھے تو دد روزے روٹی میسر شیں آئی۔ آج نے کہا "سیحان اللہ! مال ایک کو ویا اور عقل دد سرے کو"۔ بھائی ایس عقل بے رزق تم کو مبارک! ہم احمق ہی اجھے

ا کے مرتبہ ایک مخص نے این سیرین پر دو در ہم کا دعویٰ کیا۔ آب نے اس کے

دعویٰ کو غلط قرار دیا۔ مدی نے کما مسم کماؤ۔ ابن میرین تیار ہو گئے۔ نوگوں نے
کما۔ "آب دو درہم کے لئے تشم کماتے ہیں۔ فرمایا :۔ میں جان بوجھ کر اس
مخص کو حرام نہ کھلا سکیا"۔

خواجہ حس بھری کو ایک دفعہ خبر پہنی کہ قلال آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے۔
آپ نے محجوروں کا ایک طبق اس کے پاس بطور ہید ہمیما اور ساتھ عی یہ پیغام
دیا کہ جھ کو یہ خبر پہنی ہے کہ آپ نے اپی تیکیاں میرے نامہء اعمال میں خفل
کر دی ہیں۔ اس احسان کا بدلہ دینے کی جھ میں استطاعت نہیں ہے۔ اس لئے
مرف یہ محجودیں غزر کرنے پر اکتفاکر آ ہوں۔

حعرت حبیب بجی کا جمرہ ہمرہ کے بازار میں چوراہے پر تھا اور آپ کے پاس
ایک پوسین تھی جس کو مردی کری میں برابراستمال کرتے ہے۔ ایک دن وضو
کرنے کے لئے گئے اور پوسین وہیں چھوڈ گئے۔ استے میں حضرت فواجہ حسن
ہمری ادھر آفظے۔ ویکھا کہ پوسین بڑی ہے۔ پہچان کر فرمایا! "حبیب اپنی پوسین
میں چھوڈ گیا ہے۔ اے یہ خیال عی خین آیا کہ اس کو کوئی اٹھا کر بھی لے جا
میک ہے "۔ پھر آپ وہیں ٹمبر گئے۔ حتی کہ حبیب واپس آگئے۔ آپ کو سلام کیا
اور پوچھا :۔ اے ایام السلمین! آپ یمان کیے کھڑے ہیں؟ خواجہ حس بھری
نے جواب ویا کہ تمماری پوسین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تم اے کس کے
بھروے پر چھوڈ گئے تھے؟ حضرت حبیب بجی نے فرمایا! "اس ذات کے بھروے
برجس نے آپ کو میری پوسین کی حفاظت کے دیا!"۔

ماسکوکی گلی میں دو روی شمری وات کے وقت فٹ پاتھ پر چل رہے تھے اور آپ میں سیاست پر گفتگو کے سبب خنیہ پولیس آپس میں سیاست پر گفتگو کے سبب خنیہ پولیس کا ایک سیاس ان کا چیجا کرنے لگا۔ سیاست پر گفتگو کرتے کرتے ان میں ایک صاحب کا ایک سیاس ان کا چیجا کرنے لگا۔ سیاست پر گفتگو کرتے کرتے ان میں ایک صاحب کا یارہ چرھ کیا اور اس رئے غصے میں کماکہ صدر خرق۔ ۔ اگا۔ م

خفیہ پولیس کے سپائی نے بیہ بات نوث کرئی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ چنانچیہ
رات کے پچھلے پہروہ فخص گرفآر ہوا۔ مقدمہ چلا تو پولیس نے بیہ خابت کردیا
کہ ان صاحب نے ملک کے اعلیٰ ترین فخص کو پاگل کمہ کرگال دی ہے۔
عدالت نے نیصلے میں کما کہ چو تکہ جرم خابت ہو گیا ہے' اس لئے بحرم کو بندرہ
برس کی سزادی جاتی ہے۔ پانچ مال تو اس جرم میں کہ اس نے مقدر اعلیٰ کوگال
دی اور دس برس اس لئے کہ اس فخص نے ملک کا راز فاش کردیا ہے۔
ایک فخص نے کسی طواکف کو برابھلا کما۔ اس نے جواب دیا' ٹھیک ہے۔ میں
ایک فخص نے کسی طواکف کو برابھلا کما۔ اس نے جواب دیا' ٹھیک ہے۔ میں
نظر آتے ہیں۔

آیک دن مشہور شاعر "شہید" کمی کتاب کے مطالعہ بیں محو تھا۔ استے بیں ایک جاتل میں ایک جاتم ہیں ایک جاتل میں آیا اور سلام کرکے بولا۔ " تنا بیشے ہو"۔ " تنا بیشے ہو"۔

شميد نے جواب ريا۔

"تناتواب موامول كيونكه تمهارى وجه عدكماب بندكرنا يزى"-

ایک پاکتانی وزریے اپنے عمدے کا طف اٹھانے کے بعد محافیوں سے پاتیں کرتے ہوئے کہا۔

ودہم تولا قانونیت ظلم وستم طوائف الملوی اور مارشل لاء کے جنازے کو کردھا دینے آئے ہیں۔ سوہم اینا فرض اواکریں سے "۔

انموں نے بالکل صحیح فرمایا۔

"کی جنازے کو کندھا دینے کا اولین فرض اس کے عزیز و اقارب ور ااء اور قربی رشتہ داردل کای ہوتا ہے"۔ سمرسید احمد خان ہے کی نے پوچھا کہ اردو میں نماز پڑھنے میں کوئی مضائفتہ تو نہیں؟

ان کا جواب تھا۔

"کوئی مضا کفتہ شیں "سوائے اس کے کہ نماز شیں ہوگی"۔ چرمنی کے ایک فلفی شونہار نے اپنی ناول نگار والدہ سے کما۔ "ال! جب تمہارے ناولوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، میری کتاب اس وقت مجمی موجود ہوگی"۔

مال نے جواب ویا۔

"ظاہرے ، تمهاری كماب كاپيلا ايريش مجمى ختم نبيس موكا"۔

ظیفہ امون الرشید عبای کے دربار میں ایک فخص چین ہوا۔ اس نے اپنا کمال دکھانے کے لئے صحن کے وسلا میں ایک سوئی گاڑی اور دور جا کر دو سری سوئی سوئی گاڑی اور دور جا کر دو سری سوئی سوئی کی ایک سوئی گاڑی اور دور جا کر دو سری سوئی سوئی سوئی سوئی کے ناکے میں پہنچ می ۔ لوگوں نے خوب داددی۔ مامون الرشید نے علم دیا کہ اسے ایک دیتار انعام دیا جاسے اور دس درے مامون الرشید نے علم دیا کہ اسے ایک دیتار انعام دیا جاسے اور دس درے مامون سے دور ہو جھی تو کھے۔

"اس کی ذانت اور مثانی قابل دید تھی۔ لیکن اس نے اپنا ذہن فضول کام میں مرف کیا۔ لبندا وہ مزا کا مستحق ہے۔

ایک روز چین کا قلنی کنفیوش کمی خیال جی کم بیغا تھا۔ قریب بی چند اشخاص اور بیٹھے تھے۔ وہ آپس جی اشارہ کرکے اس کا ڈاق اڑا رہے تھے۔ اس کے کہ وہ تادار اور خت مال تھا۔ کنفیوش کو ان کے اشاروں کا احماس ہو کیا۔ پہلے تو وہ ان کی حرکتی دیکی رہا اور پھر مسکرا کردولا۔ لوگو! جب تم کمی کی جانب ایک افعا کر اشارہ کرتے ہوتو جائے ہو کیا ہوتا ہے؟"۔

"کیا ہو آئے؟" ۔۔۔۔۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا۔ "تمهاری تین انگلیاں خود تمهاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں"۔

بالی و فرکی ایک حین و جیل اواکارہ نے مشہور ڈرامہ نویس برنارڈ شاہے کہا :۔
"آپ جمے سے شادی کرئیں" برنارڈ شائے وریافت کیا "گریں آپ سے شادی
کیوں کروں؟" ایکٹرلیں نے جواب ویا "ڈرا سوچے" ہماری جوادلا آپ کا ذہن
اور میرا حسن لے کرپیدا ہوگی ونیا میں اس کا جواب نہیں ہوگا"۔ برنارڈ شائے
فورا" جواب ویا "لیکن محترمہ! اگر ہماری اولاد آپ کا ذہن اور میرا حسن (برنارڈ
شاخاصا برصورت تھا) لے کرپیدا ہوگئ تواس کا ٹھکانا کماں ہوگا؟"۔

حضرت سلطان المشائخ ، مجوب التي حضرت خواجه نظام الدين كى درگاه يل روپ پي اور سونے جاندى كى اتن ريل بيل حمى كه آب كے اصطبل بي جانوروں كو باندھنے كے مقالت پر بھى نوم كى جگه سونے جاندى كے كرب وطنع ) زبين من كرے موئے تھے۔ بادشاہ وقت علاؤ الدين خلى نے يہ س كر اخلى ادر كما كه فقيروں كے باس قو بجھ بھى نميں مواكر آ ، جبكہ آپ كى دولت كايہ طال ہے۔

آب نے جواب دیا "میں نے مونے جاندی کو دل میں نمیں مٹی میں جکہ وے رکمی ہے"۔

ایک دردیش کی طاقات ایک پادشاہ سے ہوئی ادشاہ نے کما "کچھ مانگئے!"
درولیش بادشاہ نے کما! میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی حاجت روائی نہیں چاہتا۔ یہ کس طرح ہے ادر کیو تحر؟ فرمایا میرے دو غلام میں اور وہ دو تول تیرے مالک میں اور وہ دو تول تیرے مالک میں ایک میں دنیا دو مراطول الی یعن کمی امیدیں۔
مرسی نے حضرت ایراہیم میں او حم کی خدمت میں بطور نذرانہ ایک ہزار درہم

بین کرتے ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی فرمایا "میں فقیروں سے پچھ نہیں لیا" اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا "کیا تجھے اب مزید مال و دولت کی تمنا نہیں" وہ بولا - ہال! یہ تو ہے - فرمایا "اپنی رقم واپس لے جا کہ تو فقیروں کا مردار ہے"۔

ایک دفعہ حضرت عاتم اتم کی نماز 'جماعت سے فوت ہو گئی۔ آپ کو اس کا شدید مدر ہوا۔ ایک دو ملنے والوں نے اظہار افسوس کیا۔ اس پر آپ دونے لکے اور فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مرجا آتو آدھا کی تعزیت کے لئے آتا لیکن میری فاز جماعت فوت ہو جانے پرفقا ایک دو آدمین نے تعزیت کی۔ یہ صرف اس دجہ سے کہ دین لوگوں کی نگاہ میں بہ نسبت دنیا کے ہاکا ہے۔

مشہور ہے کہ اہام شافی نے مسلسل ہیں سال تک خدا تعالی کی رحمت بیان فرائے۔ پر انہیں خیال گزرا کہ تصویر کا دو سرا دخ بھی پیش کرتا جاہے لینی عذاب اور جلال کا بھی تذکرہ ہو۔ کہتے ہیں اہام صاحب نے صرف ایک برس خداکی قمارت اور عذاب کا بیان کیا۔ بے شار لوگ لقمہء اجل بن گئے۔ آپ کو اشارہ ہوا۔ کیا میری رحمت ختم ہوگئ تھی جو تم نے میرے قمار و جبار ہونے کا بیان شروع کردیا۔

ماریخ اسلام میں فرقہ باطنیہ گزرا ہے۔ جس نے اسلام کو بہت نقصان بہنچایا۔
اس فرقے کا امیر عرب کا ایک بدیاطن مخص حسن بن صباح تھا۔ وہ ایک دندہ جماز میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان آگیا۔ جراز کو خطرہ لاحق ہوا تو سب مسافروں کو موت نظر آنے گئی۔ دعائمی کرنے گئے کہ "اے اللہ! ہارے جماز کو بچا ہے "۔ حسن بن صباح کھڑا ہو گیا اور بڑے اعمادے کہنے لگا "لوگو! کھرائہ میں یہ چینین کوئی کرتا ہوں کہ یہ جماز غرق نمیں ہوگا اور ہم سب بخیرو کھرائہ

عانیت کنارے پر پہنچ جائیں گے" اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ سے جہاز سلامتی سے
کنارے پر پہنچ گیا۔ سب مسافر اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کو اپنا پہنےوا بان لیا۔
راستے ہیں ایک خاص چیلے نے جو اس کی کرتوتوں سے انہی طرح واقف تھا۔ کہا
"مرشد! آپ نے اتن بڑی پیشین گوئی کس بحروسے پر کردی تھی؟" حس بن
مباح کھنے لگا "ہیں نے اس وقت یہ سوچا کہ جہازیا تو غرق ہو جائے گایا سلامتی
سے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ اگر جہاز محفوظ رہا تو پشین گوئی چمک جائے گی اور
اگر غرق ہو گیا تو ہیں رہوں گانہ یہ مسافر" کون جھے طعنہ دے گا کہ تہماری
پیشین گوئی غلط نکی؟

ایک بادشاہ کو سخت مہم پیش آئی۔ اس نے منت بانی کہ اگر خدانے بجھے فتح وی
تو یس بہت سا روپ زاہدوں کی نذر کروں گا۔ جب اس کی مراد پوری ہوگئ تو چند
تعلیاں غلام کو دیں کہ زاہدوں بی جار تقیم کر آؤ۔ غلام بہت دانا تھا۔ تمام
دن ادھرادھر پھر کر شام کو تعلیاں ہاتھ میں گئے جیسے گیا تعادیبا ی چلا آیا۔ اور
عرض کیا "کہ حضور! میں سارا دن علاش کر آ رہا گر جھے کوئی زاہد نہ ملا"۔ بادشاہ
نے کہا "تم جموث پولتے ہو" اس شہر میں تو سینکٹوں زاہد ہیں"۔ وانا غلام نے
عرض کیا "حضور جو زاہد ہیں وہ تو لیتے ہی نہیں اور جو لیتے ہیں وہ زاہد نہیں
ہوتے"۔

ایک دن منل شنشاہ جمائلیر تفری طبع کی خاطر نورجاں کے ہمراہ شائی محل کے جمرہ کے میں آ بیٹا اور سائے شاہراہ کا نظارہ کرنے نگا۔ اس وقت ایک بو ذھا آدی شاہراہ کے نظارہ کرنے نگا۔ اس وقت ایک بو ذھا آدی شاہراہ سے گزر رہا تھا۔ جس کی کمردوہری ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کرجہا تھیر منظر ہو گیا اور تورجان سے مخاطب ہو کر پوچھنے نگا۔

چراخم محشت می محرد عیران جمال دیده (بیران جمال دیده (بیران جمان دیده کرکیول مطلق مو؟)

نور جمال نے فورا جواب دیا۔

يزر خاك مي جوكد ايام جواتي را!

(زمن پر ایام جوانی کو دُحو عدیۃ مجرتے ہیں)

ایک دفعہ معزت شاہ عبدالعزیز محدث داوی ہے کی نے دریافت کیا کہ طواکف کی نماز جنازہ پڑھ کے ہیں یا نمیں؟ آپ نے جواب دیا۔ جولوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہو یا نمیں؟ اس نے کما "پڑھتے ہیں" آپ نے فرایا تو پر طواکف نے تماراکیا تصور کیا ہوا ہے؟

شاہ مبدالعزیز محدث دالوی کے پاس پادری لوگ اعتراض لے کر بہت آتے مصد ایک دن ایک پادری آیا اور کئے لگا۔ دو آدی ہوں جن جن جس سے ایک سویا ہوا ہو اور دد مرا کمڑا ہوتو راستہ کس سے دریافت کیا جائے؟ شاہ صاحب نے جواب دیا کہ نوے ہوئے ہوئے سے۔ کیونکہ جو کمڑا ہے دہ بھی اس لئے کمڑا ہے کہ بے فضی اشھے اور وہ اس سے رستہ دریافت کرنے۔

ایک بادری شاہ حمدالعزر محدث داوی کی خدمت میں آیا اور دریافت کیا کہ اور والت کیا کہ اور والت کیا کہ اور والت کیا کہ اور والت کیا کہ اور والے کی قدر و منزلت زیادہ ہوئی جائے یا ہے والے کی؟ آپ نے فرایا ہے والے کی کرد کہ جڑ نے ہوتی ہے اور شاخیں اور سے اور امل جڑ ایر۔ اور امل جڑ

ہےنہ کنے شاخ اور ہے۔

می خاکورس نے کھیل علم کے لئے گاؤں سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں ڈاکورس نے کھیرلیا اور گرج کرولے "اے ٹوجوان! اپنے پاس جو پچھ رکھتے ہو فورا اہارے حوالے کرود"۔ شخ نے فورا اپنی کتابوں کا بستہ ان کے سائے رکھ دیا۔ اور کما "میں طالب علم ہوں اور جو پچھ میرا مال و متاع ہے وہ یک بستہ ہے۔ اس میں سے جو کتاب تہماری پندگی ہو وہ لے لو خود بھی پڑھواور اپنے ہوی بچوں کو بھی پڑھائا"۔ شخ کی معصوانہ باتوں نے قراقوں کو اپنا کرویدہ بنالیا۔ انہوں نے شخ کا بستہ واپس کردیا اور ایک شجراس کی سواری کے لئے بھی دیا۔

کوفہ کے باشدوں نے مامون الرشید کے پاس اپنے فالم کورنر کی شکایت کی اور کہا کہ اس کا تباولہ کر دیجئے۔ مامون نے جران ہو کر کہا "میں توبیہ سمجھتا ہوں کہ میرے کو رنروں میں اس سے زیادہ عادل اور راست باز اور کوئی نہیں" اس پر ایک فخص بولا۔ "امیرالمومنین! اگر ہمارا گورنر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ کو تمام ملک کے باشدوں کے ساتھ انساف کرتا چاہئے اور تموڑے تموڑے تموڑے عرصے کے لئے اس سے ہر شمر کو مستفیض کرتا چاہئے۔ اگر ایسا کریں تب بھی کوفہ کے باشدوں کے حصہ میں اس کے تبن سال سے ذائد نہیں آئیں گے"۔ مامون باشندوں کے حصہ میں اس کے تبن سال سے ذائد نہیں آئیں گے"۔ مامون باشندوں کے حصہ میں اس کے تبن سال سے ذائد نہیں آئیں گے"۔ مامون باشید رہ بات س کر بنس پڑا اور حاکم کا تبادلہ کردیا۔

جعفر بن عیسیٰ کے پی ایک لونڈی تھی۔ جس کے متعلق اس نے شم کما رکھی تھی کہ اس لونڈی کو نہ بھی بیوں گا نہ جبہ کروں گا اور نہ آزاد کروں گا"۔

ہارون الرشید نے وہ لونڈی خریدنا جابی تو جعفر بن عیسیٰ نے بتایا کہ آگر میں اسے بیوں یا جبہ کروں تو میری شم ٹوئتی ہے۔ امام ابو بوسف سے دریافت کیا گیا کہ جعفر بن عیسیٰ جابتا ہے کہ لونڈی کو فروخت کروے یا جبہ کردے اور اس کی شم جعفر بن عیسیٰ جابتا ہے کہ لونڈی کو فروخت کروے یا جبہ کردے اور آدھی تھی دے "آدھی جبہ کردے اور آدھی تھی دے" اس کی شم نہ ٹوٹے گی کیونکہ اس نے لونڈی کو نہ بیچے اور نہ جبہ کرنے کی سے اس نے لونڈی کو نہ بیچے اور نہ جبہہ کرنے کی سے اور اس صورت میں اس نے نہ بیچا نہ جبہ کیا بلکہ لونڈی کا نعف بیے اور نس صورت میں اس نے نہ بیچا نہ جبہ کیا بلکہ لونڈی کا نعف بیے اور نس صورت میں اس نے نہ بیچا نہ جبہ کیا بلکہ لونڈی کا نعف بیے اور نسف جبہ کیا۔

سیمائیڈلیس بونان کا ایک مشہور شاعر تھا۔ ایک دن ایک شہ زور اے اپی طانتوری کی کمانیاں سانے لگا۔ آخر ای بونانی شاعر نے بیزار ہو کر اس سے بوچھا۔ سوچ کریہ بناؤ کہ تم اپنے سے زیاں قوی کو پچھاڑ دیتے ہویا اپنے برابر کویا اپنے سے کم زور کو"۔ شہ زور نے سید پھلا کر کما "اپنے سے زیاں قوی کو"۔ مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

1719

شاعرنے کما محربہ بات درست نہیں۔ جسے تم ذیر کرلووہ تم سے زیادہ قوی کیے ہوا؟ شہ زور نے خفیف سا ہو کر کمانہ انپ سے برابر کو۔ یہ بھی غلط ہے' شاعر نے کما "اگر تمارا مد مقابل تمارے برابر کا ہو تو تم اس پر بھی غالب نہیں آ کئے۔ اس پر شمہ زور نے جمنجال کر کہا "اچھا آپ سے کم زور کو"۔ سمانیڈیس نے فاتحانہ قتمہ لگایا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اپ سے کم زور کو تو ہر فخص زیر کر سکتا ہے۔



# روشن ساتے ( مال)

#### رفيق احمه بإجوه

جے اپی ماں معموم نظرنہ آئے اے جائے کہ خود کشی کرلے۔ مال کو بچ سے محبت ہے اور جس ماں کا کوئی بچہ نہیں اسے بھی اپنے بچے سے محبت ہے۔

مال کی نگاہ انتخاب میں اور وکان میں کمڑی ہوئی ساؤھی کا رنگ اور ڈیزائن منتخب کرتی ہوئی عورت میں برا فرق ہو آ ہے۔ ایسانہ ہو آ تو معدور بچوں سے مائیں اور زیادہ محبت نہ کرتیں اور مید کرول مورت کے بچوں کی فردشت کرول کرتیں۔

مال اور خدا میں فرق ہیہ ہے کہ وہ خود بھی جن گئی ہے اور اس نے جنا۔ مما مکت میہ ہے کہ ماشکت میں ہوتیں۔
میہ ہے کہ مائیں بھی کسی کی دو نہیں ہوتیں۔
جو معاشرہ ماں کا احرام قائم نہیں رکھ سکتا اس معاشرے میں تو توفیروں کا احرام بھی قائم نہیں رہ سکتا۔

سیہ مال اور اولاد کے رشتہ و معموم ہی کا فیض ہے کہ ہرچند تمام مائیں خوبصورت نظر نہیں ہوتیں گار بھی کسی کو اپنی مال پر صورت نظر نہیں آئی۔

مسی باب کو بیہ حق نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی مال کو بد صورت کھے۔ باب آگر کھے

کہ میری بیوی بد صورت ہے اور اولاد کو اپنی مال خوبصورت نظر آئی ہو تو فکری اور نظری تصادم کو کون روک سکے گا۔

اور نظری تصادم کو کون روک سکے گا۔

دو سری عورتوں کو کما جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو۔ ماں کو کوئی شیں کہتا کہ فلاں عورت تھے جیسی ہے۔ ہر بیفبری بھی ہاں ہوتی ہے جبکہ ہر پیفبر کے باپ کا ہونا ضروری نہیں۔
عورت 'شادی مرف ہوی بنے کے لئے نہیں ال بنے کے لئے کرتی ہے۔ یہ
سب قربانیاں اس نے اولاد کے لئے دی ہیں۔ کوئی صرف اپ بن لئے کسی کے
سانے برہند نہیں ہوتا۔ عورت کی فطرت ماں بنا ہے ' صرف بس یا ہوی بنا
نہیں۔ یوی وہ صرف ماں بنے کے لئے بنتی ہے۔ ماں بنا اس کی فطری تمنا ہے۔
یوی بنا ایک نقاضا ہے جے وہ حصول تمنا کے لئے قبول کرتی ہے۔
ما تعین نہیں ہوتی کہ پرائی ہو جائیں تو کباڑیوں کے ہاتموں فرو فت کر
دی جائیں۔

جو حاکم مزادے سکتے ہیں وہ ماں کی دعا کیوں نہیں دے سکتے۔ ماں نے تحییر مارا ا پیر ماں سے لیٹ کیا۔ ماں نے جماتی سے لگالیا۔ منہ چوم لیا۔ حاکم نے سزادی۔
رعایا باغی ہو گئے۔ کس نے دانش ہاری؟ اور کس کا خلوص جیت کیا؟
علم حاصل کرنے کے لئے بے علم استاد کا کوئی شاکر د نہیں ہوتا اور بوے بوے
پڑھے لکھے استادان پڑھ ماؤں کے شاگر درہ میکے ہیں۔

صرف بدی ہونا اور مال نہ ہونا ہونے والی تیمری جنگ ہے ہی ہوا سانحہ ہے۔

پیر مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خاوند بیوی سے زیادہ بیار کرتا ہے۔ ووٹوں شن سے کسی کے اخلاص پر خنگ فیری کیا جا سکتا؟ کیا سرخی 'غازہ ' بکوں یا دیگر اشیاء سے کسی کے اخلاص پر خنگ فیری کیا جا سکتا؟ کیا سرخی 'غازہ ' بکوں یا دیگر اشیاء سے زیبائش مائیں اولاد کے لئے کرتی ہیں؟ خلا ہر ہے میک اب تو اس کے لئے ہوتا ہے جس کا خلوص لارز بے ضمیں ہوتا۔ بیوں کو را غب کرنے کے لئے ہاتھ غازہ اور لپ اسٹک کی فرف کیوں ضمیں اٹھے؟

مال آگر میہ کمنے کی بجائے کہ میہ تمہارا باپ ہے۔ تعارف یوں کروائے کہ یہ میرا خادند ہے ادر دعویٰ کرے کہ حقائق پندی کا تقاضا یمی ہے تو آج کی مید مہذب دنیا مرف اس ایک خیال ادر تصویر کے بوں برل جانے کی وجہ سے کیا ہے کیا ہو جائے گی؟ حقیقتوں کے بیان کے لئے بھی انداز فکر و گفتار کا ارتقائی ہونا ضروری ہے۔

جس کے کہنے پر سی کا باب ہونا تسلیم کرلیا گیا اس سے زیادہ سچا انسان فطرت نے کہنے پر سی کا باب ہونا تسلیم کرلیا گیا اس سے زیادہ سچا انسان فطرت نے آج تک کسی نے آج تک کسی ہونے تک کسی برے اور کا کل برمت نے طلب نمیں کی۔

مال نے آج تک مجھی اخبار میں اشتمار نہیں دیا کہ اس نے بوجہ نافرمانی اولاد سے قطع نہیں ہو سکتا سے قطع نہیں ہو سکتا سے قطع تعلق نہیں کیا کرتیں۔ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ تعلق نہیں۔ یہ قطع نہیں ہو سکتا کہ تعلق نہیں۔

ممتاكومار دواعورت سوائے جھوٹ كے اور يجھ نہيں بولے كى۔

ونیا کی کوئی تخلیق الی شین بس نے ماں ہے بغیر دودھ دیا ہو۔ ماؤل کا دودھ برائے فروخت نہیں ہو آ۔ جس میں منعاس کی کمی بیشی کی شکایت کی جائے وہ مال کا دودھ نہیں ہو آ۔

میر مفرد خد درست نمیں کہ طویل رفاقت سے مائیں بچوں کو پیار کرتا شروع کر دیتی ہیں۔

میزایقین ہے کہ بچہ اگر مرکز بھی ماں کا دودھ پیتا رہتا تو مائیں مجھی ان مردہ بچوں کو دفن نہ کرنے دنیتی۔

ماؤل کے سامنے اظہار دائش نہ کیا کرد۔ مائیں ادلاد کی دانشوری شلیم نہیں کیا کرتیں۔ سادگی پر مسکرا دیا کرتی ہیں۔ خالق کو تجربات و مشاہدات کا قائل نہیں کیا جا سکتا نہ تجربات و مشاہدات کے ماحصل کا بالخصوص جب تجربات و مشاہدات ہوں۔ مشاہدات بھی اس بی کی تخلیق سے متعلق ہوں۔

مال مجھی سے محسوس منیں کرتی کہ اس کی دعاؤں کے بغیر بھی اس کی اولاد محفوظ

انسان جب تکلیف میں "إے مان" كتا ہے تو ائيں مربھی چکی ہوں تو بہت زیادہ دور نہیں ہوتیں۔ ماں كو بگارنے كے لئے اس كانام نہیں لیا جا آ حالا نکہ اس كانام ہو آ ہے۔ صفت ہے بگارنے اور دشتہ ہے بگارنے میں برا فرق ہو آ ہے۔ جذباتی طور پر بھی اور اثر آتی طور پر بھی مال کے لئے بچ كانام ہو آ ہے۔ بنیاتی طور پر بھی اور اثر آتی طور پر بھی مال کے لئے بچ كانام ہو آ ہے۔ بنیاتی طور پر بھی اور اثر آتی طور پر بھی مال کے لئے بچ كانام ہو آ ہے۔ بنیاتی میں ہو آ۔ مال كو مال بی كتے ہیں۔ جسے اللہ كو اللہ كار كو كار ہو ہوں۔

کیا عرفان بغیرایمان کے بھی ہو سکتا ہے؟ کسی کے ماں ہونے پر ایمان ہو آ ہے یا اس کے ماں ہونے کاعلم ہو آ ہے۔

ماؤل سے ناواقف اور معشوق آشنا افراد کو دائش ور گرداننا توہین دائش ہے۔ ماکس بدکاروں سے بھی نہیں روشمیں اور بیویاں پینمبروں کی بھی روشھ جاتی مار۔

ما تعی ضروری بی اور بیویان فقط ضرورت-

ماول کی مودیس معصوم بچوں والی تصویریں ہرچوراہے پر لئکا دو کوئی مراہ نہیں ہوگا۔

المچھی ہائیں اپنا عودی جوڑا اپی بچیوں کے لئے سنبھال رکھتی ہیں۔ کاش! ماکموں کے افہان پر فکر مادر کی حکمرانی ہوتی' ان کی اپنی توانائی کی نہیں۔ مال بچوں کے لئے توحید کا اشارہ ہے۔ بہت ہے بچوں کی ایک ماں ہویا ایک ماں کے بہت ہے بچوں۔ ماں تواکی ہی رہے گی۔ جو ماں کو نہیں سجھ سکا وہ تو مقام توحید النی ہے آشنا نہیں ہوگا۔

مان کے تصور میں بچے کا وی معیار ہو تا ہے جو تخلیق آدم کے وقت اللہ کے ارادے میں تھا۔

اگر مائیں نہ ہوں تو انسانیت کا دجود منتی کے چند برسوں میں ختم ہو جائے کہ بغیر

ماں کے بچہ پیدا کرنے کا کوئی طریقہ خالق کا کات نے بھی ایجاد نہیں کیا۔
لوگو! نہ کوئی ماں کا تعم البدل ہے 'نہ اللہ تعالیٰ کا۔ نہ ماؤں کے لئے شرک کرد نہ
اللہ تعالیٰ کے لئے۔ جس روز انسائی ذہن سے ماں کی وحدا نیت ختم ہو جائے گی
لوگ بیغیروں اور خدا کے شریک بھی ڈھونڈ نکالیں مے۔

جب تک انسان سے تسلیم نمیں کرلیتا کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
انسانوں کے مابین نفرت جتم نمیں ہو سکتی۔ سیب بھی داختے نہیں ہوگا کہ مال کھر میں
کوئی چیز یانٹ رہی ہو تو آگرچہ ہر ایک کا حصہ برابر نہ ہووہ ہر کسی کو مطمئن بھی
کردیت ہے۔ اور مال ہونے کے عمل کو بھی مجروح نہیں ہوتے دی سے کیفیت اس
کے عمل کا نہیں اس کے خلوص کا نتیجہ ہوتی ہے۔

مائیس جب اولاد کے پاس بیٹھ کر پیار سے یا تیں کر رہی ہوتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہیں جہ انسانوں کو اس کے اپنے بی غم اور اپنی بی پریشانیاں مقیقیا رہی ہیں کہ تھک سے ہو آرام کرلو۔ میرا مب کچھ لے لو اور جھے وہ بچہ بنا دوجو چوٹ کھاکر رویا اور سوگیا۔

絲

اگر میری ماں مجھ سے جدا کر دی جائے تو میں پاگل ہو جاؤں۔ (فردوی) سخت سے سخت دل کو مال کی پرنم آجھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ (علامہ اقبال)

مال کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ (اور تک زیب عالمکیر) اگر ہم بهترین قوم کے خواستگار ہیں تو ہمیں بهترین مائیں پیدا کرنی ہوں گی۔ (مرسید احد خال)

> مال دہ ہستی ہے جس کے خلاف کچھ کمنا کناہ ہے۔ (بڑاؤن) دنیا کی بہترین شے ماں اور صرف ماں ہے۔ (مولانا محمد علی جو ہر)

ماں کا غمہ فرمنی ہوتا ہے۔ (ورڈز ورتھ)
عورت کا حین ترین روپ مال ہے۔
عارت کا حین ترین روپ مال ہے۔
عورت کو زر کالالج ۔۔۔ مال کو تچی محبت۔
عورت کو زر کالالج ۔۔۔ مال کو تچی محبت۔
جو پچھ میں ہوں اس کا باعث میری مال ہے۔ (کوئی ایڈ مر)
انسانیت کی زبانوں پر سب سے زیادہ خوبصورت اور بیارا لفظ "مال ہے" اور
مب سے زیادہ حیمین پکار "میری مال" ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جس سے امید و
مجت کا بحربور اظمار ہوتا ہے۔ (خلیل جران)
اے حورت! تو کس قدر مظلوم ہے۔ تیری ابتداء بھی دکھ ہے۔ تیری انتما بھی
دکھ ہے۔ تو نے بیٹی بن کرباپ کا دکھ بانا۔ بمن بن کر بھائیوں کا غم کم کیا۔ بیوی
بن کر شریک زندگی کا بوجھ اٹھایا اور آہ! مال بن کر تیری مقدس ہستی پر ہزاروں

### المورث ؟

ملام بي- (كلوم حيدياس)

چوہیں مال کے بعد بھے یہ تجربہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص میرے کاموں میں مددے ملک ہو وہ میری بیوی ہے۔ (کاؤنٹ ذر رنڈرف) اگرچہ میں کیسی بی مفلسی کی حالت میں ہوں لیکن اگر کوئی جھے کو دنیا کا تمام خزانہ دے دے تو میں اپنی بیوی ہے مبادلہ نہ کدن۔ (اوتم) فزانہ دے دے تو میں اپنی بیوی ہے مبادلہ نہ کدن۔ (اوتم) فزانہ دے در اور مراح بی کا انجمار بیوی کی مجبت پر ہے۔ (الارڈ بر لے) فزان و شوہر ماتھ بی دعا یا تھے ہیں۔ ماتھ بی عبادت کرتے ہیں اور ماتھ بی روزہ رکھتے ہیں۔ فرقی اور مرج و راحت اور تکلف میں باہم ایک دو مرے کے روزہ رکھتے ہیں۔ فرقی اور ورج و راحت اور تکلف میں باہم ایک دو مرے کے

مونس ہوا کرتے ہیں۔ ایک دو مرے کے واز وار ہوتے ہیں۔ ایس جگہ جمال یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایس جگہ جمال یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے اور وہاں اپنی پرکت نازل فرما تا ہے۔ جمال زن و شو ہر باہم محبت سے رہتے ہوں وہاں وہ بھی ہوتا ہے اور جمال وہ موجود ہے وہاں برائی قدم نہیں رکھ سکتی۔ (مرجان لیک) جو مخص عورت پر اپنا ہاتھ سوائے مہرانی کے کسی اور غرض سے رکھتا ہے وہ ایسا قابل نفرت ہے کہ اگر اسے بردول کما جائے تو صد ورجہ کا مبالغہ نہیں ہے۔

(ٹوین)

یہ عورت ہی ہو ہے جس کی بدولت میری دندگیوں کی محرا ہوں ہے مقدی ترین ارزو کیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ میری محبوبہ ہے میرا آفاب میرا اہتاب میرا ستارہ۔ اس نے مجھے دندگی ہے آشا کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی کا مقدی قانون اس حین و جیل مخلوق کو قابل نفرت محمرائے۔ (میاء/ ترک شاعر) جب تک عورتوں کی صبح قدر و قبت کا احساس نہیں ہوگا حیات کی تاکمل جب تک عورتوں کی صبح قدر و قبت کا احساس نہیں ہوگا حیات کی تاکمل رہے گ۔ (میاء/ ترک شاعر)

عورت اینے شوہر کی اجازت کے بغیر کمیں نہ جائے۔ کوشے پر نہ جائے۔
دردازہ پر نہ آئے۔ ہمائیوں سے مخالفت نہ کرنے۔ آئی کی رقبی کسی کے
سامنے طاہر نہ کرے۔ شوہر کی ضرورت کی چیزوں کو میا رکھے اور اس کے مال
کی تفاقت کرے۔ (امام ترقدی)

خولصورت عورت دیکھنے سے آگھ اور نیک دل عورت دیکھنے سے ول خوش ہو آ ہے۔ (سیموکل)

عورت اگر شرانت حیاء اور اخلاق کا پیکر بن جائے تو واجب الاحرام بن جاتی ہے۔ (تمیل)

کوئی آئیدایائیں جس نے عورت سے کما ہوکہ توبد صورت ہو۔

عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ناقابل معافی جرم اور فطرت سے اللہ بناوت ہے ۔ (ہٹل) اللہ معالی جرم اور فطرت سے اللہ بناوت ہے۔ (ہٹل)

وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا جا ہتا ہے ' بیو قوف ہے۔ (میمو تیل نیک)

عورت ایبادل رکھتی ہے کہ بڑے ہے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتے ہے۔
عورت ہے گریز ہمیں صحیح راستوں ہے گراہ کر سکتا ہے۔ (شخ سعدی)
عورت ، ماحول کی سب ہے بڑی رنگینی ہے۔ (عمر خیام)
عورت اپنی فطرت میں ایک چٹان ہے۔ (رابٹر رناتھ ٹیگور)
اوہ عورت ایک نا فہ ہوگی جس نے کوئی اچھا خاوند تخلیق کیا ہوگا۔ (ہائزک)
جہال عورت کا احرّام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ (منوشاسر)
جہال عورت کا احرّام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ (منوشاسر)
ایریم کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے۔
(مواساں)

بخورت انسان اور فرشتے کے درمیان ایک مخلوق کا نام ہے۔ (ڈاکٹر جا نس)
محورت ہی کسی کی خوشیو کی خاطرا ٹی تمناؤں کو قربان کرسکتی ہے۔
معورت کو ہمہ میں رائی اور مبرو قناعت کا پیکر ہونا چاہئے۔ (چاسر)
میس کو ہم میں عورت کی عزت نہیں عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے وہ کھر آج
میس تو کل برباد ہو جائے گا۔ (منومی مہاراج)

الرا قانون بناتے میں اور عورت عاد تھی۔ (ڈی سیکور)

ا نی بیوی کی ذکاوت طبع پر فخرکر تا ہوں اور اپنے آپ کو تمام دنیا کے مقاربلے کی زیادہ خوش نصیب تصور کر آموں۔ (ٹنی س)

رت اکثراپ دل کے مثورے پر عمل کرتی ہے اندا زیادہ غلطی کرتی ہے۔ اورت ایک معمد جے آمانی ہے حل نہیں کیا جا سکا۔ عورت دولت کے لئے بازاروں میں زینت بھی بن جاتی ہے اور دولت ممر وے تو فرشتے اس کے دامن پر سجدہ بھی کرتے ہیں۔

عورت کے روتے روتے اچانک مسکرا دینے کے منظرے بڑھ کر حسین منظر کوئی اور نہیں۔

عورت کی سب سے بڑی کزوری ہے کہ وہ بڑی جلدی اعتبار کرلتی ہے۔ ایک عصمت آب دوشیزہ کا حیاء آلود تمبیم جھے سب سے زیادہ متاثر کر آ ہے۔

خاردار شاخ کو پیول دکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب مخص کے محرکا سمجھ دار غورت جنت بناوی ہے۔ (کولڈ سمتم)

عورت کی طرح اور کوئی به راز نمیں جانا کہ ایسی بات کی جائے جو نرم بھی ا اور ممری بھی۔ (دکٹر ہوکو)

عورت ناقابل اعتبار ب- (بالر)

عورت طنے میں دیوی ہے۔ ویکھنے میں ملکہ ہے۔ اس کا قدم موسیقی ہے او اس کی آواز گیت۔

آفاب براوتیانوس کو منک کر سکتاہے لیکن مورت کے آنبو منگ کرنا ای کے امکان میں نمیں نہ

عورت میں پہلے عبت پیدا ہوتی ہے اور پھر تواہش۔ مرد میں پہلے خواہش پید ہوتی ہے پھر محبت۔

دنیا میں دو بری طاقتیں ہیں۔ ایک قلم و سرا مخبر۔ لیکن عورت ان دونوں۔ زیادہ مضبوط ہے۔ (قائد اعظم)

میری رائے میں مورت سے زیاں مظلوم اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے عورت جو کا نات میں زندگی کا چراخ جلائی ہے اس کی خاطرونیا میں ان کت جرائ کمروں 'بازاروں اور گلی کوچوں میں بجمائے جاتے ہیں۔ (ابراہیم جلیس)
جہال عورت نہ ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ (حضرت موئی)
ہربلند مرتبہ مخفس کی راہنمائی عورت کے شیریں الفاظ کرتے ہیں۔ (کوئیے)
عورت اگر میری راہ ترتی میں رکاوٹ بن عکت ہے تو بھی جھیے جائے کہ اے
قول کرلوں۔ (سکندر اعظم)

عورت تسكين و تشكى كاجرت الكيز بجوبه ہے۔ (فرائد)

المحورت كو بمى تمنى امتحان مين نه ذالوورنه تنهيس دكه بهو كا- (كمال ا ما ترك.) المورت ايك آساني مستى ب- (ابن عربي)

گورت حمن ہے اور حمن عورت ہے۔ عورت محبت ہے اور محبت عورت ایمان عورت نصف خواب ہے اور نصف عورت۔

مورت کا شاب ایک مربند مینا ہے کہ اگر اسے کی نے نہ کھولا تو بھی اس کا میشہ تو ژکر باہر نکل بڑنا بچھ بعید نہیں۔

وندكى من سے موسیق مولی اور روشن - بحران سب كا مجوعه ان سب كا احمل "عورت" كو نكال دالو. بحرد يكسيس كيو تحرونيا ميں رہنے كى قوت اپنے ميں الله ترورت "كو نكال دالو. بحرد يكسيس كيو تحرونيا ميں رہنے كى قوت اپنے ميں

نب تک آدم اکیلا تھا تب تک بھت ہمی اس کے لئے کانوں کا کمر تھا۔

ارشوں کے گیت میں برندوں کی چیجاہٹ میولوں کی ممک و مسکراہٹ ہوا کے

موقع سب اس کے لئے بھیکے اور بے مزہ تنے۔ وہ اداس رہتا تھا اور آبیں

مرتا تھا۔ لیکن جب اے حوا ل می تب اس کا مارا و کہ دور ہو گیا اور جنت کے

ارتا تھا۔ لیکن جب اے حوا ل می تب اس کا مارا و کہ دور ہو گیا اور جنت کے

النے ہمشت کے بھولوں میں بدل مجے۔

ارت رباچہء حیات بھی ہے اور اس کا انتام بھی۔ حقیقاً اس کے بغیر کی کا تصور بھی شیں کیا جا سکا۔ عورت نے جھے ذعرہ رکھنے اور مار دینے والے دونوں فتم کے تجربات دیتے ہیں اور میں خوش ہول۔

عورت کی فطرت مٹک کی طرح نے جو پائیدار ہونے کے ماتھ ماتھ سب خوشبوؤں پر غالب رہتی ہے۔

پروہ مستورات کے مخالفین کے ساتھ مباحثہ مت کر بلکہ ان کی اس غیر فطری بے غیرتی پر اظهار ماتم کے طور پر "انا للہ و ابا الیہ راجعون" پڑھ کر خاموش ہو ما۔

مردوں کی نظر میں عورت کا صرف چرہ ہی نگا نہیں بلکہ وہ مادر زاد برہنہ نظر آئی مردوں کی نظر میں عوصہ علیل میں تصور ان تمام مراحل کو ملے کرلیتا ہے اور چہم زدن کے عرصہ علیل میں تصور ان تمام مراحل کو ملے کرلیتا ہے جس کو آئے کا زنا کما جاتا ہے۔ شرع پاک میں ای لئے عورت پر قصدا" نظر ذا کے حرام قرار دیا ہے۔

سب سے بری آبی قوت عورت کے آنسویں۔

مرد ہردند عورت سے آیک نی اوا ما تکا ہے اور اپنے لئے مرف ایک ہی اندا حوانیت کو کافی سمحتا ہے۔

روشی بجمادد سب عورتیں یکسال ہو جائیں گی۔ (سعادت حسن منٹو) عورت ہے ہم چار چیزیں چاہجے ہیں (۱) اس کے مل میں نیکی ہو۔ (۲) اس کے چرے میں دیا ہو۔ (۱۲) اس کی زبان میں شیری ہو۔ (۱۲) اس کے ہاتھ کام میں گئے رہیں۔

عورت مرف نصف جان ہی نہیں نصف ایمان بھی ہے۔ عورت سے خلوت کرنا ہی جہے ہے اگرچہ ذبانہ کرے بلکہ ایس جگہ بھڑا ہونا بھی مناہ ہے جو عورتوں کی گذرگاہ ہو۔

زناند لیاس میں دویاتوں کا خیال رکھو۔ نہ اس قدر باریک ہو کہ جم کی جفاک

نظر آئے اور نہ اس قدر نگ ہو کہ جسم کی ہیئت ظاہر ہو۔ جو خاوند اپی بیوی کو خبرس سنا آئے اس کی شادی ہوئے تھوڑا ہی وفت گذرا ہو آئے۔

جب سے مردنے عورت کا روپ دھارا ہے وہ اس کے پیچے کی ہوئی ہے۔ داکو کو یا تو آپ کی زندگی کی ضرورت ہوگی یا دولت کی۔عورت کو دونوں کی

منرورت ہے۔

ایک مرد کو تعلیم دے کر آپ مرف ایک مرد کو تعلیم دیے ہیں۔ ایک عورت کو تعلیم دے ہیں۔ ایک عورت کو تعلیم دے کر آپ ایک کنبہ کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ (میکلور)
کمی خاتون کے پاس اس قدر کیڑے نہیں ہونے جائیں کہ پہننے کے وقت

ات بيرسوچارا كركون سالباس پينول- (دان ميراند)

میرے خیال میں جو عور تیس تام نماد آزادی کی کوششیں کر رہی ہیں وہ مطلقاً دیوائی ہیں۔ (پروڈن)

مردول کے مشاغل میں غورتوں کی شرکت سے جو خطرناک متائج اور قساد پریدا مو رہے ہیں ان کا علاج میں ہے کہ ونیا میں حورتوں کے حقوق و فرائض کی قانونی صدیمتری کردی جائے۔(پردڑن)

مرد کا امتحان مورت سے عورت کا رونے ہیے سے اور روپے کا امتحان آگ سے ہو آ ہے۔ (فیٹا فورٹ)

میں لڑائیوں میں ماضر ہوا الفکروں سے لڑا عواری جائیں اور ہمسروں کو پچیاڑا مربری مورت سے زیادہ غالب سمی کو تبیں دیکھا۔ (بزر جبر)

محبت کے نشے میں مرد ادر مورت ایک دو سرے کے کردار کا صحیح جائزہ نہیں کے سکتے۔ (گلبرٹ)

قديم دور كے شرفاء يد كما كرتے سے كه مورت كے نام كى اشاعت مرف دو

مرتبہ ہونی چاہئے۔ ایک تو اس وقت جب کمی کے عقد میں آئے اور دو مرے اس موقع پر جب دہ دنیا کو خریاد کھے۔ (آرتھر) دروغ کوئی لڑکے کی خاص عاشق کا آرث مجنوارے کی خوبی اور شادی شدہ

عورت کی فطرت ٹانیہ ہے۔

عور تول کی لائبریزی میں صرف دو کتابیں ہونی جائیں۔ ایک ذہبی کتاب اور دو مری دسترخوان ہے متعلق۔

جمارے زمانے کی سب سے بڑی معیبت بیا ہے کہ عورت کے دل سے مرد کا خون کم مرد کی قید میں خون کم ہوتا جا رہا ہے مالا تکہ اس کا مقصد صرف بیا ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی غدمت کرتی رہے۔ ( ایکے)

مجھے تو مرف عورت کی خصوصیت کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ عورت میں اتن جاذبیت ہے کہ آپ مدتوں سے اس پر بحث کر دہے ہیں اور ابھی تک

آب کا جی شیس بمرا- (متازمفتی)

عورت کا کات کی بنی ہے اس پر عصد ند کرو۔ ،

عورت دنیا کا بهترین مرماییہ ہے۔

عورت کا بل بیشہ جاند کی طرح برانا رہتا ہے لیکن اس کا باعث بیشہ مرد ہوگا۔
مرد ساری عمر عورتوں میں بی گھرا رہتا ہے۔ عورت بھی مان بھی بمن بہمی
بیری ادر بھی بیٹی کے روب میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔
کانٹول سے بھری ہوئی شاخ کتنی ہے سایہ اور تکلیف وہ ہوتی ہے محر پھول
اسے حسن بخش رہا ہے۔ غریب کا گھر کیسا تی اجاڑ اور ویران ہو عورت اسے

جنت بنادی ہے۔ عورت کا بناؤ سکھار اس کے دل کی حالت کا آئینہ وار ہو آ ہے۔ خدا تعالی نے عورت کو مرد کی بیٹانی سے نمیں بنایا کہ وہ مردیر حکومت کرے۔ نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے۔ بلکہ اس کی پہلیوں سے بداکیا کہ دو اس کے دل کے قریب ہو۔

عورت كى معصوميت اس دفت قابل ديد بهوتى ب جب وه بي كو كور ميس لے كرمسكرا رى مو- (كوتم بده)

محبت کی حقیق رمز شنام عورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی زندگی کا متبائے مقصود محبت ہے۔ (کالی داس)

می مرول میں بارس ور منول میں لاجونتی اور انسانوں میں عورت اعلیٰ و ارفع الس- (سواي رام)

مسی عورت کی اہانت سے پہلے مرجانا اور بھی عورت کو برے کام سے بجالینا سب سے بمترے۔ (ساتماکاندھی)

اليسے خوش نعيب شوہر بہت كم بين جو دن ميں كم ازكم اك بار ابنى بيوى كى جان کونه رونیس اور کنوارول پر رتبک نه کریس- (لا ہرن)

مل عورت کے بارے میں اپی کی رائے اس وقت دول کا جب میرا ایک پاؤل قبر میں ہوگا۔ پرجب میں اپی رائے دے چکول گاتو تابوت میں کود کر اس كا دُهكنا بند كولول كا اور اندر سے يكارول كا۔ "اب ميرے ساتھ جو جاہے كر

مید خیال کہ میں عورت موں جھے کی عورت سے شادی تمیں کرنا برے کی ميرك لئے بے مداطمينان بخش ہے۔ (ميري ابيكو)

اے کروری ترانام ورت ہے۔

لعلیم یافتہ عورت سے شوہر کی ترقی اور جانل سے تنزل ہوگا۔ (لارڈ برلے) الچھی بیوی ملنے سے بمترکول اور نعت نہیں ہو سکتی اور بری بیوی سے بدتر خدا کاکوئی عذاب سخت ترین نمیں ہو سکتا۔ (لیمو تدنیر)
عورت مصیبت وغم کو کم کرنے کے لئے پیدا کی حمی ہے۔ (باربولڈ)
ایک حسین اور باعصمت خاتون خدائے قدوس کی صنعت کائلہ کا نمونہ 'فرشتوں
کی حقیقی شان و شوکت 'فرمین کا ناور سجزہ اور دنیا کی عجیب ترین چیزہ۔ (تمیلز)
عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہاور
فطرت بھی نہ بھی اس کا انتقام لیتی ہے۔ (ٹیلر)
ایک عورت صرف ایک راز مخنی رکھ سکتی ہے اور وہ ہے اس کی عمر کا راز۔
(ارکوکس)

تا محرم عورتوں اور نزکوں کے پاس بیٹھنا اور پھریوں کمنا کہ جھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہوئی مجھوٹ ہے۔ (مضرت عبدالقادر جیلائی)

عورت کی زندگی کی کامیابی اس کے شوہر کی رضامندی ہے۔ (پولین) عورتول کے کہنے پر مجمی عمل نہ کرتمام آفات زمانہ سے محفوظ رہے گا۔ ابتراط

سادہ لباس سے عورت کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ (یکی برکمی) حکومت اور عورت کی محبت کا چھوڑنا مبرسے زیادہ کڑوا ہے۔ (سفیان ٹوری) عورت کو چاہئے کہ عورت رہے۔ ہاں بے شک عورت کو چاہئے کہ وہ عورت ہی رہے اس میں اس کی نلاح ہے۔ (ڈول سیماں)

ملاز مت چیشہ عور تیں اپنے گھراؤں کی رونق کو منا رہی ہیں۔ ( ژول سیماں)
جو عورت اپنے گھرے باہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے اس میں
خک نہیں کہ وہ ایک ساتی فرض سرانجام دیتی ہے مگرافسوس کہ وہ عورت نہیں
رہتی۔ ( ژول سیمال)

تدن عورت کے احرام کادد مرانام ہے۔

#### 570

ا یک پاک دامن عورت پر تهمت لگانا سو برش کے اعمال غارت کر دینے کے لئے کانی ہے۔

عورت شرکی بٹی ہے اور امن و آشتی کی دشمن (یوحنادمشق) عورت مرد کی خوشی کے لئے پیدا کی ٹئی ہے۔ حس عدم میں مہمد میں میں اسک کا ان زاک

جس عورت سے ہمیں محبت ہو اس کی آواز دنیا کی سب سے میٹھی آواز ہے۔ (بردیر)

ماں اور بنچ کی محبت پر لیتین رکھتا ہوں محرعورت اور مرد کی محبت پر جھیے شبہ ہے۔ (الفانسو)

ا یک ذبین عورت کو دو سرے لوگول ہے اپنی ذہانت چمپا کر رکھنی جاہئے۔ (جین سمنن)

## حرنسن ومحبث

مشاق دل کے ساتھ وائی میلان کا نام محبت ہے۔ محبوب کی موجودگی اور عدم موجودگی میں محبوب کی موافقت کرنا محبت ہے۔ عاشق کا مع اپنی تمام صفات کے مث جانا اور محبوب کو اس کی ذات کے ساتھ عابت کرنا محبت ہے۔

اس بات ہے ڈرتے رہنا کہ کمیں احرام میں کی نہ ہو' محبت کملا آ ہے۔ اپنی کشرچزکو قلیل سمجھنا اور محبوب کی قلیل چیز کو کشر سمجھنا محبت ہے۔ اپنی کشرچیزکو قلیل سمجھنا اور محبوب کی قلیل چیز کو کشیر سمجھنا محبت ہے۔ ایارند ونسطای

حقیقی محبت سے ہے کہ تو اینے آپ کو کلیتہ محبوب کے حوالے کر دے یماں تک کہ تیرے پاس اٹی ذات میں ہے کہ بھی نہ دہے۔ (ابو عبداللہ قرقی) ۲۳۲

محبت ممل لذت ہے جبد حقیقت کے مقامات دہشت ناک ہیں۔

(ابوعلی و قات)

جب كى قوم من محبت باك و ماف موتى ہے اور پرر محبت دائم رہے توايك دوسرك كى تعريف كرنا نامناسب معلوم موتا ہے۔ (ابوعلى و قاق)

محبت مي مدسي تجاوز كرناعش كملا ما ب- (ابن عطاء)

محبت وہ شنیاں ہیں جنہیں دلول میں لگایا جاتا ہے اور ان پر ان کی عقلوں کے مطابق کھل آتا ہے۔ (ابن عطاء)

آیک متم کی محبت ہوتی ہے کہ اس سے خون بہنے سے محفوظ ہوجاتے ہیں اور ایک متم کی محبت سے خون کا بمانا واجب ہوجا تا ہے۔ (ابن عطاء)

جب نجی اور میچ مبت پدا ہو جائے تو پھر آداب کے شرائط ماقط ہو جائے ہیں۔ (حضرت جند)

حقیقی محب سے ہے کہ تو ایپ تمام اوصاف کو بالائے طاق رکھ کراہیے محبوب کے ساتھ قائم رہے۔ (حبین بن منعور)

محبت بیہ ہے کہ خواہ پچھ بھی ہو تو محبت کو ترک نہ کرے۔ (نفر آبادی) محبت بیر ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر تشم کی محبت بل سے دور ہو جائے۔ محبت بیر ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر تشم کی محبت بل سے دور ہو جائے۔ (محمرین فضل)

محبوب كى طرف سے دل ميں جو تشويش بيدا ہوتى ہے اسے محبت كتے ہيں۔
ميں نے محبت كرنے والوں كے لئے عشق كى شنى لگا دى۔ بحد سے پہلے كى كو
عشق كا پند ند تھا' اس شنى كو پتے گئے اور عشق كا پھل پكا' مگر بجمے بينمے پھل ميں
سے كروا بن عى ملا۔ اب تمام عشاق جب اپنے عشق كا ذكر كرتے ہيں تو اس كی
اصل اى شنى سے ہوتى ہے۔ (ابن عطاء)

محبت اورون سے تو غیرت کی دجہ سے اعدما کردی ہے اور محبوب سے اس کی

میت کی وجہ ہے۔ (ابو علی و قات)

جب محبوب میرے سامنے ظاہر ہو آئے تو میں اسے بہت عظیم خیال کر آ ہوں اور جب فوٹا ہوں تو بیل کی قاہر ہو آئے والی ایست عظیم خیال کر آ ہوں اور جب فوٹا ہوں تو بیل می حالت ہوتی ہے (یعنی بیبت کی دجہ سے مہموت ہو جا آ ہوں اور محبوب کی ملاقات اور عدم ملاقات برابر ہوتی ہے)۔ (ابو علی و قات) محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے سوا مب کچھ جلا دین

محبت میں پردے مینے اور راز کھلتے ہیں۔ (اوری)

مجھے اس فخص پر تنجب آیا ہے جو یہ کتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو یاد کیا۔ میں تو اے مجمی بمولانای تنہیں ہول کہ یاد کرنے کی ضرورت پڑے۔ اے محبوب! جب تمارا ذکر کرتا ہول تو مرجا تا ہوں ادر پھر زندہ ہو جا تا ہول۔

أكرميراحس غن نه مو ما تو بنده محى نه مو ما-

محبوب کی طاقات کے لئے دلوں کا جوش ارفاش کملا آ ہے۔ چنانچہ جس قدر موت ہوگی ای قدر شوق بھی ہوگا۔ (حید الکریم بن ہوازن تخیری) شوق ادر اشتیاق میں فرق یہ ہے کہ شوق تو محبوب کی طاقات اور دیدار سے مریم پر جا آ ہے محراشتیاق طاقات سے ذاکل نہیں ہوآ۔ (ابد علی وقاق) مقام شوق تو تمام محلوق کو حاصل ہے محرانہیں مقام اشتیاق حاصل نہیں۔ جو اشتیاق کی حالت میں داخل ہو گیا مجروہ ای میں مرکرواں رہتا ہے ممال سے کہ استمال کے کہ استمال کا نہ کوئی نشان ملا ہے اور نہ فرار۔ (شیخ ابد حید الرحمٰن اسلمی)

شوق کی نشانی ہے کہ انسان راحت کے ہوتے ہوئے موت سے محبت ریکھے۔ (ایو مٹان)

شوق ایک شعلہ ہے جو انجٹریوں میں برائی کی وجہ سے پیدا ہو یا ہے اورجب ملاقات ہوجاتی ہے تو بچہ جا یا ہے اور جب محبوب کا مشاہدہ یا طن پر عالب ا جا یا وجد کے ساتھ دل کی خوشی اور محبوب کی ملاقات کے قرب کی محبت کا نام شوق ہے۔ (ابن خفیف)

محبت کا ایک عمرہ ببلویہ ہے کہ یہ فکر کرنے کی عادت ڈالتی ہے۔ ( نیٹا غورث )
دولت سے محبت کرنے والوں سے دنیا بحری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے
وگ بھی رہتے ہیں جو مرف خود سے محبت کرتے ہیں اور تنا تنا سے رہتے
ہیں۔ بجھے وہ محبت دے دوجو مرف محبت سے محبت کرتی ہے۔ میں مرف ای
محبت کو چاہتا ہوں۔ (سرڈبلیو گلبرٹ)

محبت خود غرض ہوتی ہے ، جو مسرتوں سے صرف خود ہی لطف اٹھاتی ہے اور دو سرے کو محفی پابند کرتی ہے۔ یہ دو سرے کے سکھ چین کو ختم کرنے سے مسرور ہوتی ہے اور جنت کے احاطے میں جنم تقییر کرتی ہے۔ (دلیم بلیک) مسرور ہوتی ہے اور جنت کے احاطے میں جنم تقییر کرتی ہے۔ (دلیم بلیک) محبت کا لطف محبت کرنے میں ہے۔ کوئی شخص ان جذبات سے یقیینا زیادہ لطف حاصل کرتا ہے جو اس کے اپنے دل میں پیدا ہوتے ہیں ، بہ نسبت ان جذبات کے جو دہ دو سردل کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ (لارڈ شینو کالڈ)

محبت انسان کو شاعر بناتی ہے۔ خواہ پہلے اس نے شاعری کا نام بھی نہ سنا ہو۔ (یوری پیٹرز)

جس نے بھی محبت کی اس نے بہلی نظر میں نہیں گی۔ (کرسٹوفر مارلو) جم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے دوبارہ ملنے کی امید کتنی مسرت بخش ہوتی ہے۔ (کوئے)

آج کی دنیا میں کئی محبت کرنے والوں کا لمنا ایک معجزہ ہے۔ (کو گریو) میں فیشن کی چک دمک اور چوری چھپے کے پیار کے میٹھے زہر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ (جان کیش)

میری عبت منت کش حدود و قیود نهیں۔ میں جیران ہوا کر یا تھا کہ لوگ ندہب کی خاطر کیونکر شہید ہو جاتے ہیں 'لیکن اب نہیں۔ میں ایسے تدہب کی خاطر شید ہو سکا ہوں میرا ذہب محبت ہے۔ میں تماری خاطر مرسکتا ہوں۔ محبت میرامسلک ہے اور اس کی حق وار صرف تم ہو۔ (جان کیش)
وزیا میں کوئی سرت نہیں جو تجربے میں آگر حمالت طابت نہ ہوتی ہو نمین محبت ان تمام حمالتوں میں سب سے زیاوہ شیریں حمالت ہے۔ (سر آر' آشن)
محبت اور تخیل کی زندگی شاندار ہے لیکن اپی آرزووں اور خواہشوں کی شکیل کرلینا کتا مشکل ہے۔ (بالزاک)
مجھے اپی محبت کا اور اک ہے اور جھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسی شے میں غرق ہوں جو دھیم ہے۔ (")

روں و سامیاں کننی افسوس تاک ہات ہے کہ انسان کے حسین ترین جذبات بھی چیے ہے دابستہ ہیں۔(")

اشیں محبت کرنے دو جنہوں نے پہلے نمیں کی- ادر جو پہلے سے محبت کرتے علے آرہے ہیں انہیں ادر زیادہ محبت کرنے دو- (برٹن)

محبت اپنے آپ کو بیش کر وہتی ہے 'اے خریدا نہیں جا سکتا۔ (لائک فیلو) اس کے لوٹ لئے جانے پر افسوس ہے جو محبت کر آ ہے۔ وہ ول کتنا عظیم ہے جو میدلا عاصل امید کر آ ہے۔ (گلبرٹ)

بویدلاہ سی المید کرنا ہے۔ (مسرت)
میں اسی طرح اسے بھٹ بھٹ کے لئے قائم رکھ سکوں گا۔ (رابرٹ)
میں اسی طرح اسے بھٹ بھٹ کے لئے قائم رکھ سکوں گا۔ (رابرٹ)
محبت کا ایک محمنہ ہے جو مجت کی سوہرس زندگ ہے بسترہ۔ (شیلے)
جی بیشہ نجی رہتا ہے اور محبت بھٹ محبت رہتی ہے۔ (ل پنٹ)
محبت ایک ایس شے ہے جو سیکھنے اور بتانے کی نہیں۔ (معروف کرخی)
محبت کے بغیر زندگی ایک بوجھ ہے اور وقت ساکن ہے۔ پھر بیچاری موت ہم
محبت کے بغیر زندگی ایک بوجھ ہے اور وقت ساکن ہے۔ پھر بیچاری موت ہم
سے کیا لے سکت ہے؟ ہاں! جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں۔
(کو تحریف)

محبت فطرت کے تمام نغول کا بار ہے۔ پر ندوں کا گیت ایک شادیانہ ہے۔ نغر شادی ہے۔ نغر شادی ہے۔ پولول کا بنخ چراگاہوں میں جگتی کی بنا دیتا ہے اور کھا نیوں کے گرد موتوں اور ہیروں کی جمالر پیدا کر دیتا ہے۔ محرے پاندوں میں 'بلند فضاؤں میں ' جنگلوں اور مرغزاروں میں اور زمین کی محرائیوں میں ہر جگہ محبت ہی ہرنے کی جنگلوں اور مرغزاروں میں اور زمین کی محرائیوں میں ہر جگہ محبت ہی ہرنے کی کیفیت اور روز مرو میں شامل ہے۔ (ہنری تھوریو)

محبت کے مقدی نام پر کھال کھینی فرود بھیڑوں کی طرح اپی محبواؤں کے لہادے اتار کر انہیں نگا نہ کرد۔ جھے تسم ہے رب ذوالجلال کی' اس طرح تم اپنے ساتھ انہیں بھی ہلاکت میں ڈال وو گے۔ کیونکہ محبت عبادت ہے اور عبادت کے لئے سر پوشی ازل ہے ہی لازی قرار دی جا چک ہے۔ (نیرو) عبادت کے لئے سر پوشی ازل ہے ہی لازی قرار دی جا چک ہے۔ (نیرو) اگر تو کسی دو ثیزہ کو پند کر لے تو اسے واشتہ کی شکل میں نہ رکھ بلکہ شریک حیات بنا لے۔ ورنہ جھے تسم ہے رب ذوالجلال کی' اگر تو نے کسی کی جیٹی کو کموہ دیات بنا لے۔ ورنہ جھے تسم ہے رب ذوالجلال کی' اگر تو نے کسی کی جیٹی کو کموہ ذنہ کی عطاکی تو ایک دن تیرے نب سے پیدا شدہ عورت بھی ہے آبد کسی کہلائے گی۔ (نیرو)

نفرت انفرت سنیں متی بلکہ محبت اے شم کرتی ہے۔ (کوتم بدھ)
مائے کے سکے محبت کے سونے کا بدل نہیں بن سکتے۔ (حافظ شیرازی)
میری روز افزوں طاقت کو دکھے کر لوگ حسد سے بطے جا رہے ہیں الیکن تم
جانتی ہوکہ میری طاقت کا رازیم ہے کہ تنہیں اس طاقت سے بیر محبت ہے۔
جانتی ہوکہ میری طاقت کا رازیم ہے کہ تنہیں اس طاقت سے بیر محبت ہے۔

محبت بھوت ہے 'آگ ہے 'جنم ہے 'جہاں خوشی ' درد اور غمناک پنیمانی کا بسیرا ہے۔ (برن فیلٹر)

اگر دنیا میں ایک بھی محبت کرنے والا باقی نہ رہے تو آفاب اپی حرارت کھو ، میضے۔ (تعید) جوائی کی پہلی منزل میں محبت کا کمس کتا پائیدار ہوتا ہے۔ (قاضی ندر الاسلام)
محبت کرنے والا ول علم کا منبع ہوتا ہے۔ (کارلائل)
وو انسانوں کی محبت ایک جنت تعمیر کرتی ہے۔ (براؤنگ)
عاد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے 'حتی کہ بماریں ' برندوں کی چیجماہٹ اور درخوں کے ہی دوبارہ آجاتے ہیں۔ لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت بھٹ کے لئے مرف غم رہ جاتے ہیں۔ (میتمائلڈ ہلائنڈ)
محبت کمی کی محکوم نہیں اور نہ ہی اپنی اقلیم کے سواکسی اور اقلیم سے باخبر محبت کی گئوم نہیں اور نہ ہی اپنی اقلیم کے سواکسی اور اقلیم سے باخبر ہے۔ (گرین ول)

اسان اور زمین پر جو چیز بھی بھترین ہے محبت اس سے بھتر ہے۔

محبت ہماری آنکھیں بند کروی ہے اور ہریات درست نظر آتی ہے۔ (براؤنک)

جو محبت کرتا ہے وہ ناممکنات کو تشکیم کرتا ہے۔ (براؤنگ) محبت الیم بیاری چیزہے جو انسان کو مشکل ترین کاموں کے لئے مجبور کرتی ہے اگر میہ نہ ہوتی تو دنیا میں بالعموم قربانی کی راہ مسدود ہو جاتی۔ محبت کرتا ایٹار سیکھنا ہے جو ذندگی سے دوام حاصل کرتا ہے۔

میرے ہم عمر پوچھے تھے عزت وولت اور آرام و آسائش طے کرکے میں نے کیا پایا؟ انہیں کون سمجھا ٹاکہ ذندگی وقف کردیے میں حقیقی مسرت کاراز نبال ہے۔ سمی میں کھو کر ہم اپنے آپ کو پالیتے ہیں۔ (قرق العین طاہرو) مستخصی محبت اور تصوراتی محبت میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ (کار لاکل) محبت کی تباہ کاری کو تقیر میں بدل سکتی ہے۔ محبت کی تباہ کاری کو تقیر میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایس توت ہے جو تخریب کی تباہ کاری کو تقیر میں بدل سکتی ہے۔ ایک ایس توت ہے جو تخریب کی تباہ کاری کو تقیر میں بدل سکتی ہے۔

جب محبت كالل موجاتى بوادب كى شرط كرجاتى ب- (جنيد بغدادي)

لوری محبت کی علامت سے کہ محبوب کے سوا ول میں اور کسی کا خیال نہ
رہ اور سے جمی ہوسکتا ہے کہ ووسی میں لذت حاصل ہو۔ اور بدلذت حاصل
نہیں ہوسکتی جب تک کہ انبان نے پہلے تنائی اور محبت سے بے پروائی کا مزہ نہ
چکھا ہو۔ (حفرت عثان الخیری)

محبت کی عان<sup>مت</sup> رہے کہ نیکی ہے نہ پڑھے اور برائی ہے نہ مجھنے۔ (معنرت یجی معاذ الرازی)

جہال محبت ہلی ہو دہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں۔
دشمنول کو بھی ہیار کرو کیونکہ آگر صرف چاہئے والوں کو چاہا تو یہ تجارت ہوئی۔
محبت کا اصلی مقام وہ ہے جہال پہنچ کر نفس اپنے کو فنا کر دیتا ہے اور پجر دست
محبوب میں آیک آلہ بے روح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دل اس کے پہلو میں
نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی انگیوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسے جس طرف چاہتا ہے پھیر
دیتا ہے۔

جو بار بار محبت کر آئے وہ محبت کرنا نہیں جانا۔ (تلی داس) صرف محبت کرنے دالے ہی محبوب ہنتے ہیں اور قدر کرنے والوں کی ہی قدر و منزلت ہوتی ہے۔

آگر ایک بے بما جذب کو عنوان دے دیا جائے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔

ذوق جمال کا تعلق ای طرح جبلت انسائی سے ہے، جیسے بھوک پیاس مامتا ا خواہش بقاء بنس دغیرہ کا تعلق۔ (پردفیسر شریف/انفرہ یونیورٹی تری) حسن براہ راست فطرت میں یا نفس اشیا میں موجود ہوتا ہے اور ہرفتم کے تاریخی عوامل سے آزاد ہوتا ہے اور ہمارے تصورات اور مشاہدات یا جذبات کا بائد نہیں ہوتا۔

انسانوں میں حس کا احساس آریخی حالات کے اثر سے پیدا ہو آ ہے۔

حسن کا احساس سراسر شعور کی ایک داخلی کیفیت شیں ہے۔ بلکہ محصر ہے ایک متعین اور خارجی خصوصیات پر جو مظاہر فطرت اور انسان کی ساجی زندگی میں یائی جاتی ہیں۔
میں یائی جاتی ہیں۔

عشق کمال انسانیت طاصل ند بهب ایک بلند ترین تجرر اور انسانی تلاش کا انجام ہے۔ (شبلی نعمانی)

سچاعشق وصال میں بھی ہجر کالطیف درد محسوں کرتا ہے۔ جب کوئی شے مفید بن جاتی ہے دہ حسین نہیں رہتی۔ (کونیم) تمام خوبصورت چیزیں ہم عصر ہوتی ہیں۔ (ائیکنس) شمد پیر ترین 'انٹی ترین اور مقدس ترین مسرت تصور حسن سے ملتی ہے۔

ایک لافانی جذبہ جو انسانی روح کی محرائیوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ بلائک شعور مس ہے۔ لافانی جذبہ مختلف میستوں خوشبودل اور ان احساسات کے ذریعے جن کے درمیان انسانی وجود قائم ہے مسرتوں کا سامان مہیا کرتا ہے۔ (ایڈ کر ایمن پو) محبت اپنا راستہ وہاں بھی تلاش کرلتی ہے جمال بھیڑیوں کے غول پھرتے ہیں۔

محبت الي پيارى چيز ہے جو انسان كو مشكل ترين كاموں كے لئے مجبور كرتى هے-أكريد ند ہوتى تو دنيا ميں بالعوم قربانى كى راہ مسدود ہو جاتى۔

(ٹمنی سن) محبت 'زندگی کے سا**ز کو اٹھاتی اور اس** کے تمام تاروں پر نغمہ بھیردیتی ہے۔ (ٹمنی سن) محمد تا کا نفر قد معمر تا ماری میں اور زیادہ کا سات سے تکمیر میں سن

 حسن کے عناصر بھری ہوں یا صوتی موں یا حرکی مب ہے پہلے حقیق ہوتے ہیں اور ان کی لذت اس حقیقت سے مستعار ہوتی ہے۔ (شو آن) حسن ان دیکھی زات ازلی کا بلاواسط وجد انی کشف ہے۔ ( پکنے) کامیاب شادی کا راز صحیح ساتھی کے انتخاب سے بڑھ کر خود صحیح مختص بنے کی قابلیت میں بناں ہے۔

شادی درامل ایک جنازہ ہے جمال دولما اپ ہی پھول سو تھا ہے۔
شادی کے بعد رومان ختم اور امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ (برن)
شادی ایما رومان ہے جس میں ہیرو پہلی ہی رات میں ختم ہو جاتا ہے۔ (وڈورڈ)
ایک ہی فخص ہے ڈندگی نبعانا کوئی بچوں کا کھیل نمیں ہے۔ (ڈو سرائیلی)
شادی کرنے اور دوا پینے میں تسامل ہے کام لینا عقلندی نمیں ہے۔
(دور دوا پینے میں تسامل ہے کام لینا عقلندی نمیں ہے۔
(دیارڈشا)

## نکی و بری ؟

نیکی پر رغبت دلانے دالا ایسان ہے جیسا کہ خود کرنے والا۔ (مدیث دسول) مر نیک دید کے ساتھ نیکی کر آگرچہ وہ اس کے قابل نہ ہو۔ کو تکہ تو اس کے الائن ہے۔ (")

بدول سے نکی کرنا کیوں کا کام ہے اور نیوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے۔
صرف نیک می نے بئے بلکہ کسی کے ساتھ نکل بھی کیجئے۔ (تعور بر)
نکل کے سامنے جس تدرعا جز ہو اتنا ہی بدی کے آگے مغرور سخت ہونا چاہے۔
اچھا اظلاق انسان کی بمترین خل ہے۔ اس سے انسانوں کا جو ہر ظاہر ہو آ ہے۔
اپ سے انسان کی دجہ سے تو چھپا رہتا ہے محرا ظلاق کی وجہ سے مشہور ہو تا ہے۔

ہے حیائی کاامل مرتکب وہ ہے جو کسی کے بے حیائی کے کام کی اٹناعت کر آ مجرآ ہے۔

اكر كناه من بو بوتى توكوئى فخص تيرك باس ند بينه سكآ-

نیک مردول کی ابتلاء و آزمائش ٹااہوں کے ساتھ ہم نشنی ہے۔

(معترت ابو على رودباري)

باوجود قدرت کے نیکی نہ کرنے والا ضرور رئے میں رہے گا۔ ( میخرو)

جب تک آدمی این برخواہوں کا خرخواہ نہ ہواس وقت تک اس کی نیکی کمال

كونسين پنج عتى- (حكيم اقليدس)

سی نیک اس لحاظ سے جگئو سے مشابہ ہے کہ بداس ونت انچی طرح چکتی ہے جب تک سوائے آسان کے اور نمی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ (ایون)

میکول کے ساتھ تیری موافقت کیا خابی رکھتی ہے؟ جبکہ تو بدوں کے ساتھ بھی

سازگار نه بهو- (بو علی سینا)

راسی ہے لیکی ک مفاعت ہوتی ہے۔ ( یکی بر عی)

سکی جو بھی کر سکتے ہو کرد۔ جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرد۔ جس طرح بھی کر سکتے ہو کرد۔ جمال بھی کر سکتے ہو کرد۔ جب بھی کر سکتے ہو کرد۔ جس کے ساتھ

مجى كريكة مواورجب تك كريكة موكو- (وسين) .

تنگن چنرس نیکی کی بنیاد ہیں۔ ادل ' تواضع بے توقع۔ دوم ' سخادت بے منت۔ سوم' خدمت ہے طلب مکافات ۔ (بزر جبر)

نیک بخت دو ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے۔ بدبخت دو ہے کہ بدی کرے اور

مغولیت کی امید رکھے۔ (معزت بایزید عدای)

جو نیکی فی الفور توریا علم کا کپل نه دے اس نیکی کونه من اور جس مناه کے بعد اورا الله تعالی کا خوف اور توبه میسر آجائے اس کومناه نه من۔

(معترت بايزيد اسطاي)

نیک بات دوستوں تک بہنچا دے اور مخالفوں سے بحث مت کر۔ الف مانی ) (مفرت مجدد الف مانی)

بھائی کا حق اس جگہ معاف تحرا لے ورنہ وہاں ٹیکیاں دین پڑیں گی-(حضرت مجدد الف ٹائی)

جو محض عمل نیک حصول ثواب کے خیال ہے کرتا ہے وہ تاجر ہے۔ جو دوزخ کے خوف سے کرتا ہے وہ غلام ہے۔ جس طرح غلام مار بیٹ کے خوف ہے کام کرتا ہے اور جو محض صرف خدا کے ذاسطے کرتا ہے وہ احرار ہے ہے۔ (معزت معروف کرتی)

سمی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ سرو اور سمی کے ساتھ نیکی کرنے میں آخرنہ سرو۔ (معرت شنیق بلی)

عمل نیک کر مقدر جنت میں رہنے کی خواہش کے۔ (")

نیک چلنی کیا ہے؟ تمام صفات محمودہ کا انسان کی ذات واحد میں جمع ہوتائے۔ میل چلنی کیا ہے؟ تمام صفات محمودہ کا انسان کی ذات واحد میں جمع ہوتائے۔

(جالينوس)

جن بھلا سُوں کو تو طلب کر تا ہے ان میں سستی کو چھوڑ دے کیونکہ ست فخص نبکیوں میں کامیاب نہیں ہوا کر تا۔

بدول کے ماتھ جس قدر نیکی جائے ای قدر ان کا فتنہ و شرزیادہ ہوگا اور ان
بر جتنا احسان کیا جائے اتنای وہ برائی کرنے پر آمادہ ہوں گے۔
اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو صرف گھروالوں کومعلوم ہو آ ہے محر برے کام

رور رواز کک مینج جاتے ہیں۔

نیک ہمایہ دور کے بھائی ہے اچھاہے۔

جس مخص ریکی کا گمان کیا گیا عورے دیکھاتواں میں کوئی بوشیدہ عیب منرور

ياكيا-

عادات میں نیکی جوانمردی ہے۔

بد بختول کے خصائل رزیلہ میں سے کوئی خصلت بھی کفران نعت سے بری سیں اور نیک بخول کے اوماف حمیدہ میں شکر نعت سے بڑھ کر کوئی خصلت

مدوح نهیں۔

نیک کام کرنے ہے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے۔ جب وہ کام کیا جا آ ہے۔ جب اس کا اجر ملآ ہے۔

نیکی مری کو کھا جاتی ہے۔

صالح وہ ہے جس کی طبیعت نیکی بی پر پیدا ہوتی ہے۔

ونیا میں دو غرب میں۔ نیک اور بد۔

صرف نیک بی نہ بنتے بلکہ کسی کے ساتھ نیکی سیجئے۔ (تمور بر)

انسان کے نیک رہے کے اے ضروری ہے کہ اس کے ہم معالمہ مجی نیک ہوں

ورنداس کی نیکی نبط نہیں سکتی۔

فیکی اینا معادمه آپ ہے۔

یاد رکمو که مربیش اخلاق کا سب سے اچھا علاج نیک معبت کی آب و ہوا میں

انسان کے لئے سبت ضردری چیز نیک چال جلن اور تعلیم ہے۔

میکی کامیدان ایماوسیع ہے کہ اس کی کوئی صر نہیں۔

نیک دل انسان اوشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے ہے نہیں چو کتے۔

جونیکی یا بدی ہم نے کی ہے وہ ضرور پھل لائے گی۔ بید علیحدہ بات ہے کہ اس کا ثمو ہمیں اس جمال سے ملے یا اسکلے جمال میں۔

مرفض این نیک یا بدی سے دنیا کھنے یا بدی کی تعداد کھٹا برسمار ہے۔

انسان اسیخ آپ کو خراب محبتوں اور کندی مجلسوں میں خواہ کتابی خراب

کے کرنیکی کی نفیلت اس کے ذہن میں بیشہ قائم رہتی ہے۔
اس دنیا میں نیک چلنی کے فرض کا راستہ دو سری دنیا میں نجات کی سراک ہے۔
ہماری روح کے اندر خداکی ایک آواز ہے 'جو ہمیں نیک کام کرنے کی ہدا ہت
کرتی ہے اور بدی ہے روکتی ہے۔ محرسگ نفس کی عف عف میں کان اس
ہے ہادی کی آواز کو نہیں من سکتے بلکہ اس کتے کو اپنا محافظ اور خیر خواہ سمجھ کر
اس کے ہو رہتے ہیں۔

نیک انسانوں کی زندگی کا طرز عمل ہی نیک چانی کے مضمون پر ایک نمایت نصیح
و بلیخ اور موٹر لیکچر ہوتا ہے اور بدباطنی کے مضمون کی بردی بھاری تردیداعتدال آیک مضبوط دھاکہ ہے جس میں تمام نیکیاں پروئی ہوئی ہیںنیک آدی برے افعال کا مرتکب ہو کر مجھی اپنی نظروں میں ذلیل ہوتا کوارا
نہیں کرتا۔

سکی اور بدی اینے اپنے نتائج نیک و بد کے ہاتھوں پر لئے کھڑی ہیں۔ حیرانی ہے کہ بدی کے خوفتاک نتائج سے بے پرداہ ہو کر انسان مجر بھی بدی ہی کل طرف راغب ہوتا ہے۔

جو لوگ یہ گئے ہیں کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر طالت میں متحن ہے وہ دنیا میں بدی پھیلائے کے ایسے ہی مجرم ہیں جیسا کہ خود بدی کرنے والے - ساہ کار خونی کو بخش دینا ایسان گناہ ہے 'جیسا ہے جمناہ کو پھانی دینا-

ار موں و مارور ہیں جی برے خیالات آتے ہیں مروہ یونی چلے جاتے ہیں۔
اندانوں کے دلوں میں جی برے خیالات آتے ہیں مروہ یونی چلے جاتے۔
ہیں۔کوئی د مبد اور داغ دل پر نہیں لگا جاتے۔
انکو کار مفلس برکار رئیس سے بررجہا بہترہے۔

نیک کام کرتے دفت ندہب و ملت کا اتمیاز نہ رکھو! نیک بعل جوشیرس زبانی ہے نہیں کیا جا تا وہ اپنی نفذ قیت کھو دیتا ہے۔ جب تم کوئی نیک کام کرنا چاہو تو یا تیں بی نہ بناتے رہو سوچو اور سوج کر شروع کردو۔ منرور غیب سے بچھ نہ پچھ الداد ملے گی۔ مثل ہے کہ آغاز و انجام آبیں میں مصافحہ کرتے ہیں۔

بهترین خلائق وہ مخص ہے جو دو سرول سے بھلائی کرتا ہے اور بدترین خلائق دہ جو دو سرول کو نقصان پہنچا تا ہے۔ (حضرت عطار)

اس فخص کی زندگی لاحاصل ہے جس سے دنیا میں کوئی بھی کام مناہ کے سوانہ ، بو۔ (حکیم عبداللہ)

اگر دولت قاروں ہو اور نیک کاموں میں مرف نہ کی جائے تو کنگر اور پھرے مجمی کم ہے۔

ووممرول کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی فخص کر سکتا ہے جو خود زیادہ مصیبتوں میں جتلا رہ چکا ہو۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ ائمال نیک کے عوض کچھ بھی نہ جایا جائے۔ طالم کی مرد کرنا یا بجائے تطع تعلق کے اس کے ساتھ نیکی کرنا خلق خدا کا خون اپنی گردن پرلینا ہے۔

نیک کرداری کی بھلی نشانی آدمی کی رفتار و گفتار ہے۔ سبے احسان سخادت و قدرت نیس عفو والت میں تواضع اور عداوت میں نیکی

جوانمردی ہے۔

لاجهال کی نیکی کا بمرمایہ اعتقاد نیک ہے۔ (خلیفہ مامون الرشید) دو ممرول کی بمتری جاہرا نیکی کا حاصل ہے۔

ہمیں اس ذاری میں بہت سے آدمی نظر آئیں سے جو نیک ہوں۔ لیکن ایبا کوئی کم نظر آئے گاجو بد ہوادر براہمی۔ (کولٹن)

اے ارجن! عابد اور عالم (لین کتب مقدمہ کے الفاظ رشے والوں) سے ہوگ

(نیک مرد) کا درجہ بڑھ کرہے۔ اس لئے تو بھی ہوگی بن۔ (سری کرشن چندر)
اے بہادر ارجن! میری بات من جو شخص سب کی بھلائی میں معروف ہے اس
کو نہ اس جہاں میں فتا ہے اور نہ اس جہاں میں۔ اس کے برے انجام کا کوئی
امکان ہی نہیں۔ (سری کرشن چندر)

سورج خود بخود کنول مجول کھلا فتا ہے۔ چندرہ آپ بی آپ جاندنی کو پھیلا دیتا ہے۔ ہندرہ آپ بی آپ جاندنی کو پھیلا دیتا ہے۔ بادل بغیر کے بی بی بائی برسا دیتا ہے۔ ای طرح نیک انسان بغیر کے بی خود بخود دو سروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ (بھرتری ہری)

اے بھلے لوگو! ونیا کے عیش بڑی بڑی اروں کے ٹوٹے کی ماند ختم ہونے والے ہیں۔ زندگی لمحہ بحر میں تباہ ہونے والی ہے۔ جوائی کا سکھ چند روزہ ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلقات بھی عارضی ہیں۔ اس لئے اس دنیا کو فائی سجھ کرتم دو سرے لوگوں کی بھلائی کے لئے ہی کئی نہ کسی طرح مصروف ہوجاؤ۔ (بخرتری ہری) اے دل ہماری نصیحت کو سن۔ نیک اعمال ہی تیرے کام آئیں گے۔ جن کے لئے پھراس دنیا میں موقع نہ ملے گا۔ (گورونا نک صاحب)

اے خدا! ہماری زبان ہمارے حوسات ہماری ہیکھیں ہمارے کان ہماری ا باف ہمارا دل مارا گلا اور ہمارا سرطا توڑ اور بوٹر بنا۔ ہمارے دونوں بازودل کو طاقت اور بھلائی کی عادت عطا کر۔ آگہ ہم ان سے دو سروں کی بمتری کرکے نیکی حاصل کریں۔ (برہمن گرفتہ)

جو کوئی دن کو نیکی کرے اس کا اجر رات کو پالیتا ہے اور رات کو کرے تو دان
کو۔ آگر نفتر نواب نہ پائے تو جانو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قولت کی
راحت جائے تو فورا مل جائے۔ (حضرت ابو سلیمان)

فرمایا کہ جب انسان معادق ہوتو نیک کام کرنے سے پہلے بی اس میں لذت یا با ہے۔ (معنرت ابو ترات بخشی) جن بھلائیوں کو تو طلب کرتا ہے ان میں مستی کو جھوڑ دے کیونکہ ست آدمی نیکیوں میں کامیاب نمیں ہوا کرتا۔

## كاميابي كاراز

تعمنیں اور خوش بختی اس وقت حقیقی ہیں جب انسان نے ان کو اپنی کو مشش و المبیت کی بناء حاصل کیا ہو۔ بغیر محبت و استحقاق کے چھپر پھاڑ کر آنے والی نعمت کسی خوشی کا باعث نمیں بن سکتی۔ (جان اس کے کلیاؤن)
سمار نے عالم کی آریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اخلاق سے گرے ہوئے وسائل سے سمجھی نیک نتائج حاصل نمیں ہو سکتے۔ (ایس۔ ٹی۔ کامرج)
فشیہ اقتدار کا ہو ما کسی اور کامیا کی کا وواس کی مسلت نمیں دیتا کہ بنے مسائل کا

نشہ افتدار کا ہویا کسی اور کامیابی کا'وواس کی مسلت نہیں ریتا کہ نے مسائل کا اطلا کیا جائے۔ بین مسلت کی کمیابی کامیابی کے لئے مبلک ہوتی ہے۔ اطاطہ کیا جائے۔ بین مسلت کی کمیابی کامیابی کے لئے مبلک ہوتی ہے۔ (ٹائن بی)

زیرگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کامیابیوں سے فاکدہ اٹھانا نہیں ہے۔ ہر بے وقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اہم چیز سے کہ تم اپنے نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دو سرے کام کے لئے ذہانت در کار ہے ادر یمی وہ چیز ہے جو ایک سمجھ دار اور ایک بے وقوف کے درمیان فرق کرتی ہے۔ (ذیل کار میکی)

آب نے بھی سوچا ہے کہ دنیا میں کتا ہی ایک ایدا جانور ہے جے اپنا ہید بھرنے کے لئے محنت نہیں کرنا پڑتی۔ مرفی کو انڈے دینا پڑتے ہیں۔ گائے کو دورہ دینا پڑتے ہیں۔ گائے کو دورہ دینا پڑتا ہے۔ بلبل کو گانا پڑتا ہے۔ محرکتا صرف آب سے محبت کا اظہار کرکے اپنی روزی کمالیتا ہے۔ (ڈیل کارنیکی)

دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اس فخص کو کراپڑ آ ہے اور دو سمرے لوگوں کو بھی سب ہوا ہے بھائی بندوں لوگوں کو بھی سب سے زیادہ نقصان ای فخص سے پہنچا ہے جو اپنے بھائی بندوں میں کوئی دلچپی شیں لیتا۔ ایسے لوگ ہی بنی نوع انسان کی تاکامیوں کا سرچشمہ ہیں۔ (")

جارحانہ صفات کی حفاظت کرو لیکن ان کے استعال کے معصوبانہ طریقے بھی حلاش کرد۔ (دلیم جیمز)

میرے علم اور عزت و کامیابی کا رازیہ ہے کہ میں نے اپنے جبل کو سمجھ لیا ہے۔(بقراط)

آگر کسی ملک یا خطرء ارمنی کے رہنے والے انسانوں میں کوئی حقیقی اور واقعی جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ تاریخ کو بھی محکست دے سکتے ہیں اور جغرافینے سے بھی لا سکتے ہیں۔

ا نظاب ام میں شاعر کا تلم عجابد کی تلوار اور مدبر کے دماغ کے ساتھ ساتھ ساتھ خطیب کی زبان بھی کارفرہا رہی ہے۔ (نذیر الدین احمہ)

جو مخص ہیشہ کسی نہ کسی بات کا محاج رہتا ہے وہ زیارہ دولت مند نہیں ہو سکتا۔ (لیو مَدید)

مم ہمت اور ب حوصلہ لوگ مصائب سے مغلوب ہو جاتے ہیں ۔لیکن عالی ہمت ان پر غالب آتے ہیں۔ (ار ونک)

آگر ہم دنیا ہیں کوئی کام کرنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں تو مردی اور خوف کا خیال کرکے ہمیں کنارے پر ہی نہیں کا پہنے رہنا چاہئے۔ بلکہ فرائض کے دریا ہیں کود کر ممل لوسس ہے اسے عبور کرنا چاہئے۔ (جان اسٹوارٹ مل) بہت ہے کام نہیں بلکہ ایک ہی کام بہت ساکرنا چاہئے۔ (کوک)

انسان تن کرمیدها کھڑا نہیں رہ سکن جب تک کہ کوئی ایسی چیزاس کے سامنے موجود نہ ہو جو خود اس سے بلند تر ہے۔ دہ کسی بلند چیز کے دیکھنے ہی کے لئے سر اور کر سکتا ہے۔ (ریبل)

انسان کا جم منمام کا تمام ارادے بی کا معروضی پیکرہ۔ (شوپمار)

پیدائش کے دفت انسان کا کوئی نام نہیں ہو آ۔ نام پیدا کرنا خوداس کا کام ہے۔
میری جتنی عمر کزرتی جاتی ہے۔ میرایہ یقین دائتی ہو آجا آ ہے کہ دنیا میں برے
ادر چھوٹے 'کمزور اور طاقتور' مشہور اور کمنام انسانوں میں مرف ایک بی چیز کا
فرق ہے اور اس کا نام ہے قوت ارادی ۔ ( بکسٹن)
فرق ہے اور اس کا نام ہے قوت ارادی ۔ ( بکسٹن)
افراط شوق عمت کے ایوان تک نے جاتی ہے۔ (دلیم میک)
وہ مخص ستاروں پر بھال کیے کند ڈال سکتا ہے؟ جو اپنے شجرو نسب کے دام میں
پینسا ہوا ہے۔ (تقامی اور بری)

جو فلطی سے ڈر آ ہے وہ تجربہ نہیں کر آ اور جو آزمائش کے عمل سے نہیں مخرر آ وہ مجمد نہیں سکھتا۔

جس فخص کو اپنے کام سے دلچیں نہ ہو وہ کسی فتم کی مصروفیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

جو فخص اوپر شیں دیکھائیے وکھنے پر مجبور ہے اور جس کی ہمت بلند شیں اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ یہ آئین حیات ہے۔

تبجراً نسب کے سائے میں بناہ لینے والا دنیا میں کوئی جگہ حاصل نہیں کر سکا۔
الیسے لوگ جو صحیح طور پر بیہ جانتے ہیں کہ علم عدولی کس وقت کرنی جاہے '
انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔
انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔
بروے کام کے لئے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ صرف وفع وقت سے دفع

التبدر ممكن نهيل-

کوئی فخص اس وقت تک اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کڑ سکتا جب تک اے اپنے موجودہ ورجے سے نفرت نہ ہو۔

سب سے بڑی بات بہ ہے کہ انسان میں اپی غلطیاں تنگیم کرنے کی جرات ہوئی علمیاں تنگیم کرنے کی جرات ہوئی علم علی اپنے اور وہ ان غلطیوں کی روشنی میں اپنے آپ کو حتی الامکان مختفر عرصے میں سنوار نے کی کرشش کرے۔

زندگی کو سجھنے کے لئے ماضی پر نظردوڑانی جاہے اور زندہ رہنے کے لئے مستقبل پر نظرر کھنی جاہے۔

جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب نسب آمے نہیں بردھا سکتا۔ ہرباند چوٹی کے اوپر والی جگہ محیشہ خال رہتی ہے۔ ہرباند چوٹی کے اوپر والی جگہ محیشہ خال رہتی ہے۔

جو فوج جیننے کا تہہ کر چکی ہے۔ جس فوج کو اپنی قابلیت پر ناز ہے اے فتح کے لئے کوئی اور چیزور کار نہیں۔

ابن الوقت بنے ہے کہ نہ ہو گا ابوالوقت بنے۔ میں مذہب میں میں میں میں دور میں میں میں میں میں میں میں امرا

فقط انی لوگوں کو جینے کا حق ہے جو موت سے ہراساں نمیں ہوستے۔ (جزل میکار تمر)

عمل اس وقت تک اندهیرے میں شؤلیا کھرے گا جب تک اس کے رائے کو انقلابی نظریہ روشن نہ کرے۔ (اسٹالن)

دنیا میں جو مخص کسی میدان میں ناہندہ روزگار بھی سمجھا جاتا ہے ،اس کی ذہانت اور قابلیت میں اس کی غیر معمولی محنت کا کمرا عمل دخل ہوتا ہے۔ دسٹمن کو جان جاؤ اور آپنے آپ کو جان لو اور پھرتم کسی فکست کے خطرے کے

بغیر سینکندن منرکے سرکر سکتے ہو۔ (من اوزدئے/ جینی ادیب) م

قدرت نے دماغ کو ول ہے اوٹی جکہ دی ہے۔ اس کے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے آبع رکھنا جائے۔ (بقراط) خامیوں کا احساس کامیابیوں کی تمنی ہے۔ (بقراط)
وائد پودے میں اس وقت تک تبدیل نہ ہوگا ، جب تک خود نہ مرجا۔ ئے۔ انسان
کو بھی مستقبل میں دیکھتے ہوئے انتقاف انداز مین زندہ رہنا چاہئے اور ان زندہ
ہاتیات پر گزر بسر کرنی چاہئے۔ جن کی تفکیل یادوں اور حالت گشدگی دونوں
ہے مل کر ہوتی ہے۔ (بیٹرناک)

قدرت وشالي بخشة تواني آرزدول كووسيج نه كرو- (براؤن)

میری کامیانی کا راز مرف یمی ہے کہ وہ جو سامنے ہو اسے دیکھا ہوں اور اسی میری کامیانی کا راز مرف یمی ہے کہ وہ جو سامنے ہو اسے دیکھا ہوں اور استعقبل اور نہ ہی مستقبل کی قلر کرتا ہوں۔ ان دونوں کو میں نے دروازے سے یا ہر پھینک دیا ہوا ہے۔ (مرولیم آملو)

آئے والے کل کا آج کوئی وجود نہیں۔ آپ کی تمام جدوجمد کا مرکز آج کا دن مونا جائے۔ جو مخص کل کی فکر کرتا ہے وہ اپنی توانائی برباد کرتا ہے ادر اپنے ذہن کو طرح طرح کی افتوں سے دو جار کرتا ہے۔

قام یخ کا فیصلہ ہے کہ معمات میں ایک مخص کی قیادت ولیل لاتے و بقرت ہوتی ہوتی ہے اور قائدین کی کثرت اچھا نتیجہ بیدا نہیں کرتی۔

در گوریمم

علم اس وقت تک اینا ایک حصد بھی کسی کو عطا نمیں کرتا جب تک حاصل کرنے والا اینا سب کچھ اس کے حاصل کرنے تی قربان نہ کردے۔ علم نر ہے اور عمل مادہ وین وونیا کے کام ان نے ملئے سے ہیں۔ (مفرت معروف کرفی)

جس عالم كوعلم سے حق تعالى بى مقصود ہو اس سے سب ڈرتے ہیں اور جس كا مقصود ونیا ہوتی ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے۔ (مفرت شفق بلی) علم كا فاكدو تين باتول يرعمل كرنے ميں ہے ورند سد نفع شيں ديتا اكرچه اي (۸۰) صندوق کمابوں کے بڑھ لے (۱) نہ محبت رکھے دنیا کی کہ بیہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ (۲) نہ دوست رکھے شیطان کو کہ ریہ مسلمانوں کا رفیق نہیں ہے۔ (٣) نه دے تکلیف محسی کو که میر پیشه مسلمانوں کا نمیں ہے۔ جہاں تک ہوسکے علم حاصل کر آکہ مراد کو بہنچ۔ (جالینوس) جو مخص کہ علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیار ہے جس کے پاس دوا توہے مرعلاج نہیں کرتا۔ (عکیم اقلیدس) انتا کھاؤ جتنا ہضم کرسکو' اتنا پڑھو جتنا جذب کرسکو۔ (ہو علی سینا) انسان علم کا بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے وجود خود کو بچول کی طرح بلکا محسوس كرما ہے۔ (تني س) علم بكزت دكايت كرنے كا نام نهيں بلكه علم دو ہے اجو عالم كر مغيد بهواوروواس يرعال مو- (مفرت امام مالك) قیامت میں سب سے بڑھ کر بد بخت وہ عالم ہے جس کے علم پر لوگ تو عمل كرين محر خود عال نه ، د - (حضرت حاتم اصم) صحبت علماء کو غیمت شار کرد کیونکه علم دل کو ای طرح سے زندہ کر تا ہے وہیے که بارش زمین ختک کو- (لقمان) علم آكرتن برورى مي استعال كرو م توساني بن جائے كا ول كو سنوارنے کے لئے استعال کرو مے تویا رورد کار ہوگا۔ ا يك عالم ك موت جو الله ك حرام وطال كوجانا مو بزار عابد قا نم اللهل و ما نم النهار ك موت سے زيادہ انسوستاك ہے۔

جس مخص کو علم نے معاصی اور فواحش سے بازنہ رکھا اس سے زیادہ بربخت لور زیاں کار کوئی نہ ہوگا۔

علم جان ہے علم اس ہے علم اصل ہے علم اب علم اب ہے اور علم اس کا بیٹا۔
اس کا بیٹا۔

بن بیت جو فض علمی نداق نه رکھتا ہو' اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اے اندیت پہنچانا

علم كاوشمن " تكبر- عقل كاوشمن غصه- مبر كادشمن لا لي اور رائى كى دشمن وردع كوئى ب-

ورون ول مرا مل کو ترج عامل ہے کیونکہ علم سے دولت ماصل ہوسکتی ہے مر دولت ماصل ہوسکتی ہے مر

علم کثرت روایات سے نہیں۔ وہ تو ایک نور ہے -جو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ کر دیتا ہے۔ (اللم مالک)

علم وہ ہے جس سے دنیا نظروں میں حقیر ہو جائے اور عقبیٰ کی رغبت ول میں بوجے جس سے آدی دنیا کی برائی سے واقف ہو جائے اور برے اخلاق دور کر

علم كورونى كمانے كاذرىيدند بناؤيكم آب اپناصله ب- (حكيم اقليدس)

علم سی بغیر کوشد کیری موجب تابی ہے۔

الم منبط میں نمیں رہتا جب تک درس جاری نہ رہے۔ علی منبط

م بمترین نسب اور برا احجالقب ہے۔ الم بهت بردا بردہ ہے۔

علم دوی بین ایک برتون کارد براریون کا

1

جاہل ہی ہوتوف نہیں ہوتے بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہیو توف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعلل نہیں جانتے۔

علم طاقت ہے' ایک عالم میں ایک لاکھ جاہوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ علم ایک ایبا بودا ہے جے دل و دماغ کی مرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل سکتے ہیں۔

اگر تم نے اپنی اولاد کے لئے فقظ دولت چھوڑی ہے تو مانو کہ انہیں ممرای اور سستی کی قید میں پھنسا دیا۔ لیکن اگر خالی علم و نیک چلنی سکھادی ہے تو کویا ان کو متام قیدوں ہے آزاد کر دیا۔

ہر ایک خیرات کردہ چیز کا اثر اس کی موجودگی تک رہنا ہے لیکن علم کا فیض ابدالا بار تک ایک کے بعد دو سرے کو پہنچا ہے۔ ہر ایک سودے میں نفع یا نفصان کا ہونا جسمت پر مخصرہ محرعلم کا مجل بد بخی

اور ادبار کی دسترس سے باہرہے۔

افلیم ایک دیوی ہے جس کا سامیر پڑتے ہی انسان آومی بن جا آ ہے۔

عالم کاور شہر ملک دہر شہر میں ہے۔ علم بری دولت ہے۔ علم سے شجات ہوتی ہے۔ علم کے آمے مل و دولت کی چھے

بھی حقیقت نہیں۔ ایک مختاج آدمی جو دولت علم سے بہرہ ور ہے وہ ہے علم بادشاہ سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کاعلم اور بزار آدمیوں کی عبادت برابر نہیں ہو

عتی۔ عالم کا آیک دن جالل کی تمام عمرے زیادہ ہے۔ جس آری میں علم شیں وہ آدمی شین جانور ہے۔ اور جس محرمیں کوئی علم والا شیں وہ محر شیں جانوروں کا ڈرہا ہے اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک

نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔

علم کی دولت ہوتے ہوئے بھی مادی محرومیوں کا احساس علم کی ناپختگی پر دلالت کرتا ہے۔

آدمی کمی قتم کے علم سے باعظمت نہیں ہو سکتا اجب تک کہ اپنے عمل کو ادب سے مزین نہ کرنے۔

علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو تحقی مت بناؤ کہ وہ تمهارے دھکیلنے ہی اے چیس بناؤ کہ وہ تمهارے دھکیلنے ہی سے چلیں بلکہ انہیں اپنی ہی ذاتی طافت سے تیرہا سکھاؤ۔

تعلیم سے زیادہ تادیب کا خیال رکھو خام بنیاد پر عمارت کمڑی نہیں ہوسکتی۔ آگر تم روزانہ ایک نئ بات بھی سیمنی اپنا فرض سمجھ لو تو صرف ایک سال میں ۱۳۷۵ مسئلوں کے مالک بن جاؤ سے۔

> انسان کی بهترین خصلت علم ہے۔ (بو علی سینا) یاد رکھو ہرروز کی تھوڑی وا تغیت کے مجموعے کا نام علم ہے۔

شک و شبہ اور تذبذب کی منجائش جمالت کی آرکی میں ہوا کرتی ہے اور جمال علم کی روشنی نمودار ہوتی ہے دہاں جو چیز جیسی ہو دلی نظر آ جاتی ہے۔ علم کی روشنی نمودار ہوتی ہے دہاں جو چیز جیسی ہو دلی نظر آ جاتی ہے۔ تھوڑا علم بھی غنیمت ہے کئی باتوں سے واقف ہو جانا اس سے بمترہے کہ انسان بالکل ہی جابل مطلق رہے۔

تخصیل علم میں شرم مانع نہ ہوئی جاہئے 'خواہ! وہ کہیں ہے بھی حاصل ہو۔ علم کا شوق ابنا راستہ خود نکالتا جاتا ہے اور بعد مین کسی رہبرو استاد کی ضرورت نہیں رہتی

علم عالم کی وہ آنکھ ہے جس ہے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ علم وہی دریاادر مستقل کہ اسے جو اپنی کوشش اور تجربہ سے حاصل ہو۔ علم حاصل کرد بادشاہ یا امیر ہوئے تو اور اونچے ہو جاؤ کے عام آدی ہوئے تو زند، رہ سکو سے۔ علم دو دهاری تکوار ہے۔ اس کا متاسب استعمل برکت اور نامناسب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اگر خدا این دائیں ہاتھ میں علم اور بائیں میں علاق علم لے کر مجھے آزادی دے کہ خیل اور بائیں میں علاق علم لے کر مجھے آزادی دے کہ میں ان دونوں سے جے چاہوں پند کرلوں تو میں بنیر کسی جھجک یا رکاوٹ کے فورا" علاق علم کے لیے ملتمس ہوں گا۔

نبیت نیک ہو تو طالب علم ہے افضل کوئی نہیں۔ (سفیان ٹوریؒ) علم جتنا زیادہ کائل ہو آجائے گا اتنائی زیادہ انسان اپنے آپ کو ٹاقعس خیال کرے م

جو مخص تلاش علم میں ہے وہ عالم ہے۔ جس مخص نے بیہ سمجھا کہ میں نے ماصل کر لیا وہ جابل ہے خواہ وہ کیسائی عالم ہو۔

ادھوراعلم خطرے کا پیش خیمہ ہو آئے علم کے چشے کا پانی سیر ہو کر ہویا پھراس سے الگ ہی رہو۔ چند محونث چنے سے آدمی مذہوش ہو جا آ ہے۔ (پوپ السکر منڈور)

علم روح کو ٹن کر تا ہے اور مال جسم کو۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے روخ کو مفلس بنا دیا۔

تھوڑا علم زیادہ عمل کرنے سے بہت ہو سکتا ہے تھر زیادہ علم بغیر عمل کے ٹاکارہ اور تکما ہو جاتا ہے۔

لعلیم کااصلی معیار ہے کہ ہم اندر ہے کس قدر علم باہر نکل سکتے ہیں ہے نہیں کہ باہرے کس قدر اندر ڈال بچے ہیں۔

علم پڑھنا اور اس کا بڑھنا ہے فائدہ ہے جب تک کہ اطاعت اور خوف میمی ساتھ نہ بڑھیں۔

علم ے علم اور شكل سے عمل بالاتر ہوتی ہے۔

خلق الله کے ماتھ بھلائی کرنا انسان کا سب سے اعلیٰ فرض ہے محربہ تعلیم و تربیت کے بغیر یورانسیں ہوتا۔

وو حریص ایسے ہیں جن کی حرص بمجھی ختم نہیں ہوتی۔ (۱) علم کا حریص (۱) ونیا کا حریص۔ (ابن عباس )

آدمی ای وقت تک عالم ہے جب تک وہ طالب علم ہے اور اس وقت سے جار اس وقت سے جار اس وقت سے جار ہے ہوں میں میال ہے جب جار ہے ہے جب کا میں میں میں ہے جب طلب علم کو خیریاد کمہ وے۔

علم حاصل کرنے سے آگر کردنی و تاکردنی کی تمیز پیدانہ ہو تو وہ لاحاصل ہے۔ تعلیم خود داری کاسبق پڑھاتی ہے اور خودداری بیداری کی حالت پیدا کرتی ہے۔ انسانسیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی ادر رحم دلی کی بنیاد تعلمہ۔

علم اور حیاء میں سب سے بڑی ہیبت ہے۔ آگر میہ دونوں تھی نہ ہوں تو اس میں مجھ فرق بھی نمیں۔ (ابن عطاً)

علم کو اپنے دامن کی دسعت پر تخرجو ماہے کمین عقل کو اپنی تنگ دامانی کا احساس مو ماہے۔ لنذا وہ مجزو انکساری کا دامن تھام لیتی ہے۔ شیحہ علم باشد الد حلہ جہد مند ہوں میں میں تبدید کا میں ہے۔

تشجرعکم کا ثمرادلین علم و حسن اخلاق ہے۔ اگر تم بیہ نعمت عاصل نہ کرسکے تو تمام علم بیکار ہے۔

خدا تعالی این بندوں ہے دو علم جاہتا ہے۔ ایک رید کہ وہ اپی عبورے کو جانیں ود سرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانیں۔ (معترت جنید بغدادی)

جو حافظ قرآن اور حدیث کا پورا عالم نہ ہو اس کی پیروی مت کر کیونکہ علم کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے (ان دونوں کے جانے کے بغیر کوئی فخص رہنمائی کے قالمی نہیں ہو سکتا)۔ (مفرت جدید بغدادی)

تمام علم دد حرفول میں محدد ہے۔ عقیدے کی درستی اور خدمت میں مرف حق

كالحاظ - (حضرت جنيد بغدادي)

دین کو شیطان سے بھی بڑھ کر دو محضول سے زیادہ فتنہ کا اندیشہ ہے۔ ایسے عالم سے جو زاہد نہ ہو اور ایسے زاہد سے جو عالم نہ ہو۔ (حضرت ابوالحس خرقانی) علی الصیاح عالم علم کی اور زاہد زہد کی زیادتی طلب کرتا ہے اور ابوالحس اس فکر میں ، ہوتا ، ہرکہ مسلمان بھائی کے دل کو کوئی خوشی پہنچائے۔ (حضرت ابوالحس فرقائی)

سومی کا برین معلم تجربه ہے اور زندگی کی ٹھوکریں اعلیٰ ذریعہ ء تعلیم۔ (اڈمنڈسپنس

علم سے زیاج مفدیہ ہے کہ اس پر عمل کرو اور سب سے اجھا عمل وہ ہے جو تم پر فرض ہے۔ (چھنرت الوالحن خر قائن)

رسول فدائے فرمایا! (کر علم طلب کرد) اگرچہ چین میں ہو" گریہ نہیں کناکہ فدائی تلاش میں ایک جکہ ہے دو سری جگہ جاؤ۔ (حضرت ابوالحن خرقائی) فدائی تلاش میں ایک جکہ ہے دو سری جگہ جاؤ۔ (حضرت ابوالحن خرقائی) اگر کوئی عالم اپنی خوبیال ہتا ۔ یُر قابل کا نالہ ہے۔ اگر خاموش ہوتو ، حرب پایاں ایک ایک تو بیار کھائے جسے تم ہو یا ایسے بنوجسے تم این تئین دکھاتے ہو۔ ایک ایساد کھاؤ جیسے تم ہو یا ایسے بنوجسے تم این تئین دکھاتے ہو۔ اللہ مطابق کو ایساد کھاؤ جیسے تم ہو یا ایسے بنوجسے تم این تئین دکھاتے ہو۔

حیات علم میں ہے ' راحت معرفت میں اور ذوق ذکر میں۔ علم وفن کی تنصیل ہے انسان معزز اور نامرار ہو آ ہے۔ حق کو بہجائے ہے اطمینان پا آ ہے اور اپنے خیال و انسان معزز اور اس کے احکام کو یاد رکھنے سے لذت حاصل کر آ ہے۔ (حضرت بازیر وسطای)

خدا تعالی نے مومن کے ول سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نمیں بنائی کیونکہ علم و معرفت سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نمیں اور وہ دل میں ہوتی ہے۔ (معنرت سل ستری)

جوعلم کاچرچاکرے اور تقوی کا خیال نہ رکھے وہ دین سے دور ہو کر بدنام ہو جاتا ہے۔ (مضرت محمد تحکیم ترفری)

جو شریعت میں عالم ہو اور تقوی کا پاس نہ کرے وہ شری امور کی بابندی بھی . نمیں رکے ملے (حضرت محم محکیم ترزی)

آومی جب تک علم کی تلاش میں رہتاہے وہ عالم ہو آہے اور جو نمی وہ خود کو عالم سیحفے لگتا ہے جہات کی آریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ (حضرت عبداللہ بن ممارک)

جس نے بے علم سے علم سیکھا اس نے اس کی جمالت کو ترقی دی۔ جس نے یو قوف کو علم بڑھایا اس نے بے فائدہ عمرضائع کی۔ (حضرت نفیل) محمترین بادشاہ وہ ہے جو اہل علم کے ساتھ نشست و برخاست کرکے ان سے علم صاصل کرے اور بر ترین عالم وہ ہے جو بادشاہ کے ساتھ ایٹیے جیٹے اور اے علم نہ

سکھائے۔(حضرت سنمیان ٹوریؒ) مہل عبادت خلوت ہے ادر طلب علم۔ بعد اس پر عمل اور آخر اس کی اشاعت۔(حضرت سنمیان ٹوریؒ)

معب سے بڑا اور بمتر کام وہ ہے جو علم کے ماتھ وابستہ ہو۔ (مفرت ہوست معید خزار)

علم وہ ہے جو تہیں عمل پر آبادہ کرے۔ (حضرت ابوسعید خزار) فرمایا علم اختیار کرنے والا اوامرو نوائی کی پابندی کر تا ہے۔ (حضرت ابو بحر صیدلاتی کے علم خواہ کتا ہی زیادہ حاصل ہو جائے لیکن ہیشہ اس کو تعور اخیال کو۔ ہمہ
دانی کا دعوی چھوڑ دد میچدانی کی عاجزی افقیار کرو۔
اگر علماء خدا کے دوست نہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔
طلب علم صلوۃ نوافل ہے افضل ہے۔ (اہام شافعی )
شجر علم کو اشک ہائے چٹم ہے ہیراب کرد۔
جہال سورج چڑھتا ہے وہاں دات بھی ضرور ہوتی ہے محرجہاں علم کی روشتی ہو
وہاں جہال سورج چڑھتا ہے وہاں دات بھی ضرور ہوتی ہے محرجہاں علم کی روشتی ہو
وہاں جہالت کا اندھر اسمی نہیں آسکا۔
چراغ جس طرح جلائے بغیر روشتی نہیں دیتا علم بھی بغیر عمل کے فاکدہ نہیں
چراغ جس طرح جلائے بغیر روشتی نہیں دیتا علم بھی بغیر عمل کے فاکدہ نہیں

جسب تک آپ حصول علم میں کوشاں رہتے ہیں برهایا آپ کے بزدیک نہیں آبا۔ انسان برهاری کی وادی میں اس وقت قدم رکھتا ہے جب وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

تمام عملون كا ربيرعلم ب اور تمام علمول كا ربير خدا كا تعتل- (حصرت اجد عاصم )

علم کے تین حرف ہیں۔ جانا کام کرنالور ان دونوں میں حق کو ڈبین نظین رکھنا۔
علم کے ماتھ عمل کرہ کیونکہ علم جدد ہے جان ہے۔
اگر اہل کو علم نہ سکھلیا جائے تو ظلم ہے اور اگر ناائل کو تعلیم دی جائے تو علم کا
حن ضائع کرنا ہے۔ ایک غبی آدمی کیے عالم ہو سکتا ہے اس کے لئے اور کوئی ہنر
موزوں ہے اور ایک شریر فحص علم سے لور قیادہ موذی ہو سکتا ہے۔ (حضرت

علم كے لئے يہ بھى كرشان بك كدات اس كے عامل كرنے والے كے كمر بنيا جائے (امام زبری) سب سے زیادہ عالم وہ ہے جو اطاعت کرے اور سب سے زیادہ جائل وہ ہے جو نہ جائے اور سب سے زیادہ جائل وہ ہے جو نہ جائے اور سب سے زیادہ جائل وہ ہے جو نہ جائے اور ہے برداہ رہے۔ (حضرت منصور عماری) جو کوئی علم و حکمت اور برزوگول کی ماتوں کے سرووں میں کا دال میں مال میں مال ہے۔

جو کوئی علم و حکمت اور برزگول کی باتوں کے دور رہے اس کا دل مرجا آ ہے۔ (اس میں حمیت محدردی نیکی کاجوش اور مردت کی سرگرمی نمیں رہتی)۔

(حضرت فنتح موصلي)

عالم کملانا ای کو سزا وار ہے جو ونیا کے کاروبار اور اس کی دلجیبیوں میں می ہونے پر بھی خواہشات نفسانی اور مال و دولت پر راستی کو ترجیح رہتا ہو اور جو ہخص اپنا فیمن وقت رائیگال نمیں مرف کر آ اور خیالات پر جس کو قابو ہو آ ہے اسے عالم کستے ہیں۔ عالم و دانشمند وہی ہے جو حوادث روزگار سے ایسا ہی ہے پرواہ ہو جیسے دریا اسپے میں کنگر یا پھر پھینکے جانے سے ہو آ ہے۔ (یکی برکی)

ایک بوڑھے مخف کو جے علم کابہت شوق تھا لیکن عاصل کرنے ہے شرما آتھا کما کہ بچھے اس بات سے کیوں شرم آتی ہے کہ آخر عمر میں توادل عمرے عالم تر

ہوگا۔ (حکیم نیٹا فورٹ)

علم کا آغاز بھی جرت ہے اور انجام بھی۔ (کولرج) علم بہت ہیں اور عمر کم تو وہ سکیہ جس سے سب علم آجائیں۔ (حکیم اقلیدس) تھوڑا ادب اچھا ہے اس علم وعمل سے جس کے ساتھ ادب نہ ہو۔ علم جان ہے عمل تن ہے علم اصل ہے عمل فرع ہے۔ علم بہب اور عمل اس کا بیڑا۔

اگر علاء خدا کے دوست نہیں تو عالم بحریس کوئی خدا کا دوست نہیں۔
عالم و عابد دونوں بزرگ ہیں لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل مقصود
تک پنچا آ ہے اور برخلاف اس کے عابد کو اپنی ہی کامیابی کی دھن گئی رہتی ہے۔
علاء کی محبت اور کتب حکمت کے مطالعہ سے مسرت بخش ذندگی حاصل ہو سکتی

-4

جنب آدمی اینے علم و اخلاق کو احیمی طرح جنن لیمّا ہے تو اس کو جابلوں کی علامت سے کوئی رنج و افسوس نمیں ہو آ۔ تنگیر علم کا دشمن ہے۔

س مطالعه

ول کو زندہ اور بیدار رکھنے کے لئے اچھی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔
(امام غزال)

کہی تم انگلتان کے تمام کت خانوں کو بھی پڑھ ڈانو مگراس کے بعد جسے تھے وہے ہی بڑھ ہوں معلیات بھی غورے کی دیے ہی رہو گئے گویا بچھ پڑھا ہی نہیں۔ لیکن آگر دس صفحات بھی غورے کی ایسے ہی سندہ کی درجہ میں متعلم مملوا سکے ہے۔ اچھی کتاب کے پڑھ لو مح تو کسی نہ کسی درجہ میں متعلم مملوا سکے ہے۔ ارسکن)

زیادہ پڑھنا مغیر نہیں ہے بلکہ پڑھے ہوئے کو سمجھ کر عقل بڑھانا اصل شے ہے۔ (چون لوک)

مطالعہ کاب ہے کیا کیا بچھ ملائے آب "طامل مطالعہ" وکھ لیجے شاید آپ محل "باہر کے سے خانے" کے مقالمے میں "ول کے پیانے" کی مستی میں اوب کر مراغ زندگی یا جا کیں۔

جو فخص مخش کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعہ کا۔ شوق ہی نہیں۔

میں کتابیں پڑھنے کے شوق کے تحت بچاں بچاں میل کا فاصلہ طے کرکے اپنے دوستوں سے کتابیں انگ کرلایا کر آتھا۔ (ابراہام نشکن) اپنرض مطالعہ آگر کتابیں چرائی جائیں تو چور پر تعزیر لا کو نئیں ہوتی۔ ابغرض مطالعہ آگر کتابیں چرائی جائیں تو چور پر تعزیر لا کو نئیں ہوتی۔ (فادی عالمکیری) ولکش کتب سے بہتر اور کوئی سامان آرائش نہیں ہوتا خواہ! یہ سمایی ہم پڑھیں یانہ پڑھیں۔ (سڈنی سمتر)

تملی کتاب پر تبعرہ یا تنقید ہے قبل میں اس کے مطالعہ کے لئے آبادہ سیں ہوتا۔ (سڈنی سمتہ)

کمی ہے کتاب متعار لینے کے بعد مشکل بی ہے اس کی داہی کا سوال پیدا ہو تا ہے۔ (سکاٹ)

ا کیک بمترین اور منتخب دیوان اشعار ایک ایسا مطب ہے جمال ہر مرض کے لئے عام اوریہ ہوتی ہیں اور برہیز عام اوریہ ہوتی ہیں اور برہیز عام اوریہ ہوتی ہیں اور برہیز کے طور پر بھی استعال کی جاسکتی ہیں اور برہیز کے طور پر بھی۔ (گریوز)

مر مخص ایک مجم مماب ہے بشرطیکہ آپ کو پڑھنا آیا ہو۔ (دلیم المیری) مجھے ایک بستراور المجمی کماب دے دیجے میں ہر طرح سے خوش ہوں۔ ارسل

ریس میں گئی خانہ "روحانی معالج" کی حیثیت رکھتا ہے۔ (سکندر اعظم) تم مطالعہ اس کے کرو کہ دل و دماغ کو عمدہ خیالات سے معمور کرسکو نہ اس طمع سے کہ تعیلیاں رویوں سے بحربور ہوں۔ (سیکا)

کاش اہل وعیال اورمال ودولت کی جگہ کتابیں میرے پاس رہ مکی ہوتیں۔ (یاد رہے کہ مشام کے والدی کتابیں یوم حرہ میں جل محلی تھیں)۔ (ہشام بن عدالملک)

كاش الجميم موت كتب فانديس آئد (الرؤميكال)

میں اپ واغ کو علم کی قبر نہیں بلکہ علم کا خزانہ بناتا چاہتا ہوں۔ میں علم کا تھیکہ
لینے کا خواہاں نہیں بلکہ اس کی عمومیت کا مشآق ہوں۔ میں مطالعہ صرف اپنی
ذات کے لئے پند نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں کے لئے جو خود مطالعہ نہیں کرتے۔
(مراامس برادی)

مطالعہ سے خلوت میں خوشی' تقریر میں زیبائش' ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں ومعت پیدا ہوتی ہے۔ (بکین) اور تجربے میں ومعت پیدا ہوتی ہے۔ (بکین) کتب خانہ دیکھ کر جھے فقط میں افسوس ہوتا ہے کہ ذندگی اس قدر مختصر ہے کہ میں اس سارے ادبی فزانے سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہوسکا۔

(جان برائث)

میری لا برری "سکون کا مندر" ہے۔ ملیڈ سٹون) آپ کے مطالع کے رجان سے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کس نتم کے انسان میں۔ (کوئے)

قدیم اربوں اور شاعروں کی تصانیف کا مطالعہ اور فرسود و خیالات اور جملوں ہے احتراز کرنے ہے منفرد اسلوب تحریر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ( کیشملین نورس) اگر مجھے روئے زمین کی بادشاہت دے دی جائے اور میرا کتب خانہ مجھ ہے لے لیا جائے تو میں اس پر ہرگز رضامند نہ ہوسکوں گا۔ (لارڈ میکا لے) عالم سے آیک تھند کی گفتگو دس برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ عالم سے آیک تھند کی گفتگو دس برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔

علماء کی محبت اور کتب حکمت کے مطالع ہے مسرت پخش زندگی حامل ہو سکتی ہے۔

مطالعه کرناکتب اخلاق و احوال اہل طریق کا ایک طرح کی محبت معنوی اور بار آور عمل صالح ہے۔

کماب کا مطالعہ کرتے وقت زبان وائی اور انتاء پروازی پرخاص توجہ وسینے کی ضرورت نمیں بلکہ صرف خیالات پر توجہ وی جائے۔

مطالعدایک مرت بے معزت ہے۔

تعلیم نے آبادی کی ایک بری تعداد کو پڑھنے کے قابل بنا دیا ہے لیکن میہ تمیز نسیں دی کہ کون می چزرد می جائے۔ (ٹریویلین)

جو مخص تغری طبع کے لئے کتابیں پڑمتا ہے وہ تعلیم یافتہ وہائی عیاش ہے جو
ابن وولت علمی اور کرا نباوقت کے موتی ول خوش کن مزے میں لٹا رہا ہے۔
طرح طرح کی عام کتابوں کے پڑھنے سے معلومات تو بے شک بڑھ جاتی ہیں گر
مزاج مجڑ جاتا ہے۔ خیالات پر آگندہ ہو جاتے ہیں۔ حق بات پر دل نہیں جمار کی طاقت گھٹ جاتی ہے۔

جب کوئی کتاب پڑھو تو آخر میں چند نتیج افذ کرلو۔ درنہ سرسری طور سے پڑھ جاتا الیا ہے جیسا کہ غذا کو بغیر چبائے ہوئے نگل جاتا۔ لنذا پڑھو تو سمجھ سے پڑھ درنہ ورنہ میچھے کی طرح کیا فائدہ کہ رہے تو رنگ رنگ کے کھانوں میں گر کھٹے بیٹھے الوٹے سلونے ذائعے کی اسے پچھے خبرنہ ہو۔

کئی لوگ مرتے دم تک ان خراب طالات کے لئے نود گر رہتے ہیں جو فخش کمابول سے ان کے دلوں پر جم سکے۔ اگر وہ رنگ ہو آ تو آ خری وقت وہ ان خیالات کو اپنے خون سے دھو ڈالنے جس بھی درائع نہ کرتے۔

بری تعنیف کے برابر کوئی گناہ نہیں ابرا معلم صرف ایک مدرسہ کوبگا ڈسکتا ہے محربری تعنیف ایک عالم کو بناہ کردی ہے۔

مندے مفاین کی کتابیں لکھنے سے یاز آؤ قوم کے بچون پر رحم کرد انہیں گرد میں زہر طاکر مت دو۔

کتابیں ایسے بزرگوں کے مرفر ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔
جو کتاب کی بار پڑھنے کے لا کئی نہیں وہ پڑھنے ہی کے لا کُق نہیں۔
انسان کے لئے کوئی یاد و رسمتاب سے زیادہ دریا نہیں ہو سکتی۔
لیعض کتابیں مرف چکے لینے کے قابل ہوتی ہیں بعض نگل جانے ہے لا کُق اور
بہت تھوڑی ایس ہوتی ہیں جن کو چہانے اور ہشم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
گاکہ خون صالح بیدا ہو سکے۔ (لینی ایجھے نتائج عاصل ہوں)

علم قابو میں تمیں دیتا جب تک متواز پڑھتا جاری نہ رکھا جائے۔
دس اچھی کتابیں پڑھ کرتب کمیں آپ ایک میڑھی اوپر چڑھیں گے۔ اس کے
برعکس صرف ایک گندی کتاب پڑھ کر آپ دس میڑھیاں نیچ گر جائیں گے۔
دار العلوم علم سے معمور ہیں۔ نئے لوگ اس میں اضافہ کرتے دہتے ہیں '
جانے دالے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ اس طرح علم میں مستقل طور پر
اصافہ ہو آ رہتا ہے۔

میر ایک اچی تجویز ہے کہ بعض کماییں غور سے محرے مطالعہ کے لئے "مجھے ود سری صرف مطالعہ کے لئے چن جائیں۔

ورسكاه جنت كارومه ہے۔

ا چھی کتاب ہے بہتر کوئی ہم نشین و رفق نہیں ہے۔ میں بھی تنا نہیں ہوا بلکہ مصنفین کتب میرے ہم نشین ہوتے ہیں۔ والش مند بننا ہے تو ادب و اخلاق کی پرانی اور سائنس کی ٹئ کتابوں کا مطالعہ سیجئے۔

ہم جس قدر آگھ ہے سکھتے ہیں اس قدر کان سے نہیں سکھتے۔ کتاب قدر ہے ہر وقت ہر کسی کے مطالعہ کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ اس کوغور سے پڑھواور فبرت و تجربہ حاصل کو۔

صحیم کتابوں کو نوک زبان کرنے ہے وہ مرتبہ شیں ملاجو فقط ایک جملے کو غور و فکر کی آنکھوں میں جگہ دینے ہے ملاہے۔

بری کتابیں ایسا زہر ہیں جو جسم کو نہیں بلکہ روح کو مار ڈالتی ہیں۔ کتاب ہی ایک الی ہم نشین ہے جو نہ منافقت کرتی ہے نہ آزردہ خاطر ہوتی ہے۔ تم أر اس پر زیادتی بھی كرو تو ناراض نہیں ہوتی اور تسمار كوئی راز افشا

سیس کرتی۔

مهلب نے اپنی اولاد سے کما تھا کہ اے فرزندو! آگر تھیں بازار میں کمیں رکنا پڑے تو دہیں رکو جمال ہتھیار فروخت ہوئے ہیں یا آگر تھیں کتابیں خریدنی مذا ب

ایک ظیفہ کا ذکر ہے کہ اس نے کسی عالم کو یا تیں کرنے کے لئے بلا بھیجا۔ جب
بلانے والا آیا تو اس نے ویکھا کہ وہ جیٹا ہے اور اس کے گروو چیش کتابیں بھری
پڑی ہیں 'جس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے کما کہ امیرالمومنین! آپ کو یاد
فرماتے ہیں۔ اس نے جواب ویا 'ان سے عرض کر دیتا ہے میرے پاس حکماء کی
ایک جماعت جیٹی ہوئی ہے 'جن سے میں مختلو کر رہا ہوں۔ ان سے فارغ ہو کر
ماضرہو جاؤں گا۔

سب سے عزت کی جگہ تیز رفار کھوڑے کی ذین ہے اور زمانے میں بھترین ہم نشین کتاب ہے۔

کمابیں میری الی سائنی ہیں جو مجھ سے صرف وہ باتیں کرتی ہیں جو میں سننا پند کرتی ہوں۔ (مس بیلن کیل)

جو نوجوان ایمانداری سے پچھ وقت مطالع میں صرف کرتا ہے تو اسے اپنے اتا ہے کے بارے میں بالکل شفکر نہ ہونا جائے۔ (ولیم جیمز) مطالعہ کے دوران میں ایک ادر قابل ذکر بات یہ ہے کہ بغیر مقصد کے پڑھنا نہ صرف نفول ہے بلکہ معنر بھی۔ (نذر الدین احمد)

## . مرسب ج

ہم ، جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ اپنے کئے کے عقائد ہوتے بیں۔ (دلیم جیمز) ساکنس کچر بھی کے مجھے تو ہوں نظر آتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے رعایا

#### 721

میں عبادت کا سلسلہ قائم رہے گا۔ (ولیم جیمز)
جو محف وجی کے لئے جگہ بنانے کی خاطر عقل و بھیرت کو باہر نکال دیتا ہے وہ
وجی اور عقل دونوں کے جراغ گل کر دیتا ہے۔ (لاک)
یی نوع انسان کے درمیان جتنی خصامتیں اور عداد تیں موجود رہی ہیں' ان میں
سب سے زیادہ کمنہ اور تکلیف وہ لعقبات وہ ہیں جو فرہی بغض و عناد کا بھیجہ
ہیں اور ان کے انسداد کی سب سے سے زیادہ ضرورت ہے۔ (جارج داشکشن)
مصلحین دین کے لئے ہیں' دین مصلحوں کے لئے نہیں۔
مصلحین دین کے لئے ہیں' دین مصلحوں کے لئے نہیں۔
(مولانا ایمن احس اصلاتی)

انسان دراصل علم نہیں یقین چاہتا ہے۔ (جائس کیری) مذہب عام حقائق کا وہ نظام ہے جے آگر خلوص سے مانا اور جیسا کہ اس کا حق ہے 'سمجھ لیا جائے تو اس سے سیرت اور کردار بدل جاتے ہیں۔

(يروفيسروانث ميثر)

قربب یا کیزگی اور طهارت کے ساتھ ای وقت پھلتا پھولتا ہے جب وہ کسی
سرکاری اراد کا مربون منت نہ ہو۔ (جیمس میڈ -سن)
عقائد کے متعلق عوام ہے گفتگو نہیں کرنی چاہئے۔
عام آدمیوں میں بیٹے کروعظ نہ کمو کیونکہ ایسے موقع پر واعظ اکثر جمون ہولئے
پر مجبور ہوتا ہے۔
پر مجبور ہوتا ہے۔

ونیا کے تمام نداہب کے انحطاف بااست کی ایک بری علت اروساء ندہی معبورانہ اقتدار ہے۔

مذہب نے انسان سے بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کروایا ہے۔ (کریشش)
انسان ' زبن و جم کی کتنی ہی عظمتیں حاصل کرے لیکن روح اور اخلاق کی
ادنی ہے اونی پاکیزگی بھی حاصل نہیں کرسکتا اگر اس کا اعتقاد اور عمل روحانی
ہدایت کی روشن سے محروم ہے۔

r28

## إنسان اور كاتبات

حضرت آدم کو مان باب کی خدمت نمیں کرتا پڑی لندا اس کی اولاد بھی اس فرض ہے غافل ہے۔ (ڈنکن)

انسانی زندگی میں قسمت کا بہت عمل دخل ہے۔جو محض خود کو حوادث زمانہ ہے محفوظ سمجھتا ہے ،وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ (فاسڈک) ونیا کا سب سے بڑا المیہ بیہ ہے کہ کوئی شخص بیہ نہیں جانتا کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے۔ اور جو شخص جتنا ہی جانتا ہے ، انتا ہی ذیادہ جانتا ہے کہ وہ سب پچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص جتنا ہی کم جانتا ہے ، انتا ہی ذیادہ جانتا ہے کہ وہ سب پچھ جانتا ہے۔ ارباکس کیری)

کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ اور انسان بہت ہی تھوڑے ہیں۔
(رابرث زمنڈ)

کا کتات میں کھاس کی پی کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی متارے کی شعاع کو۔ میرے ہاتھ کا ایک جو ڈ' انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز سے بمتر ہے۔ یہ سرجھکا کر چلنے والی گائے ہر مجستے سے حسین تر ہے۔ ایک چیونٹی یا چوہے کی تخلیق اتنا برااعجاز ہے کہ اگر دنیا کے ملاحدہ خور کریں توکرو ڈول ایمان لے آئیں۔

(دائث مين والث)

الیے لوگ جو اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوئے براطوار ویست کردار ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ان گلی مڑی بڑیوں کی ہے جو جاند کی روشنی میں چک و کمف کے ساتھ بدبو اور بغض بھیاتی ہیں۔ (یوپ انگیزینڈر)

کا منات کی دستوں میں میری مثال اس بے کی سے جو سمندر کے کنارے
کھیل رہا ہو۔ جھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی خوبصورت ساسکریزہ یا کھونگا ل
جا آ ہے۔ ابھی حقیقت بحرذ خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کاکوئی علم ہمیں
منیں ہو آ۔ (نیوٹن)

نوع انسانی کو دو سری تمام محلوقات سے ای لئے متاز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر
ایس چیزوں کے لئے بھی جذبہ ، آرزو مندی کارفرا رہتا ہے جو فوری جسمانی
خواہشات سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جو کچھ وو رکھتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش کرتا
ہے اور جو کچھ اس کے چیش نظرہے ، اس سے بڑھ کر تقسور کرتا ہے۔

(ہنری جارج)

فطرت کی تخلیقات میں این صفات موجود میں جن کا ہمیں علم نہیں اور فن کی ملاحیتوں میں ایسی ترکیبیں موجود میں جنہیں بر آنہیں ممیا۔ (جانس) مید کائنات خدا کا حکیمانہ تصور ہے۔ (اسپنیوز)

اس کانیتی ہوئی کا نتات کو کمی غیر مری ہاتھ نے نا تابل تصور جا بکدستی سے متوازن کیا ہوگا۔ (سرجیمز جینز)

جب ہم زندگی کی حقیقت پر غور کے گئیں تو ہمیں چاہئے کہ فزیکل ماکنی کی محدود نفا کو پھل کے اس مائن البشری طافت کو تتلیم کریں جو ہرشے کو تحکیل کی راہوں ہے ڈال کراں کی راہنمائی کررہی ہے۔ (آلیودلاج) باشعور زندگی جس کا دھارا اول سے اید کی طرف دوان ہے فطرت کا بہت برا راز ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس پر نیز کا تنات کی جیرت انگیز سافت پر غور کریں اور اس دائش اعلیٰ کا سراغ لگائیں جس کا اظہار فطرت کے ہر منظر سے ہو دہا اور اس دائش اعلیٰ کا سراغ لگائیں جس کا اظہار فطرت کے ہر منظر سے ہو دہا

#### البرث أن سائن)

جب انسان فطرت کے جرت المحیز تھم و نسق پر غور کرتا ہے تو علاء و عوام سب ایک خالق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہماری بد ونیا ایک ولکش مب ایک خالق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہماری بد ونیا ایک ولکش بابل کی طرح ہے۔ جس کی کمائی ہم بابل امید پڑھ رہے ہیں کہ شائد ہمیں اس کا فیلان ہمی معلوم ہو جائے۔ بات کی کریز بائی مارے شوق بجس می اضافہ کی کریز بائی مارے شوق بجس می اضافہ

کرتی ہے اور بالا خریمی شوق ہارے ایمان کا جزوین جاتا ہے۔ میرا احساس یہ کہ یہ تاریکی جس میں تخلیق کا نتات کا راز مستور ہو' خدا کے عظیم پان کا ایک حصہ ہے۔ (سر آرتھ کینتھ)

فطرت اتی حمین ہے اور اس کا حسن استے تجابات میں مستور ہے کہ اس کے مجمی پہلو کے متعلق آخری بات دنیا کا آخری آدمی بی کمہ سکے گا۔

(دُاكْرُغلام جيلاني برن)

انسان مند ہی سانچوں کی کھ پلی ہے۔ (میشل فوکو) موجودہ دور میں انسان کا خطرناک ترین دستمن انسان ہے۔ (برٹرینڈرسل) دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیو توف مینین اور عظمند علی و شبہ میں کھرے رہتے ہیں۔ (برٹرینڈرسل)

مير كائنات ايك مريلا جمرتا بادر انسان اس ك آواز

انسان ایک مادہ کمآب کی طرح بیدا ہو ما ہے۔ پھراس کے مربی حسب خواہش اس پر نقش و نگار کرتے ہیں۔

ظلم انسان کی عادات و خصائل میں ہے ہے اور اگر کوئی ایسا ہے جس میں ظلم نہ ہوتو یہ سمجھو کہ وہ کسی سبب ہے ظلم نہیں کر رہا۔ اچر بل) خدائے کا کتات کس قدر جیرت انجیز تخیل کا مالک ہے۔ و نین سن

ہر کیے انسان زندہ مرجاتا ہے اور مردہ زندہ ہوجاتا ہے۔ یہ موت و پیدائش کے احساس وعمل کی مختاج ہے۔ (نمی من)

خدا بڑی بڑی سلطنوں سے خفا ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بھولوں سے مجھی ناراض نہیں ہو آ۔ (را بندر تاتھ ٹیکور)

انسان فطری طور پر جارحیت پند مخلوق ہے اور یہ کہ اس کے متعلق کوئی وہمرا ، مغرد ضد قائم کرلینا غلطی اور حماقت ہے۔ (ولیم جیمز) انسان کو علم حیاتیات کی روشن میں دیکھتے یا اس کا کوئی اور مقام متعین سیجئے وہ بسرحال تمام شکاری درندوں میں سب سے زیادہ خوفتاک ہے اور حقیقت میں بہددہ واحد درندہ ہے جو بڑے ہی منظم انداز میں اپنے ہی ہم جنسوں کا شکار کر آ
ہے۔ (ولیم جیمز)

باطل کے غیر تکلم ہونے کی وجہ سے کہ کائنات میں ایبا نظام پایا جا آ ہے جو حق پر مبنی ہے۔ (پروفیسروہائٹ ہیڈ)

انسانی فطرت پیکدار انفیرپذر اور مسلسل ارتقای المیت رکمتی ہے۔

(جان ژبری)

چونکہ اس کا نات میں قدم قدم پر فکرو دائش کی شمادت ملی ہے 'اس لئے ہم اے فکرو دائش کی تخلیق سجھنے پر مجبور ہیں۔ (سر جیمز جینز) اگر ہم صحیح خطوط پر سوچیں تو سائنس ہمیں خالق کا دجود تشکیم کرنے پر مجبور کر دے گی۔ (ڈاکٹر ڈیو ڈ سٹار جارڈن)

میرا جذبہ خواہ غم بے کسی کا ہو خواہ! ہوش طرب کا کمی تما نہیں ہو آ۔
لاتعذاد رفتی جنیں میں جانا بھی نہیں میرے پاس کرے میرے ماتھ اتم یا
مسرت میں شریک ہیں۔ یہ میرے گمام و بے نشال دوست ہیں جو میری پیدائش
سرت میں شریک ہیں۔ یہ میرے گمام و بے نشال دوست ہیں جو میری پیدائش
سے ہزار ہاسال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ (روز لیڈ مرے)
صاف دیکھنے دالی آ کھ کے لئے ایک چھوٹی می حقیقت بھی ایک ایسے روزن کا
کام دین ہے جس سے خدا نظر آنے گئے۔

میں باد:ود انتائی کوشش اور عرصہ ہائے وراز کی جبتی کے ندگی کے معے کا ایک اشر بھی حل نہیں کرسکا۔ (کاؤنٹ ٹالٹائی)

مجھے ہو کے ہولے کرنے والی برف مماروں کے نظر نواز مناظراور سماروں کی جھے ہوں ہے اس مرت نمیں ہوتی جھٹی اس حقیقت سے کہ میہ کا کنات مسن

میں اس طرح ذوبی ہوئی ہے جیسے سمندر میں مدف۔ اس کا نکات کے اندر ادر باہر ایک دماغ کا تصور انتمائی معقولیت پر بنی ہے۔ آرمی اس کے سوا پچھے نہیں جو وہ خود کو بنا آ ہے۔ (کیر کے گورو)

### صلقه رفاقت

اللہ کی بمترین نعمت مخلص دوست ہے۔ (عکیم اقلیدس) جو اپنے دوست کو برے کاموں سے پندونصائح کے ذریعے باز نہیں رکھتا وہ دوست کے قابل نہیں ہے۔ (جالینوس)

آگر تو چاہتا ہے کہ دان کی طرح روش ہو جائے تو اپنی ہستی کو ایپے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ (مولانا روم م)

سچی محبت ایک قابل قدر شے ہے لیکن کچی دوئی اس ہے بھی ٹایاب ہے۔ (لارڈ کفو کا)

دنیا میں آگر کوئی دو زخ ہے تو وہ نادان کی دوستی ہے۔ (خوشحال خان خنک) دوستول کے ساتھ اس قدر اخلاص رکھنا جائے کہ جو تعور سے تغیر پر دوال پذیر نہ ہو۔ (بقراط)

ودست کا عیب دوست پر ظاہر کرناحق دوسی ہے عراس کی تشیرایک کمین بن

تم مجھ کو اپ ہم جلیس کا حال بتاؤ میں تم کو بتا دوں گاکہ تم کون ہو اور کیا ہو؟
کی ددئی کی علامت سے کہ مفلسی کی حالت میں دوست کی عزت اس کی تو تکری سے برے کر مفرت فنیل بن عیاض)

جہال تک ہوسکے اپنے ہے اعلی آدمیوں کی مصاحبت و محبت افتیار کرد بھی حقیقی غرد رہے۔ (لارڈ چسٹر فیلڈ)

ميرا بهلا دوست بي ميرا بملاوشمن ہے۔

میں کی چیز کے علاق کرنے میں نمیں تمکا بجزایے دوست کے ذموندنے میں

جو مرف الله تعالی کے لئے محبت کرتا ہو۔ (معزت عبداللہ بن مبارک)

دوستی کلاب کا پھول ہے جس کے ساتھ کوئی کانا نہیں۔

مسی شنشاہ کے باج سے جیتی موتول سے زیادہ چکدار اور جاندنی رات سے

زیادہ پر کشش اگر کوئی چیزے تو وہ ددی میں وقاہے۔

دوستی کا نازک دهاگا دراصل فرشتول نے تقام رکھا ہے۔ محبت اور اخلاص کی

بریاں جس کی خفاظت کرتی ہوں تو دنیا کی مخالفت اے کیے توڑ سکتی ہے۔

میں وحشیوں کی طرح جنگلوں اور بہاڑوں میں پھرا عمر میں نے برے ساتھی ہے

زیاده کوئی وحشت تاک شیس دیکھا۔ (بزر جس)

میرا دوست 'انبان نہیں فرشتہ ہے۔ اس کے کام بھی فرشتوں والے ہیں۔ لینی ووسروں کی برائیون اور ممناہوں کا حساب رکھنا۔

جا اور تیرے پاس جو پھر بھی ہے اس ہے ایک دوست خرید کے اور پھراہے مسی قیت پر بھی فردخت/منائع نہ کر۔

جانور بهت اجمع دوست بوستے بیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔

ا پی تزمین و تذلیل اپی زبان سے مجمعی نه سیجے۔ اس موضوع پر بولنے کا حق آپ کے دوست ادا کریں گے۔

انسان کو دشن کے ساتھ بھی ایسا پر باؤنہ کرنا جاہئے کہ پھراس کو دوست بنانا میں فاصلہ ی وا تغیت زر یک کی دوئی سے اچھی ہے۔

میرا و شمن تیرے دوستوں سے پیدا ہو ماہے۔ لندا دوستوں کی تعداد نہ بڑھاؤ۔ (حضرت کی معاذ الرازی)

انسان کے نیک رہنے کے لئے مروری ہے کہ اس سے ہم معالمہ بھی نیک ہوں ورنہ اس کی نیکی نبھ نہیں عتی-

دوست بناتے وقت ہمیں اپنے دل کو قبرستان بنالیما جائے ماکہ دوست کی برائیوں اور اپنی خواہشوں کو اس میں وفن کرسکے۔

جنناتم خدا کے دوست جانو مے اتنای لوگ حمیس دوست جانیں ہے۔

(معترت ميجي معاذا لرازي)

النی جیسا تو کسی کی مانند نہیں تیرے کام بھی کسی کی طرح نہیں۔ آگر کوئی فخص کسی کو ودست جانے بسرحال اس کی راحت جاہتا ہے تو اپنے دوستوں کو ہلاؤں میں ڈالتا ہے۔ (")

ایک ہرایت یافتہ وانا کی دوسی میرے نزدیک بھترے اس سے کہ سترسال بغیر ایک دوسی کے عبادت کی جائے۔ (")

اگر ایک دوست سے خیانت دیکھنو تو غماب مت کرد۔ کیونکہ وہ الی بات کے گا جواس سے بھی زیادہ سخت ہوگ۔ (مغرت ابوسلیمان)

دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تھے پر ظاہر کرکے تھے تنہیہ کرے۔ اور مصبت کے وقت کرے اور مصبت کے وقت تیری تعریف کرے اور مصبت کے وقت تیری مرابی کرے اور مصبت کے وقت تیری مرابی کرے۔ (ظیفہ مامون الرشید)

دوست ہزار بھی کم ہیں اور وشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ (نظام الملک طری) جو اپنوں کے ساتھ وفاشیں کر آعقل مندوں کے نزدیک دوستی کے قابل نہیں۔
(یشخ سعدی)

کمرور دستمن جو اطاعت قبول کرلے ادر دوست بن جائے اس کامقعد اس کے سوا اور کھے نہیں ہو باکہ وہ ایک زبردست وشمن بنا جاہتا ہے۔ (") وو دشمنوں کے درمیان بات چیت اس طرح کرکہ آگر وہ مجھی دوست بھی بن جائمیں تو تھے شرمسارنہ ہم ایزے۔(") دوستنول کی بات چیت میں آہنتگی اختیار کر کمیں کم بخت دشمن ہی نهٔ سنتا ہو۔ (") جو مخص وشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے اسے دوستوں کو آزار پنجانے کا خیال جس نے مجمی دوست نہیں برایا وہ مجمی دوست نہیں بن سکتا۔ (لارڈ نمنی س) ووستی کے بندھن کو مضبوط بنانا ہے تو ووستوں سے ملتے رہے اور اگر بہت ہی مضبوط بنانا ہے تو مجمی کبھار ملئے۔ ووست ایک تنس اجهام متفرقه بین- (دیوجانس کلبی) روستوں کی زیادتی کا اندازہ کلف کی کی ہے لگایا جاتا ہے۔ (بزرجمر) بر ممانی کو اسیے اور غالب مت کرکہ مجھے دنیا میں کوئی دوست اور بعدروند مل سکے گا۔ (مفرت لقمان) لیمین جانو کہ جس مخص کے محرے تعلقات مرکمنے والے دوست اجھے ہیں وہ خود بھی ضرور اجیما ہوگا۔ (لیمونیر) ووسی کی قرابت بد نسبت رشته کی قرابت کے بهترہے۔ ٹوئی ہوئی دوسی بڑ سکتی ہے محر ثابت شیں ہوسکتی۔ سب لوگ جو ایک مخص کو اتبعا کہتے ہیں اس کے دوست ہی نہیں ہیں۔ روست کا غمہ اپ و توف کی محبت سے بهترہے۔ رو مخصوں کو دیکھا جو عرمہ و درازے یاہم کیجا رہتے تھے اور محبت ان ہردو کے

ورمیان بورے طور پر متحکم ہوئی متی۔ آپ نے ان سے طالات و تعلقات

وریانت کے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم دوست ہیں۔ "کی کی کو ایکو کلہ تم

می ہے ایک تو گر ہے اور ایک مفلی؟" (داہ جائی کلبی)

در سے کا امتحان معیبت کے وقت میں ہوتا ہے۔

در سمن کا امتحان معیبت کے وقت میں ہوتا ہے۔

مر سمن ہے ایک بار تو دوست سے بڑار مرتبہ ڈر کیو کلہ دوست اگر دشمن ہو

جائے تو اسے گرند پہنچانے کے بڑاردال طریقے معلوم ہیں۔ (ابن معروف)

ہڑار دوست کی دوئی کو ایک محفی کی عداوت کے بدلے نہ خریدو۔ (امام شائعی)

مر سرے سب سے بوے وشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ (سید عبدالقادر جیلائی)

مرس کا غمہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں۔ (معرت نشیل بن عیاض)

مرس کا غمہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں۔ (معرت نشیل بن عیاض)

مرس کا غمہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں۔ (معرت نشیل بن عیاض)

مرتب ہوڑ بکی ہوتی ہے۔ (دیکل)

ووستوں کی محرومیوں اور نامرادیوں سے ہر کوئی ہدردی کر سکتا ہے لیکن ان کی کامیابیوں سے ہدردی کر سکتا ہے لیکن ان کی کامیابیوں سے ہدردی کرنے کے لئے بے مدبلند فطرتی کی ضرورت ہے۔
آپ کی کامیابی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس سے آپ کے بمترین دوست میں ناخش جیں۔ (مارک ٹوین)

برے دوست سے کتا اچھا ہے اور آدمی کے برا ہونے کو میں کانی ہے کہ وہ خود
نیک نہ ہوادر نیک لوگوں کو برا کیے۔ (حضرت مالک بن رینار)
میں شیطانوں کے ساتھ بہا ڈول پر پھرا محر برے انسانوں کے سوا کسی سے نہیں
میر ایا۔ (بزر جمر)

تاراض ہونے کے خیال ہے جن بات دوست کونہ بتلانا جن درسی نمیں۔
(صفرت مجدد الف مال)

جو فخض ایبا دوست نمیں رکھتا کہ اس کے آگے اسے دل کی ہاتیں کے وہ مردم خوار ہے جو اپنے دل کو کھا آ ہے۔ ( نیٹا غورث)

تنین آدمی میرے دوست ہیں۔ ایک وہ جو جھ سے محبت کرتا ہے۔ دو سرا وہ جو بھی سے نفرت کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو بھی سے کوئی داسطہ بی نہیں رکھتا۔ کیونکہ پہلا محبت کا سبق دو سرا احتیاط کا اور تبیرا خود اعمادی سکھا تا ہے۔ (بطلیموس) جس مخص کی دوستی سے بچھ نفع نہ بہنچ اس کی دخمنی سے بھی بچھ مشرر نہ بوگا۔ ( کیفس کی دوستی سے بھی نفع نہ بہنچ اس کی دخمنی سے بھی بچھ مشرر نہ بوگا۔ ( کیفس کی

اس سے پوچھاکیا عمائی بهترہے یا دوست؟ جواب دیا ممائی! اگر دوست ہو۔ (یوعلی سینا)

اگر تم ابن دوست کی ادادیا اس کے غم کی برواشت یا دعا کرنا نہیں جاہتے تو دوست سے اس کی حالت برگز دریافت نہ کرد کیونکہ یہ منافقت ہے۔ دوست سے اس کی حالت برگز دریافت نہ کرد کیونکہ یہ منافقت ہے۔

جب تیرے دوست کو عکومت مل جائے توجس تدر محبت اس کو تیرے ساتھ 
ہملے تھی اس کے بیمویں حصد پر راضی ہوجا۔ (معزت الم شافعیّ)
جب تیرا کوئی دوست ہوتو اس کی محبت کا اندازہ اس سے نہ بوچھ بلکہ اپ دل
سے بوچھ کیونکہ جو تیرے دل جس ہوگا ویسائی اس کے دل جس ہوگا۔

## تصور ناریخ

ماریخ کا سب سے براسیں بیہ کہ ماریخ سے مجمی کمی نے سبق نہیں سیما۔ (ٹائن اِل)

جو مخص کمی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام صاصل کرتا ہے' اس کی نسبت احجمی یا بری سینکروں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس ۔

وقدر عام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

قدر عام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

قدر عام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

قدر عام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

قدر مام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

قدر مام زبانوں پر قبضہ کرلئتی ہیں کہ خواص بحک کو ان پر تواتر کا دھوکا ہوتا ہے۔

اری میں ہے۔ فیرمتوازن جلوں نے تبائی کو دعوت دی ہے۔
کامیاب قائد وہ ہو آ ہے جو پہلے ہے موجود و سائل کا صحیح استعال کر کے اور
کامیاب ترین قائد وہ ہو آ ہے جو خود و سائل کو بھی عدم ہے وجود میں لائے۔
اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جو کیدم اپنے ماشی کی روایات ہے اپنا تعلق منقطع کرے۔ (مجید اسٹون)
مازہ خون کی آمیزش کے بغیر زوال لازم ہو جا آ ہے۔
مرائل اور مصائب ہے گذر تا پر آ ہے۔
مرائل اور مصائب ہے گذر تا پر آ ہے۔
مرائل اور مصائب ہے گذرتا پر آ ہے۔

الیسے لوگ جو مردہ نوموں کی رکول میں ذندگی کا خون دوڑا دیں وہ مرتے مہیں بلکہ ان کی موت میں بھی بڑاردں زندگیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اجتماع و معاشرت کے انقلابات کے نقشے ایک دل خوش کن تخیل سے زیادہ مہیں ہیں۔

میر امر بحث طلب ہے کہ آیا بڑے بڑے لوگ دنیا میں انقلابات کا باعث بنے میں یا انقلابات عالم ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ افراد کو تباہ کیا جا سکتا ہے خیالات کو قتم نہیں کیا جا سکتا۔ ونیا کو اتا نظریوں نے نمیں جت مخصیوں نے بدلا ہے۔ یوں بھی عوام نظریوں سے زیادہ نتیجوں کے دلدادہ ہوتے ہیں۔

آریخی واقعات مرف ان بنیادی اسباب سے ترتیب پاتے ہیں جو تاکزیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی زاکت اور اہمیت میں کسی کو وقل نسیں ہو آ۔ ورامل آریخ کے تازک مراحل اور فیصلہ کن لیات میں ایک غالب آجانے والی فخصیت کا ظہور طالات کے دخ کو برسول اور نسلوں کے لئے بدل دیتا ہے۔ (الار جارج) آریخ عالم محض برے آدمیوں کی سوائح کا نام ہے۔ (کارلاکش) آریخ عالم محض برے آدمیوں کی سوائح کا نام ہے۔ (کارلاکش) آریخ افراد کی معاشرتی زندگی کے کارناموں اور سرگرمیوں کی واستان کا نام ہے۔ (ہنری پارنیا)

ماری اید ایدا آئید ہے ،جس سے مامنی کی تمذیب کا عکس نظر آ ما ہے۔ (ی ہوزیک)

تاریخ ہے ہاری مراد افراد کی ابتدائی معاشرتی زندگی کی سیای مرکرمیوں کی کمانی ہے۔ (کینتہ برک)

انسانی خطایزر شادت و نم کے مطابق قصد ہائے پارید کا زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ بیان ماری کملا آئے۔ (انسائیکوپیڈیا آف برٹانیکا)

باریخ امنی کے ان جمع شدہ حقائق کی توقیع و تشریح کے مطالعہ کا نام ہے جو افراد نے اس معالمہ کا نام ہے جو افراد نے اس معاشرہ میں انجام دیئے۔ نہ صرف مامنی بلکہ طال کے کارناموں کا فعم بھی تاریخ کملا تا ہے۔ (کرامویل)

تاریخ ہمیں مثالوں کے زریع فلند پڑھاتی ہے۔ (بائینگ بوک)

مطالعہ ع آریخ کا سب سے اہم مقعد سے کہ ساسات ادب نہ ہب یا مطالعہ ع آریخ کا سب سے اہم مقعد سے ہے کہ ساسات ادب نہ ہوان سائنس غرضیکہ جو کوئی بھی علم ہواں کے پس منظر کو تلاش کیا جائے ادر پھران انظریات کو سجھنے کی کوشش کی جائے۔ (لارڈ ایکن)

انقلاب تو آغاز جنگ ہے بہت کل کارفرہا ہو چکا ہوتا ہے۔ درامل انقلاب کو قوب و اذبان میں بریا ہوتا ہے۔ (جان ایڈمز)
جب معاشرہ کورے کورے اور روح عمر فکار ہو جائے تو جان کیجئے کہ انتشار کمل ہو چکا ہے۔ (ٹائن بی)
سمل ہو چکا ہے۔ (ٹائن بی)

می ترب این ایک ایک موت برایناتی ہے اور چند ایسے بھی ہیں جنسی برایناتی ہے اور چند ایسے بھی ہیں جنسیں برائی فقط وراثت میں ملتی ہے۔ طالا تکہ وہ خود کسی طور پر اس کے اہل نہیں مدتر

آریخ بهت ظالم ہے اس نے نہ تو کمی کو آج تک معاف کیا ہے اور نہ ہی فراموش۔ (عکیم محدموی امرتری)

مرد آریخ سازے کی تارک ہاتھ دراصل آریخ کو جنم دیے ہیں۔ (پنیکل)
ہلانے دالے میں تارک ہاتھ دراصل آریخ کو جنم دیے ہیں۔ (پنیکل)
کوئی ترزیب کمل طور پر مردہ ہوئے سے قبل ساڑھے تین باراس عمل سے مزرتی ہے۔ ان کی ترتیب ہوں ہے کلست۔ اجماع کلست کست اجماع۔

اجماع کے ترتیب ہوں ہے کلست۔ اجماع کلست کست اجماع۔

(نامُن بی)

نی تہذیب اس وقت جم لیتی ہے جب کوئی انسانی گروہ کسی مشکل صورت مال پر قابو پانے کے لئے غیر معمولی آت عمل سے کام لیتا ہے۔ (ٹائن بی) وور وسطی کے مغربی مشکلمین اور المل قلم کے ذبنوں میں جتنا بیجان ابن رشید نے براکیا ہے اور کسی نے شیس کیا۔ (تلپ علی) صدافت ان لوگوں کے پاس ہے جو جگ میں فتح یاب شیس ہو کئے۔ صدافت ان لوگوں کے پاس ہے جو جگ میں فتح یاب شیس ہو کئے۔

ماریخی مخصیت کو عظیم بناتی ہے۔ ماریخی عمل مخصیتوں کا محاج نہیں ہو آ۔ یہ برابر آکے کی جانب برمتا رہنا

#### MAY

ے۔ مخصیتیں اس عمل کو تیز منرور کردی میں عمر عمل کو روک نمیں سکتیں۔ (جیب بک ہاراٹ)

ونیا کی تاریخ ونیا کا ایوان عدالت ہے۔ (شلا مجرمن شاعر)

تاریخ انقلابات کے تشلسل سے بنتی ہے۔ تاریخ کی عظیم ہخصیتیں دراصل ان

انقلابات یعنی عمل اور ردعمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ (بیگل)

روح عصر خودا پی ذات سے مسلسل بر سریکار ہے۔ (بیگل)

تاریخ ان کارناموں کے سوا پچھ نہیں 'جو انسان اپی مادی اغراض کی جمیل کے

سامتر کی ان کارناموں کے سوا پچھ نہیں 'جو انسان اپی مادی اغراض کی جمیل کے

اشتراکیت کا دوسرا نظریہ جو پیداواری اور تقسیم وسائل کو سرکاری اواروں

اشتراکیت کا دوسرا نظریہ جو پیداداری اور تقسیم دسائل کو سرکاری اداروں کے اُستراکیت کا دوسرا نظریہ جو پیداداری اور تقسیم دسائل کو سرکاری اداروں کے ذریعے سے منتسم کرنے پر ہنتج ہوتا ہے ابدات خود استحصال ہے اور لوگوں کے منمیرادر ان کی قوت ارادی پر ایک بوجہ ہے۔ (رابرٹ س)

ممرمایید داراند نظام حکومت میں سب سے بڑی خرابی بیہ ہے کہ اس میں امیرا امیر تر ادر غریب عربیب ترین ہوتا بریمی امرہے۔ (رابرٹ من)

ینی نوع انسان کا نہ کوئی مقد ہے نہ کوئی خیال ہے نہ کوئی منصوبہ۔ اس معالمے میں انسان ایک تملی یا بھول کی طرح ہے۔ (اسپیکل)

جب آپ آریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ انگستان کے مامنی کا نہیں مستقبل کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ (برطانوی مفکر)

جلیل القدر افراد کی زندگیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی اپنے پیچھے وقت کی رمت پر پاکیزہ زندگی کے نقوش یا کے نشان چھوڑ کروابستہء بقا ہو سکتے ہیں۔ (لانگ فیلو)

ابیا انسان شاذ و تادر بی دیکھنے میں آئے گاجو فی الحقیقت سچائی کامتلاشی ہو۔ (جان سٹوارٹ مل) ذندگی تقویر کئی کی ہے مساب کی کمی رقم کا جمع کرلیما نہیں۔ (جسٹس ہومز)
جو لوگ ارادے کے مضوط اور فہم د دائش میں وسیع النظرہوتے ہیں 'وہ حکیمانہ
مقولے والے لوگوں ہے جا استخفرہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جائے ہیں کہ ہاری
زندگی کے پراسرار معاطلت مقولوں کی بناء پر نہیں چلتے۔ (جارج ایلیث)
جب کوئی نظریہ وجود میں آتا ہے تو پجہ دیر بعد اس کا مخالف نظریہ بھی پیدا ہو
جاتا ہے۔ وونوں میں کر ہوتی ہے اور ان کے پائیدار عناصریاہم مل کر ایک نے
نظریے کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔ (بیگل)
عالمی ناریخ کا معقول فہم عاصل کرنے کے لئے تمذیبوں کا مطالعہ ہوتا چاہئے نہ
کہ قوموں یا دوروں کا۔ (ٹائن بی)
لیمش وقعہ یوں ہوتا ہے کی تمذیب کی ظاہری عظمت ابھی باتی ہوتی ہے گر

### غرمت وامارت

فی ایران کے بعد جب معزت عمر کے سامنے بال غیمت کا انبار لگا تھ آب زار و قطار رونے گئے۔ لوگوں نے پوچھا "یا امیر الموشین! خوشی کے اس مبارک موقع پر آپ رو کیوں رہے ہیں؟" حصرت عمر نے جواب ویا کہ "مال غیمت کے اس انبار میں اسلام کی تیای دکھ رہا ہوں"۔

مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے کارفانے کا پان تیار کرتے وقت کاریکروں۔۔
لئے مناسب رہائش مکانات اور دو مری آسائٹوں کا خاص طور پر اہتمام کیا ہوگا۔
سکیونکہ کوئی صنعت اس وقت تک حقیقاً فروغ نہیں یا سکتی جب تک اس کے مزدور مطمئن نہ ہوں۔۔

(قائداعظم كا خطاب ٢٦ متبر ٢ ميه او كودايكا فيكنا كل فل كا افتاح كرتے ہوئے)
جمارے عوام من كو روں افراد اليہ بين جنس بيث بحر كر كھانا ہمى نعيب
نيس ہو آ۔ كيا ترذيب مي ہے؟ كيا پاكتان كا مطلب مي ہے؟ آپ كو معلوم
ہے كہ كرد رون انسانوں كو اس طرح ہے لوث كھوث كا شكار بنايا كيا ہے كہ
انبيں ايك وقت كا كھانا تك ميسر نبيں آآ۔ أگر ذميندار اور جاكيردار عظند بيں
قوانس اين آپ كو بدلے ہوئے حالات كے سانچ ميں وحالنا ہوگا۔ اگر وہ ايا
نبيں كرتے تو خدا ان كے حال پر رحم كرے " بسرحال ہم ان كى كوئى مدد نسيس
سري كرتے تو خدا ان كے حال پر رحم كرے " بسرحال ہم ان كى كوئى مدد نسيس
سري كے۔ (قائداعظم)

محلاجن مراکوں پر درخت نہ ہوں جس بہتی ہے شام کے وقت چولہوں کا دحوال نہ اٹھے۔ جہاں مبح سورے چریاں نہ چیجائیں وہ کوئی گاؤں ہوتا ہے؟ اے تو تبرستان کمنا جائے تبرستان!

جب سرایہ داروں کو بھائی پر انکانے کا وقت آئے گا تو سرایہ دار بھائی کے رسوں کی فردخت پر منافع کمانے کے لئے ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کردیں

٠٠ حڪ- (لينن)

حضرت عرابن الخلاب قرائے بین اگر جمعے پہلے ی اس امر کا اندازہ ہو تا جو بعد میں ہوا تو میں اور کا اندازہ ہو تا جو بعد میں ہوا تو میں سب سے پہلے سرمایہ واروں کی فاضل (زائم) دولت چمین کر نادار مها جروں بی تقییم کردیا۔

اگر افلاس انسانی شکل میں ہو تا تو میں سب سے پہلے اس کے قبل کا فتوی صادر کرتا۔ (حضرت علیٰ)

بھوک ادر بیاس سے عدمال مخص کو اجازت ہے کہ غذا کے حصول کے لئے مار بیاس سے الجم پڑے۔ اب اگر اس راہ میں اس کی جان می تو صاحب مال مارت بال سے الجم پڑے۔ اب اگر اس راہ میں اس کی جان می تو صاحب مال سے تصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر صاحب مال بی بھو کے بیاسے کے ہاتھوں مارا

میاتوکوئی تصاص نمیں۔ اس پر خداکی لعنت کیونکہ اس بر بخت نے ایک مستحق کاحق روکا اور ازخودی اس گروہ میں شامل ہو گیا جسے قرآن پاک نے بافی قرار دیا ہے۔ (امام ابو محمد ابن حزم اندلس) اگر افلاس انسانی شکل میں ہوتاتہ میں سے سلے اس کے قبل کا فتوی صادر

اگر افلاس انسانی شکل میں ہو آتو میں سب سے پہلے اس کے قبل کا نوئی صادر کر آفلاس انسانی شکل میں ہو آتو میں سب سے پہلے اس کے قبل کا نوئی صادر کرآ۔ (معزت علی )

مراب وارطیقے کو جائے کہ وہ مملکت کے عام افراد کی ضروریات کا رضاکارانہ انتظاء نظرے نئیں اگر دولت کے بنتل مراب نئیں اگر دولت کے پرستار اس فرینہ سے گریز کریں تو صاحب تسلط و افتدار پر واجب ہے کہ ذرائع پیداوار پر جرا " تھنہ کرے۔ (")

ریاست کا فرض ہے کہ ہر فرد معاشرہ کی کفالت کرے اور آگر اجہائی مفاد تقاضا کرے تو حکومت کو اجازت ہوئی چاہئے کہ وہ متمول اور زائد از ضرورت وساکل رکھنے والے لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ کرے۔ (امام ابن حزم) پٹی توع انہان کی بوری آریخ طبقاتی جدوجمد کی تاریخ کوشنے والوں اور لوئے جانے والوں محکمرانوں اور مظلوم طبقوں کے باہی متفایلے کی تاریخ ہے۔

(فریررک ۱ - شکل)

مظلوم لین مزددر طبقہ کالم یعن مراب وار طبقے کے پنج سے اس وقت تک مجات نہیں یا سکا جب تک کہ اپ ساتھ پورے ساج کو بھید کے لئے ہر تشم کے استعمال علم اخیاز اور طبقاتی جدوجد سے آزادانہ کروے۔

(فریْرک ۱ - منگز)

میہ بھی بہت بردا المیہ ہے جب خداداد ذہانت کی مگا میں پیدائش احمقوں کے ہاتھ میں آ جائیں۔

یں اور نقیری توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ جو مالدار کی عزت اور نقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ (حضرت عبداللہ بن عباس") جب تک آدی تجائ ہلاکو چھیز نیرو ابن زیاد اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرلیتا مرایہ دار اور صنعت کار بن بی نہیں سکا۔ (بوش لیح آبادی) میں مظلوم مزدوروں محنت کار بن بی نہیں سکا۔ (بوش لیح آبادی) میں مظلوم مزدوروں محنت کٹول اور غرباء کے طبقے کے ہمراہ دوزخ میں جانا زیادہ بہند کروں گا بہ نبیت اس بمشت کے جس میں مرایہ دار ظالم اور بے نیش امراء شامل ہوں۔ (جارج ہیرن)

انسانی سوسائی کاسب سے برا بجوبہ بیہ کہ غریوں نے استے طویل عرصہ سے دنیا کی ہوسائی کاسب سے برا بجوبہ بیہ کہ غریوں نے استے طویل عرصہ سے دنیا کی بداشت کرد کھا ہے۔ دنیا کی بداشت کرد کھا ہے۔

(انروزو)

ہماری غیرمسادات نے سوسنائی کے اعلیٰ طبقے کو مردود متوسط کو دحتی اور غرباء کے اولی طبقے کو مردود متوسط کو دحتی اور غرباء کے اولیٰ طبقے کو حیوان بنا رکھا ہے۔ (آر نلٹر)

بھوک یا افلاس کی دجہ پیداوار کی کی نہیں بلکہ اس کی غلط تعلیم ہے۔

(آرنالم)

محوے عوام کوسیای آزادی کی بڑی سے بیری مقدار بھی معلمین نہیں کرسکتی۔ (لینن)

دنیا میں من و مدافت کی آواز مجمی مجمی تاج و تخت اور ایوان و محل کے اندر اسے میں تاج و تخت اور ایوان و محل کے اندر سے منیں امنی ہے بلکہ ہیشہ اس کا سرچشمہ ویران جنگوں میمونس کے جمونیروں اور بہاڑوں کے عاروں کے عاروں کے اندر سے بہتا رہا ہے۔

جب تک میں نے چند آدمیوں کا پوسٹ مارٹم ہوتے نئیں دیکھا مجھے یہ لیتین نئیں آیا کہ بدصورت ترین انسانوں کی آئین بھی خوبصورت ترین آدمیوں کی آئین بھی خوبصورت ترین آدمیوں کی آئین بھی خوبصورت ترین آدمیوں کی آئین انتقال کی آئین کی طرح ہوسکتی ہیں۔(ہالڈن)

کسانول اور مزدوروں کے حالات زندگی بمتربنائے کا واحد ذریعہ انقلاب ہے۔ (اسٹالن) دنیا کے لئے وی گوار محبوب ہو سکتی ہے جو صرف فرمون کی ڈالی ہوئی ذبیروں یک فنہ کانے بلکہ دنیا کے تمام فرعونوں کے تحت غرور کو الٹ دے۔
روبیب پری کو شیئے میں آثار لا آئے۔ ریو کو پنجرے میں بند کر لیما ہے۔ سرکش مغرور کا سرجھکا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خونی کو سزا ہے بچاریتا ہے۔
مفلس آدی اگر مجلس میں بات کرے تو گرتائ وی بہ رہے تو یو قوف کے تو مفد اور اگر عاجزی کرے تو خوشامری کملا آئے۔
وولت ہونے ہے آدی اپنے آپ کو بھول جا آئے اور دولت نہ ہونے ہے۔
لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔
بہد وولت محوشکو ہوتی ہے تو کوئی قطع کامی نہیں کرتا۔

جنب دوات محو مفتلو ہوتی ہے تو کوئی قطع کلامی شیس کریا۔ قانون امیروں کے لئے ہوتا ہے اور سزاغریوں کے لئے۔ ہمتھیا یوں کے مختمے اور پاؤں کے جمالے ہی دہقانوں کے حق ملکیت کی دستادین

مرماید داری اور تمام استحصالی نظام میرے اور تیرے دم سے نافذ ہے اور میں اور تو معدنوں محراہ ہیں۔

جب کی غریب کے دن چرتے ہیں تو وی رشتہ دار جو پہلے اس سے آئمیں چراتے ہے اس کی راہ میں آئمیں بچھائے لگتے ہیں۔ اس چیز کی مثانت نہیں دی جاسکتی کہ امیروالدین عریب اولاد کو جنم نہیں دیں کے۔(براچناؤ)

قدیم زبان میں "مکیت" کے لئے کوئی لفظ موجود نمیں تما وہ صرف تعلق کی اصطلاح جائے تھے۔ (کارز)

میرے زدیک تمام طبقوں میں اہل ثروت بی کا طبقہ سب سے زیادہ قابل رحم اور مفلس طبقہ ہے۔ وہ دولت کے انبار توسمیٹ لیتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ نیں آناکہ اس کو استعال میں طرح کریں اور نجات کیے حاصل کریں۔ اور یوں دوائی اس کے استعال میں اور طلائی زنجروں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔
یوں دوائی اسری کے لئے سیمیں اور طلائی زنجروں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔
(ہنری ڈیوڈ)

قانون كامقد عدل وانصاف كاقيام نهين طبقاتي مفاد كالتحفظ ہے۔ برمراقتدار طبقہ موجودہ صورت احوال کو اینے مفاد کی خاطر جوں کا توں رکھنے کے لئے قانون ے الد كاركاكام ليا ہے۔ تظرياتی بلوے بے شك قانون كا مقعد عدل و انساف كا قيام على مو ما ب الكين عملا "ايها مني بنو ما- (ليو ثالثاني) بحصے اس خیال کے اظمار میں کوئی باک نہیں ہوتا کہ جب تک مضی الماک موجود میں اور جب تک روپیے ہرنے کا معیار بنا ہوا ہے کمی مجی قوم میں انعاف اور مسرت بر بني معاشره قائم نهيل كياجا سكتاب انعاف اس كئے نهيل مو کاک بهترین چیزوں پر برترین لوگوں کا تبعنہ ہوگا اور مسرت اس کئے نہیں ہوگی کہ تمام اچھی چیزیں گنتی کے چند افراد کے تصرف میں ہوں گی۔ (امس مور) جھے تو مزدوروں کا خون چوسنے والے مراب وارول کی نبست مردم خور وحشیول اور درندوں میں بڑار گنا زیادہ انسانیت موت اور رحمل کے آثار تظر آتے ہیں كيونكه دونوايك دفعه على انسان كوچريها وكركما ليت بي ليكن مربايد دار تو زندگي بمر مزدد رول كاخون چوست ريخ بي اور ان كى تسليس تباه كرد التي بيل- بمرمزه ب ہے کہ کمی کو معلوم بھی شیں ہوئے دیتے۔ (اوکس لاک) معاشرے کی تمام برائیوں کی بر مخصی الماک ہے۔(مالی) جب تک سعائی غلامی باتی د بحال ہے سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ (مالی) ا کیک کاردباری آدمی ہے زیادہ خطرناک کوئی مخص شیں ہوتا۔ وہ ہروقت ابنے شكار كى الماش مين ربتا ہے۔ كى اقوام كاروبارى المبتى كى شكار ہو جاتى يال-انسي دونت كي اميد دلاكر لونا جا آ ہے۔ اس لوث كھوٹ سے ملك تباه موجاتے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

rer

ایک امیر آدی یا تو لفظ ہوتا ہے یا کسی لفظے کا دارث ہوتا ہے۔ ( س )
انقلاب اس دفت آتا ہے جب ساجی اداروں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظام
الملاک میں ممری تبدیلیوں کی طرف بھی انسان کا ذہن جانے گئے۔
الملاک میں ممری تبدیلیوں کی طرف بھی انسان کا ذہن جانے گئے۔
(ژال بال سار تر)

### ب جنگ اور امن

امن دد جنگوں کے درمیانی دینے ہیں ایک دو سرے کو فریب دیے کا نام ہے۔
جنگ شروع کرنے کی بجائے جنگ کی دھمکیاں دیے رہنا 'امن ہر قرار رکھنے کا
سب سے موثر ذریعہ ہے۔
" سے جنگ اسمن کی خاطر لائی جا رہی ہے " ۔۔۔ بالکل ایسے ہی ہے جیے کوئی کے
کہ میں ثواب کی خاطر گناہ کے جارہا ہوں۔
قانون ' جرم کے محرک پر بحث نہیں کرتا۔ یکی وجہ ہے کہ بعض او قات برئی
یہی گیاں پیدا ہو جاتی ہیں 'جو نا انصافی پر منتج ہوتی ہیں۔
دو متفاد قوانین میں سے ایک کی پردوش حمایت و دوسرے سے بوناوت کے
دو متفاد قوانین میں سے ایک کی پردوش حمایت و دوسرے سے بوناوت کے

### صرور وقت بندحات

مترادف ہے۔

شہری آبادیوں کی افزائش کا مطلب زیادہ سے زیادہ برائی کا اجماع ہے۔ (کیڈس) افراد کی طمع تمذیبیں بھی نظمہ عوبہ کو پہنچتی ہیں اور پھر زوال یذیر ہو جاتی ہیں حتی کہ فتا ہو جاتی ہیں۔ تهذی زوال محض ایک سنگ میل ہے۔ یمان پہنچ کر اونچائی ختم ہو جاتی ہے اور باتی راستہ نشیب میں طے کرنا پڑتا ہے۔ یمان تک کد انتشار تمذیب کی منبل آجاتی ہے۔ (ٹائن بی)

جب معاشرے میں نئی ساجی طاقت کا اظهار ہو اور اس کے مطابق پرانے اداروں میں تبدیلی نہ کی جائے تو ایسا انقلاب آجا آئے جس میں سب کچھ تباہ ہو جا آئے ہی جا ہے۔ جا ہے۔ جا ہے ایسا آئے ادارے مسخ ہو جاتے ہیں اور نئی توانائی سلب ہو جاتی ہے۔ جا آئے ہی اور نئی توانائی سلب ہو جاتی ہے۔

مر آریخی عدی معافی پیدادار اور تادی کا جو طرایته رائج ہو آ ہے ادر اس سے جو ساجی وعانچہ بنآ ہے وی بنیاد ہے جس پر اس عمد کی سیاس اور ذہنی آریخ عرتب ہوتی ہے۔ (فریدرک استان)

م تردیب جدید ایک انتمائی کمو کملی شرا نمیز باند یانک بر تصنع چیزادر ایک دحشی قوت ادر نامعقولات کا اندها دهارا ب- (دلیم جیمز)

ہورب اور ایٹیاء نے سنر علم کو بالکل مختلف نقط ہائے نظرے دیکھا ہے۔ ، بورب کی سمت سنر کادے سے روح کی طرف ہے اور ایٹیاء کی سمت روح سے مادے کی طرف ہے۔ اور ایٹیاء کی سمت روح سے مادے کی طرف ہے۔ (شل)

معاشرہ فرد کی طرح پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے مخلف ادوار سے گزر تا ہوا موت سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔ (سنگر)

جرائم افلاس کی پیدادار ہوتے ہیں۔ (اس مور)

جتنا میں کمی جوان میں برمایے کی صفات دیکھ کر خوش ہو آ ہوں اتا ہی کمی بوڑھ میں جوانی کی اتھی پاکر بھے رہے ہو آ ہے۔ (سرو) ہماری زندگی اس پڑولم کی مانقہ ہے جو آنسووں اور مسکراہوں کے درمیان

جمولاً رہتا ہے۔ (بازن)

جوانی میں دن مخفر ہوتے ہیں اور سال طویل " لیکن برمعابے میں سال مخفر ہوتے ہیں اور دن طویل۔

ون ایک ایک کرکے گزارنا زیادہ آسان ہے ، نبعت اس کے کہ آپ ماضی و مستقبل کا بوجھ بھی اینے زہن کے کندھوں پر سوار کرلیں۔ جب ممكنے سے زیادہ وقت تحكن الآرنے بیں لکے توبہ برمعایا ہے۔ ہر جنس چاہتا ہے کہ اس کی عمر لبی ہو تحر کوئی یو ڈھا ہوتا بھی نہیں جاہتا۔ ا ممس جائے کہ جو چیز دورے دھندلی نظر آئے اس کونہ دیکھیں بلکہ اس چیز کو ويكيس جو آنځمون كوميان نظر آربى ہو۔ (تقامس كار لاكل)

دیسیں جو اسوں وسے مرکب رکب اس میں جتنی کہ زندگی۔ میرے خیال میں موت تکلیف دو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔

# نظرير جمهروري

جمہوں سے کی مادہ تعریف لوگوں کے ڈیڈے کو لوگوں کے لئے لوگوں کی چینے بر اورنا ہے۔ (آسکرواکلا)

اندها اندمے كورات دكھا آے اور يہ ہے جمهورى طريق (بنرى مر) جمهوريت كاجمازجس في برطوقان كامقابله كرليا بوان لوكوں كى بغاوت سے ووب سكا ب جو خود جمازير سوار مول (كليوليند)

إجهال اقتدار اور فرائض منهى بيك وقت أيك واحد باتد من يهنج جاكي وبال الم فرول كافدا ماند ب- (مونتسكم)

ومسى بدانظام ملكت كى ايك يين بهان بيب كداس كے عوام من نظرات كا

#### 44

سمارا ڈھونڈنے کا رجمان پیدا ہوجا آئے۔ (ایڈمنڈ برک) اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ ہے اپنا جیلر منخب کر لینے کا اختیار مل جائے تو اس ہے وہ آزاد نہیں ہوجا تیں مجے۔ (ٹالٹائی) عیش پندی' تن آسانی اور تاڑو نعمت کی دلدادگی حکومت کی جزوں کو کھو کھلا کر

رق ہے۔ رق ہے۔

سر کننے کا طریقہ اگرچہ حکومت کرنے کا کوئی مثال طریقہ نہیں ہے ہی آئم ہے سر پورٹ نے کے طریقے سے بمتر ہے۔

طاقتوروں کے مفاد کا نام انصاف ہے۔ ملک پر طاقتور لوگوں کا قبضہ ہو آ ہے جو قوانین قدر آ" ان کے زاتی مفاد کے تحفظ کے لئے قوانین ندر آ" ان کے زاتی مفاد کے تحفظ کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ دو سرے الفاظ میں طالات اس تیم کے ہوتے ہیں کہ ان قوانین کی پیروی کرنے والے عوام اپنے حکام کی پرورش کرتے ہیں۔ والے عوام اپنے حکام کی پرورش کرتے ہیں۔ (تحریبی مکیس)

میرا تو یہ کمنا ہے کہ اکثریت کے بجائے چند صالح اور دانا افراد کو قوت و اختیار تفویض کر دیا جائے۔ (جان افیرمز)

سیا ساست دان دہ ہے جو ساست دان ہوئے کے باوجود سیائی کا ددست ہے۔
اس کی روح مخلص ہے۔ اس کے اعمال وفادارانہ ہیں۔ اس کی عزت شغاف ہے۔ جو کوئی دعدہ نہیں قوڑ آ۔ ذاتی مغاد کے لئے تطعا کام نہیں کرآ۔ اس نے کوئی ذطاب بھی حاصل نہیں کیا ادر کوئی ددست بھی نہیں کھویا۔ (ج جل) بہت می چزیں ایس ہوتی ہیں جو اپنے آغاز کے وقت بہت غیراہم نظر آتی ہیں۔ اگر وہ کسی نئی حکومت کے آغاز کے وقت بہت غیراہم نظر آتی ہیں۔ اگر وہ کسی نئی حکومت کے آغاز کے وقت جو جڑ پکرلیں تو ان کے نتائج برے زبردست اور دیریا جاہت ہوں۔ ایسی غلطیاں اور وقیس جو جڑ پکر جائیں اور زندی میں را ویا جائیں ان کی اصلاح و شنیخ کی کوشش کے مقابلے جس ہے یا۔

#### 496

بدرجها آسان ہے کہ انظامیہ کا آغاز ایسے متوازن نظام پر کیا جائے جو متحکم بنیادوں پروضع کیا گیا ہو۔ (جارج واشکنن)

ساست عوام کے حافظے کی کزوری پر زندہ رہتی ہے۔

میہ مفروضہ کہ جمہور اپنی آزادی کے بہترین تکمبان و محافظ ہیں ، قطعی غلط ہے۔
وہ تو انتمائی غیر متحل ، پھوہڑ اور بد انتظام ہوتے ہیں۔ وہ قوت فیصلہ اور عمل وونوں ہی سے عاری ہوتے ہیں ، اور نہ ان میں سوچنے بیجھنے اور غور کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ نہ ہی ان میں کمی قتم کی قوت ارادی ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت کی تعریف اور مفہوم پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب میں نظا ہے کہ حکومت کی باک ڈور مقبول قتم کی شورشوں اور ہنگاموں کے حوالے کردی جائے اور حکمران کے حقوق ایک ایسے معاشرے کو سونپ دیے جائیں جس کی قیادت نہ معتولت کے ہاتھ میں ہو اور نہ ہی مفاد عامہ کے۔ گویا جمہوریت آ ٹرکار زاجیت کی بدولت آ مربت کا روپ دھار لیتی ہے۔ (بان ایڈمز)

میرے سائی عقیدے کی بنیادی شق سے کہ اکثریت کی ہردلعزیز اسمبلی میں ایک اشرافی کونسل میں ایک استبدادی کئے جوڑ میں اور ایک تنا بادشاہ کے ہاں فرض سب جگہ آمرانہ اختیار یا محدود اقتدار یا قوت مطلق کی بالکل ایک جیسی صورت ہوتی ہے۔ حکومت کی یہ تمام شکلیں کیساں طور پر بے روک نوک فلالمانہ وی آثام اور ہرانداز میں سفاکانہ ہوتی ہیں۔ (جان ایم مز)

کوئی سیاس صدانت بھی اس قدر اصلی اور بنیادی قدر کی حال نہیں جتنی کہ افتدار کے اجتماع کی قدر ہے۔ یعنی مقلقہ انتظامیہ اور عدلیہ کے افتیارات کا کسی ایک ہاتھ میں یا چند ہاتھوں میں اکتھا ہو جانا۔ اب چاہ یہ اجتماع میں انتظام ہو جانا۔ اب چاہ یہ اجتماع اقتدار موروثی ہویا نامزدگی کا بتیجہ ہویا اجتماع اقتدار موروثی ہویا نامزدگی کا بتیجہ ہویا اجتماع کی بدولت ابرحال یہ استبدادی کی تعریف کے زمرے میں آئے گا۔ (جیمزمیڈ سن)

بیر تسور کتنا المناک حقیقت ہے کہ حکومت کا ضرورت سے زیادہ باانتیار ہوتا اور حد سے زیادہ کمزور ہوتا دونول بی باتیں آزادی کے لئے کیسال طور پر خطرتاک ہیں۔ (جمزمیڈ سن)

جب انسانی طبائع ایک حال اور انداز پر بر قرار نهیں رہ سکتیں تو یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ انسان کو ایک مخصوص سیاسی دھڑے ہی کی ضرورت ہے۔ (جان ٹیلر) چند ہاتھوں میں قوت و اقتدار بونپ دیتا ایک زبردست غلطی اور خطرہ ہے۔ (جان ٹیلر) (جان ٹیلر)

مخص تعداد ہی کو مدار حکومت بنانے کا مطلب مزاج اور لا قانو نیت کو دعوت دیتا ہے۔ (جان-سی-کلہاؤن)

الیمی حکومت کے پرچم تلے جو تاروا اور غیرمنصفانہ طور پر لوگوں کو جیل میں ڈال دی حکومت کے پرچم تلے جو تاروا اور غیرمنصفانہ طور پر لوگوں کو جیل میں ڈال دی ہے۔ ایک انصاف پہند حامیء حق کا بمترین ٹھنکانا قید خانہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیتی ہے۔ ایک انصاف پہند حامی ڈیوڈ)

اگرچہ طوست لوگوں کے جن میں تھوڑی بہت بھلائی بھی کر سکتی ہے لیکن سے یاد
رکھنا چاہئے کہ دہ اس سے کمیں زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ (دسمین)
دستور تو ایک تجربہ ہے جس طرح پوری زندگی ایک تجربہ ہے۔ (دینڈل ہومز)
کوئی دستور اس لئے خمیں بنایا جاتا کہ دہ کسی مخصوص اقتصادی نظریے کی
تفکیل کرے 'خواہ دہ ریاست ادر شہریوں کے باہمی تعلق سے متعلق ہویا سرکار
کی عدم مداخلت سے۔ ہر حال میں دستور عوام کے لئے وضع کیا جاتا ہے جو
بہادی طور پر نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں۔ (دینڈل ہومز)

عظیم اور امن پند عوام کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دینا بردی ہواناک بات ہے۔ تندیب و تدن خود بھی توازن و سکون کی متقاضی ہے۔ لیکن بنت امن سے کمیں زیادہ قیمتی ہے اور ہم کو ان اقدار کے نکتے ضرور لڑنا چاہئے 'جے جمہوریت کی خاطر ہم نے ہمیشہ اپنے سینوں سے لگائے رکھا ہے۔ (وڈروولس)

### نفسي زاويے

دنیا میں کسی قتم کے لوگوں کا حافظہ ایسا تیز نمیں ہو آجیسا قرض خواہوں کا۔ خوشار ایک میضا زہرہے جو کانوں کے رائے جم میں داخل ہو آاور رگ و پے میں سرایت کرجا آہے۔

ہمارا شعور ہمارے وماغ کا ایک ابیا دروازہ ہے اس کے ذریعے سے ہم عقل مطلق تک پہنچ کتے ہیں۔

ا یک غیر ضروری بحث ہارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جو مخص اپنی عظمت کا ڈھول بجا آ ہے وہ ڈھول ہی کی طرح اندر سے خال ہو آ

تم تعلیم سے ذہنی تغیر تولا سکتے ہو لیکن بطن سے آئے ہوئے اڑات تعلیم سے زائل نہیں ہو کتے۔

جیسا سوچو کے دیسے بنو کے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ انسان کلیتا" پاکل ہے۔ وہ ایک پہایا حقیری چیوٹی تو بنا نہیں سکتا لیکن ہیسیوں خدا بنالیتا ہے۔

انسان "انسان کے حق میں بھیڑیا ہے۔ (شوینہار ہادر)

جب ہم کس سے مشورہ یا تھیجت طلب کرتے ہیں تو ہمارے تحت الشعور میں یہ ہو۔ یہ بات جھیں ہوتی ہے کہ یہ مشورہ یا تھیجت ہماری مرضی کے ہرگز خلاف نہ ہو۔ یہ بات جھیں ہوتی ہے کہ یہ مشورہ یا تھیجت ہماری مرضی کے ہرگز خلاف نہ ہو۔ (ی کولئن)

تمام انسانوں میں تفقیل (SUPER LATIVE) کی خواہش اور طلب موجود . موتی ہے۔ (دینل مومز)

ہم بغیر کمی کام کے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف وہی کام کرتے میں جس میں یا تو ہماری تعریف ہویا ہمیں لذت ملے۔ (لانجائنس) کوئی چیز زیادہ عرصے تک اور زیادہ لوگوں کو مسرت فراہم نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عام انسانی فطرت کی نمائندہ نہ ہو۔ (جانس)

نکتہ جینی نمایت خطرناک ہے۔ ایبا شعلہ جو غرور کے بارود خانے میں دھاکہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایبا شعلہ جو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ (زیل پیدا کر دیتا ہے۔ ایبا دھاکہ جو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ (زیل کارنہ جمی)

جب بھی ممکن ہو ہنے۔ خوش رہنا ذندگی کا روشن ترین پہلوہے اور افسردگی اور غم کے لئے موٹر ترین دواہے۔ (بائزن)

محسوس ایما ہوتا ہے کہ ہارا فعل ہارے احساس کی پیروی کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نعل اور احساس ساتھ جلتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ن میں اصلاح کریں (کیونکہ یہ قوت ارادی کے زیادہ ماتحت ہے) تو ہم بالواسطہ اپنے احساس کو بدل سے ہیں۔ (دلیم جمر)

انسائی قطرت کا سب سے ممرا اصول محسین کی خواہش اور سب سے بدی آرزو قدر شنای کی بھوک ہے۔ (ولیم جیمز)

يراني عادت فطرت انسيرن جاتى ب- (بقراط)

تمہارا جال جلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو و کھ کرخوش ہوتے ہو۔ (نیولین)

نفس کی خواہشات لاتعداد ہیں۔ سو اگر اس کی ایک مطلوبہ خواہش کو وقتی طور بر براکر لیا جائے تو وہ ایک خواہش نفس 'نو ایجاد خواہشوں کی طرف ما کل کرتی ہے اور متعدی ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان غیر محدود خواہشوں کا اسراور لاتعداد ہواء نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔

ہر ایک انسان میں ایک ایما فطری ملکہ پوشیدہ ہے جس کے ذریعے وہ نتائج . معلوم کئے بغیر نقط نظرے خیرد شرمعلوم کر سکتا ہے۔

سخت تغیرے آدی کا سارا جوش محتدا پر جاتا ہے۔ کین ذرای تعریف ادر معمولی می حوصلہ افزائی جادو کا اگر دکھاتی اور بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ (بارنم) اگر ہر مخص ہربات سمجھ جا آتو ہر کوئی پاگل ہوجا آ۔ (جائس کیری) خود غرضی میں انسان پاکل ہو جا آ ہے۔ (پریم چند) مارے ہر فعل کے دو محرک ہوا کرتے ہیں۔ جنسی خواہش اور برا بنے کی استك- ( مكمند فرائد) انسانی فطرت کی سب سے بنیادی خواہش اپی ذات کو اہمیت ریتا ہے۔ (جان ۋيوي) وومرے لوگوں سے زیادہ عقلند ضرور بنٹے لیکن انہیں بتائے نہیں کہ آپ ان ے زیادہ عقل مندیں۔ (لارڈ چسٹر فیلڈ) مم ان لوگوں کو پہند کرتے ہیں جو ہمیں پہند کرتے ہیں۔ عورت كى "إل" اور "تبيس" ميس اتابى قرب موتا ہے كه ان كے ورميان سوتی مجمی شیس ساسکتی-آدمی اینے نقصان میں تو دوسروں کو شریک کرنا جابتا ہے لیکن نفع میں کمی غیر کی شمولیت برداشت نهیں کر سکتا۔ مرد ہردند عورت سے ایک نی ادا ما مما ہے۔ كسى فخص ے اس كى زات كے متعلق بات چيت سيجے وہ مسلسل محسنوں آب كى بات منتا جائية أا-



## كلاستر (فنون لطيف)

"انچھاشعروہ ہے کہ جب پڑھا جائے تولوگ بول اٹھیں کہ سے کما"۔

(حضرت حسان بن مابت م

شاعری بمترین رماغول اور دلول کے مسرت سے بھربور بمترین انحول کی رودار ہے۔ (شیلے)

اوب میں نیا پرانا کوئی چیز نہیں۔ جس کلام میں آڈگ ، جدت اور خیالات کی مرائی ہے وہ بیشہ نیا ہے۔ کو ، وہ دو ہزار سال قبل کا لکھا ہوا کیوں نہ ہو۔ اور جس میں یہ نہیں وہ پرانا ہے کو وہ آج کی تفنیف کیوں نہ ہو۔ (ڈاکٹر عبدالحق) آگر آپ دنیا کے ایسے اربوں کی فرست بنائیں جنہیں قبول عام عاصل ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں یہ عزت انہیں کو لمی ہے جنہوں نے اپنے خیالات آسان اور خلفتہ زبان میں اوا کے ہیں۔ (ڈاکٹر عبدالحق)

ا کیک ممنام ادیب کے مرجانے سے کئی نامور ادیب مرجاتے ہیں۔ نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو لیکن ممنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی نامور ادیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو لیکن ممنام ادیب میں کم از کم ایک خوبی

ضرور ہے وہ مجمعی منافق سیس موسکتا۔

جب ایک توی نظام خیال نے دو سری ضعیف تمذیب کے نظام خیال کو فتح کیا توان نظام ہائے خیال کے جذب و بھول سے ایک ایسا سنتم وجود میں آگیا جس میں بنیادی طور پر فاتح نظام خیال موجود تھا۔

اوب کی دنیا میں اگر مصنف ایسی کتاب تحریر گرے جس سے قاری میں گناہ کی رغبت یا میلان پیدا ہو جائے تو ایسی تخلیق گناہ ہی کملائے گی۔ شعرے فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا' اس سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔ شعرا کی کیفیت ہے اور اس کی خوبی ہے کہ نٹر میں ادانہ ہو سکے۔ اچھی اکتابی بھٹہ بری کتابوں کے بعد لکھی حاتی ہیں۔ میری رائے میں حسین ترین چیزوہ ہے جو پرامرار ہو۔ سائنس اور سے آرٹ
کا مافذین ہے۔ جو فخص ذوق تماشاہ محروم ہو جو بار بار رک کر جیرت کا
اظمار نہ کرے اور فطرت کی لا انتمائیت سے مرعوب نہ ہو وہ مردہ ہے اور اس
کی آنکھیں بند ہیں۔ (آئن سائن)

شاعرد کوں ہے سکھتے اور میوں سے سکھاتے ہیں۔ (شلے)

کوئی مخص اس وقت تک برا فنکار نمیں بن سکتا جب تک که اسے فن میں سمن ہونے کافن نمیں آتا۔ (رسکن)

وانشور اور شاعرو ادیب اپی قوم کو بیشہ شجاعت و عزیمت اور حربت کا درس دیتے ہیں لیکن اپنے تجویز کردولائحہ حیات پر خود بھی ٹار نہیں ہوئے۔
کو کی بھی ترزیب کسی نظام خیال کو آپنے طرز احساس سے ہمٹ کر قبول نہیں کر سکتی۔ (جمیل جالبی)

اگر ہم نے لکھنے کا پیٹے اختیار کرلیا ہے توہم میں سے ہز فخص ادب کے سامنے جواب مے سامنے جواب میں اور کے سامنے جواب ماریز) جواب ماریز)

فن کا معیاریہ ہے کہ فنکار اپ تجربے میں آئے ہوئے تا رات واصامات کو
اس طرح ظاہر کرے کہ دو سرے آدی بھی اتن بی شدت سے اے محسوس
کریں اور ان پر بھی وی کیفیٹ طاری ہوجو خود فنکار پر ہوئی تھی۔ (ٹالٹائی)
ادب کا مقصد محض انسانی تجربات کی کامیاب ترجمانی ہے۔ یہ تجربات خارجی
ماحول کے ذیراثر لکھنے والے کے ذہن پر منعکس ہوتے ہیں۔ لکھنے والے کو
عائے کہ انہیں من وعن بیان کردے۔ (فیض احمد فیض)

جب انسان پر کوئی جذبہ طاری ہو آ ہے تو ہے ساختہ اس کی زبان ۔ ہے موزوں الفاظ نظتے ہیں اس کا نام شعر ہے۔ (شبلی نعمانی) لفظ ایک جادہ ہو تا ہے جو مے محل استعمال ہے بیدیا پر جا تا ہے۔

انسان کا بهترین مطالعہ انسان ہے۔ (بابائے اردو مولوی عبدالحق) دماغ کی ایک خاص خرابی کے بغیرنہ کوئی شاعر بن سکتاہے اور نہ ہی اشعار سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ (لارڈ میکالے)

میں ہے ہے آڑات تو فن کے سب سے پیدا ہوتے میں اور کچھ محض اتفاقی ہوتے ہیں۔ (آگا تھان)

شاعری کے لئے کوئی مضمون اچھا اور برا نہیں ہو یا بلکہ اجھے اور برے شاعر ہوتے ہیں۔ (دکٹر ہیوگو)

تغمہ ایک ایبالائسنس یافتہ زیور ہے جس سے عوام میں الی فخش باتیں کمی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے کمنامشکل ہے۔

تغیمے وہی زندہ رہتے ہیں جن کی موسیق میں مغنی کے ٹوٹے ہوئے دل کا سوز بھی تخلیل کر چکا ہے۔

شاعراکٹر غریب ہوتے ہیں یا بھرشا کہ غریب ہی اکثر شاعر ہوتے ہیں۔ ہستی کے خزانے کا بمترین موتی سخن ہے۔ اگر سخن کو جان ارداح کا درجہ حاصل نہیں تو بھر مردہ خاموش کیوں ہوتا ہے۔

زبائیں تو بیچاری دیسے ہی ہے زبان ہوتی بین جو کوئی جاہے ان کے تلفظ ، مرائم وسن اور عرت سے کھیلے لگتا ہے۔

شاعری اور اس کے لئے موزوں زبان کا معالمہ ایک طویل اور دردناک مشقت کا معالمہ ایک طویل اور دردناک مشقت کا معالمہ ہے۔ (دائے)

شاعری کا مطالعہ تضبع او قات ہے۔ اس کئے کہ اس کے علادہ اور بہت ہے مغید علوم بیں۔ (قلب سڈنی)

شاعری مجھوٹ کی ماں ہے اور ہر تسم کے دروغ کا مافذہہے۔(") شاعری کردار کے لئے مصرہے میہ کردار کو بیار خواہشایت کے ذریعے کمزور کرتی ے اور نوجوانوں کے نابختہ ذہنوں کو واہموں سے بھردتی ہے۔ (")
تعملی و انسانوی عناصر کو رو کرنا اور اے حقیر سمجھنا عقلی و مردانہ تقاضوں کے مترادف ہے۔ (زاکٹر جانس)
مترادف ہے۔ (زاکٹر جانس)
شاہری سری سے اثران کی سے مار ایک اس مل جاستوال نے کے مرجب روی میں ملک

شاعری کا کام یہ ہے کہ وہ اشیاء کو اس طرح استعال نہ کرے جیسی وہ ہیں بلکہ ، اس طرح جیسی وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح نہیں جیسا کہ ان کا حقیقی وجود ہے بلکہ اس طرح جیسے وہ احساسات اور جذبات کے سامنے خود کو چیش کرتی ہیں۔ بلکہ اس طرح جیسے وہ احساسات اور جذبات کے سامنے خود کو چیش کرتی ہیں۔ (ورڈز ورتھ)

شاعری کا سارا سحراس کا تمام حسن اس کی تمام قوت اس قلسفیاند اصول میں ہے جسے ہم طریق کار کہتے ہیں۔ (کولرج)

نٹر میں الفاظ ' بہترین تر تیب میں پیش کئے جاتے ہیں اور شاعری میں بہترین الفاظ ' بہترین تر تیب میں پیش کئے جاتے ہیں۔ (کولرج)

حسین الفاظ 'خیال کے لئے روشنی کا کام دیتے ہیں۔ (لانجائنس) محسین الفاظ 'خیال کے لئے روشنی کا کام دیتے ہیں۔ (لانجائنس)

سمی عامیانہ تنعیل کے لئے پرشکوہ اور منجیدہ الفاظ کا استعال ایہا ہی ہو گا جیسے مسکی عامیانہ تنعیل کے لئے پرشکوہ اور منجیدہ الفاظ کا استعال ایہا ہی ہو گا جیسے مسکوی چرو لگا دیا جائے۔ (")

شعروادب معلم اخلاق ہے۔ (ارسٹو فینز بونانی دانشور)

شعر و مانی مسرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ (ہوم)

ادب بشمول شعرمظا برقدرت كي نقل كانام ٢- (اللاطون)

شاعری کا مقعد فطرت اور حیات انسانی کی ترجمانی ہے۔ (ارسطو)

شعر معنی ادب ہے۔ ایک ایا فن جو تعقل اور تخیل کی مدد سے مسرت کا پوند صداقت کے ساتھ لگا آ ہے۔ (ڈاکٹر جانس)

شعر کا مقعد مرف ردمانی مرت ہے صداقت نیس- (کولرے)

جب انسان اور فطرت كا اندرون لعنى باطن جهلك يا آ ب تو شعر برآمد موآ

ہے۔ اور درامل الفاظ میں طاقتور احساسات کے یکا یک تیز بماؤ کا نام شعرہے۔ (وڈ زور تھ)

اگر بھے ہے شعرکے بارے میں نہ پوچھوتو میں جانا ہوں کہ شعرکیا ہے؟ اور آگر بھے ہے شعر کیا ہے؟ اور آگر پوچھوتو اور کون گاکہ میں ضمیں جانا۔ (سینٹ آگشن)
وہ لوگ جو ادبی وراثت کی طرف ہے نیازی برتے لگتے ہیں وحثی ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں میں اوبی تخلیق کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں ان کے ہاں خیالات و محسوسات کی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں۔ (ٹی۔ ایس۔ ایلیش)
فی ، شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے۔
فین ، شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے۔

ئے اکمٹناف کا عمل در حقیقت تخلیقی عمل ہے۔ میرا منتف لفظ مرف میرے ذاتی معنی ادا کر تا ہے۔ طنز بھی مبالغے کی ایک شکل ہے 'جس میں سمی کردری کو بڑھا چڑھا کر بیآن کیا جاتیا ہے۔ (لانجائنس)

غظیم اخراع ذہن کی مال تحریہ قاری کو ترغیب نمیں دی بلکہ اے عالم وجد

میں پہنچا دیتی ہے۔ (")

بیان کی عظمت روح کی عظمت کی باز جشت ہوتی ہے۔ (") جہاں کمال اور بلندی دونوں جمع ہو جائیں و باں تاریخ انسان کی تہہ میں چھپی ہوئی شاعری ایک ایسے احساس میں بدل جاتی ہے جو صرف خدائے عزوجل کے

حضور بدا ہو آ ہے۔ (ٹائن لی)

مسور پیدا ہونا ہے۔ (مان بی) فنکار خود بھی دو سردل کی طرح قانی ہے لیکن زندہ رہنے کا جو تجربہ وہ حاصل کرتا ہے دہ لافانی ہے۔ (یورس پیٹرتاک/ردی ادیب) احیما جعر شرح سے بے نیاز ہوتا ہے۔ جس شاعر میں طباع ہوتی ہے 'وہ براہ راست ذعری کی طرف جابا ہے اور جو شاعر میں طباع ہوتی ہے 'وہ براہ راست ذعری کی طرف ما کل ہوتا ہے۔ شاعر تقلیدی اور خوشہ چین متم کا ہوتا ہے 'وہ ادب کا طرف ما کل ہوتا ہے۔ شاعر تقلیدی اور خوشہ چین متم کا ہوتا ہے 'وہ ادب کا طرف ما کل ہوتا ہے۔ (نی۔ ایس۔ ایلید)

ارب دستیاب حقیقت کے مرمائے میں اضافے کی ایک کوشش ہے۔ (آئی بی بلیک مور)

سخیل خدا کا دو عمل ہے جس ہے دو اپنی مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ (ولیم بلیک)

شعرا جوانی میں مسرت سے ابتدا کرتے میں لیکن انجام بالا خر مایوی اور بدیان ہوتا ہے۔ (دروز در تھ)

جب ساج کی بنیاد طبقاتی تقتیم پر منی ہے تو ادب غیر طبقاتی مس طرح ہو سکتا ہے۔

شاعری میں منطق مدانت کی علاش نفول ہے۔ تخیل کا نصب العین حسن ہے۔ تخیل کا نصب العین حسن ہے۔ تخیل کا نصب العین حس

موسیقی انسان کی عالمگر زبان ہے۔
کنا یہ کی تنصیل و تشریح سے کنا یہ کی روح مجرد ح موتی ہے۔
رقص اور نغمہ کی پیدائش ابتدائی محنت کی بیتوں سے ہوئی۔ (کارل بوشر)
کلاسکی تخلیق ہوے موضوع کے بغیر معرض وجود میں نہیں ہمنی۔
دنیا میں طاقت و اقتدار ہمیشہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے جن
کی زبان کو دد سری زبانوں پر بالاد تی حاصل رہی۔
ارب کی تخلیق ایک وجدانی نعل ہے 'جو آفات و انقلابات میں زیادہ عمرگ مے
بروان چرستا ہے۔

تقید کا معالمہ بیہ ہے کہ اس کا منعب پروازے کمیں زیادہ محا کمہ اور تجزیہ ہے۔ تخلیق کی نظریں مدا آسان پر مرکوز رہتی ہیں جبکہ تنقید کی نظریں ہیشہ زمین بر-

مرنا خيال ايخ مقلد پيدا كرتا ج-

لکھے ہوئے لفظ کی مدے زمانے اور دنیا کوبدلا جاسکتا ہے۔

اعلیٰ فن بیا او قات ایسے زمانے میں پید ہوا ہے جب کہ ظاہرا" ایسی فنی عظمت کے شکار ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیجی۔

ہراریب ایک نیا ادیب ہے۔ ہرشاء ایک نیا شاعرہے۔ ہرفنکار ایک نیا فنکار ہے۔ ہر فنکار ایک نیا فنکار ہے۔ جس طرح ہر نیچ کے ساتھ ایک نئی انفرادیت ظبور میں آتی ہے ای طرح ہرادیب شاعراور فنکار کے ساتھ ایک نئی انفرادیت کا ظبور ہوتا ہے۔ ور انسانی فطرت کا متوازن اور شکفتہ عکس ہے جو انسانی جذبات مزاج اور تقدر کے نشیب و فراز کی نمائندگی کے ذریعے علم انسانی کو درس اور مسرت فراہم کرتا ہے۔ (دائیڈن)

فلنفے کے لئے ایک محفوظ و مامون راہبانہ معصومیت درکار ہے جبکہ بے میکی کے مقالے میں مید برجہا بہترہے کہ وہ اپنے وقت اور وور کے جاندار اور مائل حیات میں سر بررجہا بہترہے کہ وہ اپنے وقت اور وور کے جاندار اور مسائل حیات میں سرگرم حصہ لے کر خوب غلطیوں کا ارتکاب کرے۔ (جان

زيري)

رین اور اولی تخلیق میرے لئے آدی (مصنف) سے ممیز نمیں۔ میں کی فن ارب اور اولی تخلیق میرے لئے آدی (مصنف) سے ممیز نمیں۔ میں کی فن ایارے سے محظوظ ہو سکتا ہوں لیکن میرے لئے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا اس وقت تک مشکل ہوگا جب تک کہ میں مصنف کو بھی اس میں شامل نہ کروا ہے۔ اس کروا ہے۔ میں بلا کمی ججک کے یہ کہ سکتا ہوں کہ جیسا پیڑ ہوگا ویسا کھل۔ اس طرح اوب کا مطالعہ ججھے فطری طور پر کروار کے مطالعے کی طرف لے جا آ

ے۔ (ایر کرالین بی) اسلوب کی ایس بیتی کہ وہ فرد کی وا ظیت اور نری ذاتی ترتک بن جائے 'جلد ہی تقنع کے صدود میں وافل ہو جائے گی۔ (والٹر پیٹر) فن بارہ (بحیثیت جمالیاتی عمل) وافلی حیثیت کا عامل ہوتا ہے اور جس چیز کو ہم خارجی پیشکش کہتے ہیں وہ فن بارہ ہوتا ہی نہیں۔ (کرویے)

## خدو ملاحت

ا بیک بارولی میں رات مے کسی مشاعرے یا وعوت سے مرزا صاحب مولانا فیض الحن فیض سمار پوری کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ رائتے میں ایک ننگ و آریک ملی سے گزر رہے تھے کہ آمے وہیں ایک گدھا کھڑا تھا۔ مولانا فیض نے یہ دیکھ کر کما:

> "مرزا مادب! ولی میں کدھے بہت ہیں"۔ مرزا مادب نے ہے سافتہ کما:

و شمیں 'صاحب ہا ہرے آ جاتے ہیں"۔ مولانا قیض الحن سمار ٹیوری جھینپ کر جیپ ہو رہے۔

ایک برعم خودشاعرایی آزه نظمیں ایک شاعردوست کو و کھاتے ہوئے بولے:
"میں نے چند آزاد نظمیں کی ہیں ' ملاحظہ فرائے"
شاعردوست نے نظموں کو بغور سنا اور مسکراتے ہوئے کہا:
"بیا دے! یہ آزاد تو ہوسکتی ہیں لیکن نظمیں ہرگز نہیں"۔

مرزا عالب جس مكان مي رہتے ہے اس مكان مي دروازے كى جست پر ايك مرو تعال اى كروك ايك جانب ايك تنك و تاريك كونورى تقى جس ميں ہمشہ فرش بچھا رہا کر آ تھا۔ گرمیوں کے موسم میں مرزا اکثر لو دھوپ سے بچنے کے لئے اس کھڑی میں سہ پہر تین بجے تک بیٹھتے تھے۔ آیک دن اتفاق سے رمضان کے مہینے میں مرزا صاحب کو اس کو ٹھڑی میں جیٹھے کسی کے ماتھ شطریج یا جو سرکھیلتے و کھے کر مفتی صاحب نے کھا:

"مرزا ماحب! ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رمضان کے مینے میں شیطان مقید ہو تا ہے مگر آج اس حدیث کی صحت میں کچھ شبہ سا ہو رہا ہے"۔ جواب ملا!

"قبلہ! مدیث بالکل صبح ہے محربات سے کہ جمال شیطان مقید رہتا ہے وہ یمی ا کو تھڑی ہے"۔

مرزا رمنی الدین خان جو مرزا غالب کے خاص درستوں میں سے اور دلی میں ایک نائی گرای طبیب بھی سے گر عجب انفاق کہ انہیں آم مرغوب نہ ہے۔
ایک دان کا ذکر ہے کہ عکیم صاحب مرزا غالب کے یمال بیٹے ہوئے ہے۔
آموں کا موسم تھا اور گلی میں آموں کے تھیکے پڑے ہوئے سے۔ ایک گدھے وال ادھرے ایک گدھے دان این گدھے لئے ہوئے گزر رہا تھا۔ گذھے نے دک کر آم کے تھیکے موسم تھے اور آ کے برزہ کیا۔ یہ وکھے کر بھیم صاحب نے مرزا غالب کو مخاطب کرکے مسکراتے ہوئے گا۔

"دیکھو! مرزاتم آموں کی بڑی تعریف کرتے ہو تمر آم ایسی چیز ہے کہ گلہ ہے بھی نمیں کھاتے"۔

> مرزا غالب نے بھی نمایت سنجیدگی ہے کہا۔ "جی بال! بے نک کرھے آم نمیں کماتے"۔

ایک عاش نے اپی محبوب ہے بری تاراضی ہے کما:

"تم نے وفاشعاری کی تشمیں کھائی تھیں۔ زندگی بھرساتھ نبھانے کے وعدے کئے تھے لیکن آج پت چلا کہ سب جھوٹ تھا۔ وحوکا تھا۔ فریب تھا۔ بھے پر ب وفائی کے اپنے علین الزامات لگاتے ہوئے تنہیں شرم نمیں آتی"۔ محبوبہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا؛

"ياد كروكل تم نے اپنى سيلى ناز ہے كيا كما تھا"۔

عاشق بولا!

"جمجھے یا و شین آخر تمبی چھے بتاؤ"۔

"تم نے یہ نہیں کما تھا کہ جھے غالب سے عشق ہے!"

ا کے محفل میں سالک نے مولانا کرای سے بوچھا۔

"حضرت! نواب مراج الدين كى شاعرى المعلق آب كى كيارائے ؟"

مولانا كراى في يرجت جوأب ديا:

و خاميون من پخته مو كيا ہے"۔

''حابت ہو میری شاعری کو پہلے ہے دو گئے لوگ پڑھنے لگے ہیں''۔ ایک شاعر ۔نے خوش ہو کراسیے دوست ہے کہا۔

ومجھے نہیں معلوم تھاکہ تماری شاری ہوئی ہے"۔ ووست نے جل کر کہا۔

مردار جعفری کسی ترقی پند شاعریا ادیب کی قلمی صنعت کے ساتھ وابستی پند منیں کرتے ہے۔

ایک دن غصے میں جعفری نے ساحرار حیانوی سے کہا: .

"ساح! دیکھ لینا مسارے جنازے میں کوئی ترقی بیند شاعر شریک نہیں ہوگا"۔

ما حرفے جواب دیا۔

مولکین میں تو ہر تق پند کے جنازے میں شریک ہو تا رہوں گا"۔

غالب کو کسی ادب دوست توجوان نے خط نکھا اور انہیں دادا کے لفظ سے مخاطب کیا۔ مخاطب کیا۔

غالب نے جوابا "بد وضاحت کی:-

"ميان! مين تمهارا دادا نهين بلكه دل داده بهون"-

ایک مشاعرے میں جب فراق گور کھیوری اپنی غزل پڑھ بچے تو سامعین کی طرف سے ایک نوجوان شاعر زبیر رضوی کا کلام سننے کی فرائش کی گئے۔
مشاعرے کے سکرٹری نے جب زبیر رضوی کو بلایا تو وہ نیاز مندی سے جھج کتے۔
مشاعرے کے سکرٹری نے جب زبیر رضوی کو بلایا تو وہ نیاز مندی سے جھج کتے۔
برسین ہیں

"قبلہ فراق صاحب کے بعد میں اینے شعر کیو تکریڑھ سکتا ہوں"۔ فراق صاحب سے سن کر بری ہے نیازی سے بولے:

"داد! میاں م اگر میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو میرے بعد اپنے شعر کیوں نہیں راہ کتے!" امرارائی مجاز مرآیا شاعرتے اور شاعری کے لوازمات کی بابندی کے قائل تھ جن میں دانت نہ ما جھٹا اور مدتول عسل نہ کرنا بطور خاص شامل تھ ۔ ایک بار مجاز صاحب کی ڈاکٹر کے کلینک میں گئے اور کئے گئے۔ "ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بھیانا؟" ڈاکٹر صاحب نے کما:

"مجاز ماحب! آب کو کون نہیں جانیا؟ پچھلے سال جناب کو نمونیہ ہوا تھا۔ اس فاکسار نے بی آب کا علاج کیا تھا"۔ مجازئے ہس کرکھا:

"ای گئے تو میں آپ کے پاس آیا ہول. آپ نے جھے نمانے سے منع کیا تھا۔ پوچھتا ہے ہے کہ کیا اب میں نما سکتا ہوں؟"

مولانا محد علی شاعر تنے شاعری کی دنیا میں ان کا نام جو ہر تھا۔ ان کے برے ہمائی
کا تخلص تھا کو ہر۔ کسی محفل میں کسی نے ان کے مبخیلے ہمائی شوکت علی سے جو
ہے تخلص تنے ان کا تخلص دریافت کیا۔ ان کے جواب سے پہلے محد علی نے
فورا جو ہرادر کو ہر کے وزن پر ان کا تخلص تجویز کیا "شو ہر"۔

کرل براؤن کے پاس کے عقب ان عرب سائی ای ازام میں کچے لوگوں کو کرل کرل براؤن کے پاس کے عقب ان میں مرزا غالب بھی شامل ہے۔ کرئل سے عان میں مرزا غالب بھی شامل ہے۔ کرئل سے عانب سے بوجھا "کیا تم مسلمان ہو؟" غالب نے جواب دیا۔ "حضور آدھا مسلمان ہون" وہ حران ہو کر کئے لگا "آدھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟" غالب نے بدی متانت سے جواب دیا۔ "حضور شراب چیا ہوئی سور نہیں کھا آ۔ کرئل کو بھی ڈریا۔

ا کی مضور شاعر کے پاس آیک برخود غلط تھم کا شاعر آیا اور بری تمل سے کئے

لگا"یار لوگول نے میرے اشعار کے معنی چرا گئے ہیں ادر میرے مطالب و خیالات کو اپنا کر شاعری کا دعوی کرنے گئے ہیں"۔ اس مشہور شاعر نے برجستہ کما "اچھا! تو میہ وجہ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تممارے شعروں میں آج کل معنی کیول نمیں رہے"۔

حیدر آباد میں ایک شام استاد شاعر مرزا داغ راوی نے کسی صاحب کے اس
بیان پر کہ میں حقد لے کر بانگ پر لیٹا کروٹیس بدانا ہوں ۔ بھی بیٹھتا ہوں اسمی
اٹھتا ہوں ، طبیعت پر زور ڈالٹا ہوں ، تب بڑی مشکل سے ایک شعر بنتا ہے۔ داغ
صاحب نے مسکرا کر فرمایا! "معاف سیجے گا" آپ شعر کہتے ہیں کہ شعر جنتے
ہیں"۔

آیک بار بنگال کے مشہور شاعر قاضی نذر الاسلام کو اطلاع ملی کہ ڈھاکہ میونیل
کارپوریشن ان کی ادبی خدمات کے عوض ایک پارک میں ان کا مجمعہ نصب کرانا
چاہتی ہے اور جستے پر ایک الکھ روپے خرچ کرے گی۔ قاضی نذر الاسلام نے
این دوستوں ہے کہا کہ اگر کارپوریشن سے رقم جھے دیدے تو میں خود اس پارک
میں کھڑا رہوں گا!

جوش ملیح آبادی نے ایک مرتبہ مجازے پوچھا کہ کیا تممارے والدین تمماری روزانہ بے اعتدالیوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ مجاز نے نمایت متانت سے جواب دیا۔ لوگوں کی اولاد معادت مند ہوتی ہے ، جوش ماحب! میری خوش تممن ہے کہ میرے والدین معادت مند ہیں۔

ایک نو آموز اور فضول کو شاع مولانا عبد الرحمٰن جای کے ہاں آیا اور ایک بے و دان سے غزل سنا کر کھنے لگا۔ میرا ارادہ ہے کہ اس غزل کو شرکے بوے وردازے پر لئکا دوں آگہ ہم فخص لطف اندوز ہوسکے۔

مولانا جای نے قرمایا:

"بمتر ہو گاکہ تہیں ہمی اس غزل کے ساتھ ہی لٹکا دیا جائے ماکہ لوگ شعرادر شاعرد دنوں سے لطف اندوز ہو سکیں"۔

روایت ہے کہ مدید طیب میں اگر کوئی چیز فروخت ہونے کے لئے بابرے آتی

تو محالی رسول حضرت نعمان انصار اس کو خرید کر نبی کریم کی فدمت میں لے

آتے اور یہ کتے کہ یا رسول اللہ! میں یہ چیز آپ کے لئے بطور مدید لایا ہوں۔
چند دنوں کے بعد جب چیز نہینے والا وام لینے کے لئے آتا تو اس کو بھی آپ کی فدمت اقدس میں لے آتے اور فرماتے۔ وی رسول اللہ! فلان دن آپ نے جو چیز کھوائی تھی اس کے وام اس شخص کو عطا فرما دیجئے۔ آپ حضرت نعمان میں
فرماتے کہ وہ چیز تو تم نے بھے مدید کے طور پر دی تھی۔ حضرت نعمان عرض فرماتے کہ وہ چیز تو تم نے بھے مدید کے طور پر دی تھی۔ حضرت نعمان عرض کرتے: یا رسول اللہ! میرے پاس اس وقت قیت نمیں تھی گر میرا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ! اس چیز کو کھا کمیں اس لئے میں لے آیا۔ آپ حضرت نعمان کی سے بات سی کر مشرا پر کو کھا کمیں اس لئے میں لے آیا۔ آپ حضرت نعمان کی سے بات می کر مشرا پرتے اور چیز کے وام وے دیے۔

امیرالمومتین حفرت عمرفارد آیک دن مدید کے بازار میں کورے تھے۔ ایک فخص صافر قدمت ہوا اور کہا: یا امیرالمومنین! مجھے فلاں مخس نے دھوکا دیا ہے۔ اندا اس سے میراجی دلایا جائے۔ آپ نے اس کو دکھ کر فرایا!"جا بھاگ جا" جھوٹے قد کا آدمی کسی سے دھوکا نہیں کھا سکنا۔ چونکہ تو بھی جھرٹے قد کا

ے اس لئے تو جھوٹ بول ہے۔ وہ فخص کنے لگا: حفرت آپ کی بات بالکل فکیک ہے۔ کہ جس فخص نے بھے کو فکیک ہے۔ جس فخص نے بھے کو فکیک ہے۔ جس میں مانتا ہول۔ لیکن بات وراصل بد ہے کہ جس فخص نے بھے کو دھوکا دیا ہے وہ جس ہے جس جھوٹے قد کا ہے۔ حضرت عمرہس بڑے اور اس کی وادری فرمائی۔

مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند ہے ایک فخص شکایت لے کر آیا کہ دہاں چوری کے کچھ داتعات پیش آئے ہیں ادر بعض لوگ طلبہ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ مولانا میہ من کر فرمانے گئے: "بھی! طلبہ اور دہ بھی اسلامی علوم کے طلبہ! یہ تو بھی چور نمیں ہو سکتے۔ ہاں! یہ ممکن ہے کہ بعض چوروں نے طالب علمی شروع کردی ہوادریہ فعل ان لوگوں کا بی ہو سکتا ہے۔

ا بیک دن ملا نصیرالدین منبریر دعظ کے لئے کمڑا ہوگیا اور حاضرین ہے یہ چھا کیا تم کو خبرہ کہ جس تہیں کیا سانے والا ہوں؟ انہوں نے کہا: "جمیں کوئی خبر شیس" ملا منبرے از آیا کہ جس تم جیے بے خبرلوگوں کو کیا بناؤن جن کو کوئی خبر تی نہیں۔ دو سرے دن پھر منبریر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ "اے سامعین! تم کو کچھ خبرہ کہ جس تم کو کیا سانا چاہتا ہوں؟" وہ پہلے دن کے تجربے سامعین! تم کو کچھ خبرہ کہ جس تم کو کیا سانا چاہتا ہوں؟" وہ پہلے دن کے تجرب کے میں تم کو کیا سانا چاہتا ہوں؟" وہ پہلے دن کے تجرب کو پہلے بی خبرہ تو اب جس کیا بناؤں؟" تیسرے دن پھر منبریر آ دھمکا اور پھر دی سوال کیا کہ تم کو خبرہ کہ جس تمیں کیا سانے نگا ہوں؟ لوگ چو نکہ دو دو د دو نوں سوال کیا کہ تم کو خبرہ کہ جس تھے۔ اس لئے پچھ لوگوں نے کما کہ خبرہ اور پچھ بولے کہ خبرہ وہ دو دو سرول کو اس کے خبرہ وہ دو دو سرول کو خبرہ وہ دو دو سرول کو دی کہ خبرہ وہ دو دو سرول کو در کہ عرب سانے کی کیا ضرورت ہے"۔

ہندوستان کے شرالہ آباد میں ایک طوائف رہی تھی، جس کا نام موہر تھا۔
ایک دن دہ اکبر اللہ آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کما "حضرت! آپ نے
بت سے اشعار کے ہیں آج میرے یارے میں ہمی کوئی شعرار شاد کریں۔ اکبر
نے ای وقت شعریزہ کراس کی تذرکیا:

خوش نعیب آج بھلا کون ہے محویر کے سوا سب کچھ خدا نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا

حصرت علی کے پاس بھی بھی کوئی لغو اور بے مقعد مقدمہ چیش ہو آتو آپ زندہ دلی کا ثبوت دیتے تھے۔ ایک دن ایک فخص نے دو سرے فخص کو آپ کی عدالت جس سے کمہ کر چیش کیا کہ اس نے خواب جس دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبرو ریزی کی ہے۔ آپ نے فیصلہ دیتے ہوئے فرایا:۔

"مزم کود حوب میں جاکر کھڑا کرد اور اس کے ساتے کو سوکوڑے مارد"۔

قائراعظم محر علی جناح جب و کالت کرتے تھے ان دنوں جمبئ بی ایک چوٹی کا جند و کیل بھی تھا۔ جے اپنی ذہانت کا بلیت اور چینہ ورانہ تجربہ پر برا ناز تھا۔
ایک دن چند و کیل بیٹے کسی کلتہ پر بحث کررہے تھے۔ ایک صاحب بولے کہ محمہ علی جناح اس کلتہ پر صحیح روشتی ڈال سکتے ہیں۔ ہندو و کیل نے محمہ علی جناح کی طرف نظر مقارت سے دیکھا اور کہنے لگا:۔ "محمہ علی جناح کی طرف نظر مقارت سے دیکھا اور کہنے لگا:۔ "محمہ علی جناح" اس بارے میں کیا

"He is Child in Law" باستخابی؟"كيونكه

بردین و قوایمی قانون مین بچه سمی قائداعظم نے برجسته جواب دیا:- "بال:"Because he is my Father in Liw" - "واب دیا:- "بال:"کونکه ده میراسسرے"-

ایک دفعہ کلکتہ کے بھی آئے اور چیف کمشز دبلی ہے کہا کہ میں شاہ عبدالعزیز کے ساتھ بحث کرنا کوئی کے ساتھ بحث کرنا کوئی آسان کام نمیں ہے۔ وہ کئی یادریوں کو فکست دے چکے ہیں۔ بڑے علم فاضل آدی ہیں لیکن وہ نہ مانا۔ اب چیف کمشز نے کہا "اچھا! اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو پانچ سو موہد دوں گا اور آگر آپ ہار گئے تو پانچ سو دو ہے لول اگا ۔ اس نے کہا ہمت اچھا۔ خیر کمشز نے دونوں کے درمیان مباحثے کا انظام کروا دیا۔

بث نے شا، صاحب سے بوچھا" آپ لوگ کتے ہیں کہ ہمارے بغیر فدا کے صبیب ہیں 'کیا یہ بچ ہے؟" آپ نے "فرایا ہاں! بچ ہے"۔ کنے لگا" اگر وہ فدا کے دوست ہوتے تو جب ان کے نواسے امام حمین کے گئے یہ تلوار چلائی جا رہی تھی تو کیوں نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کی جان بچائی"۔ شاہ صاحب نے فرمایا "بال وہ گئے تو تھے لیکن وہاں دیکھا کہ اللہ میاں خود اپنے الکوت بیٹے نے عم میں دو رہا ہے"۔ بشپ یہ جواب من کر ناراض ہو گیا اور الی وقت دبل سے چلاگیا۔

فقیرسید بنم الدین ایک مرتبہ کسی تقریب بیں شرکت کے سلسلہ بیں لاہور آئے۔ علامہ اقبال بھی وہاں موجود تھے۔ فقیر صاحب کے ہمراہ ان کا ان پڑھ ملازم بھی تھا۔ اپنے ملازم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا ''دیکھو! یہ وہی ڈاکٹر اقبال ہیں' جن کا اکثر تم سے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لئے کمیں اٹھ کر چلے گئے تو ملازم نے نمایت ادب سے علامہ اقبال سے در خواست کی ''ڈاکٹر صاحب! میرے بیٹ میں اکثر درد رہتا ہے آپ کوئی دوا تا دیں تو بردی مرانی ہوگی'۔

ایک ممل کو شاعر نے مولانا جائ ہے کما کہ جب میں خانہ کعبہ کی زیادت ہے مشرف ہوا تو تیرک کے طور پر میں نے اپنے دیوان کو جراسود ہے دگڑا۔ مولانا جائ فرمانے گئے "بمتر تو یہ تھا کہ آب است تیرکا" آب ذم زم سے دھو ویتے"۔ ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا۔ است اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ طاح کو کہنے لگا کہ میاں تم نے ساری عمر کشتی چلانے میں گزار دی ہے یا کہ بچھ علم صرف و نحو میاں تم نے ساری عمر کشتی چلانے میں گزار دی ہے یا کہ بچھ علم صرف و نحو (علی گرائم کا علم) بھی پڑھا؟ طاح نے کما "بی نہیں!" عالم کمنے لگا آنہ پھر تو نے آدھی عمرضائع کر دی۔ طاح کو اس بات سے بڑا دکھ اور رہ ج پہنچا لیکن اس وفت تر مھی عمرضائع کر دی۔ طاح کو اس بات سے بڑا دکھ اور رہ ج پہنچا لیکن اس وفت

کوئی جواب نہ دیا۔ کشتی دریا میں ابھی تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ ہوانے اس کو

بعنور میں ڈال دیا۔ طاح نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے نحوی ہے کہا۔ "اے
عالم صاحب! ساری عمر صرف و نحو ہی پڑھتے رہے ہویا کہ تیرنا بھی سکھا ہے؟"
اس نے ڈرتے اور کانیتے ہوئے جواب دیا کہ "مجھ ہے تیرائی کی امید کسے ہو
سکتی ہے"۔ طارت نے کما" جناب میری تو آدھی عمر بریاد ہوئی آپ نے تو ساری
عمر بریاد کر دی"۔ "اس لئے کہ کشتی تو اب ڈوب رہی ہے"۔
ایک پروفیسر صاحب کالج ہے گھر آ رہے تھے۔ جب اپنی کو تھی کے سامنے
والے لان میں پنچ تو سامنے دروازے پر بیگم کھڑی تھی۔ پروفیسر صاحب کو دیکھا
کہ آج پیدل ہی گھر کی طرف روان دوان ہیں۔ بڑی چرانی سے پوچنے گئی "تو
جناب! آج آپ کی وہ کار کمان؟" پروفیسر صاحب کئے گئے "مجھے تو انتا یاد ہے۔
کہ آج پیدل ہی گھر کی طرف روان دوان ہیں۔ بڑی چرانی سے پوچنے گئی "تو
جناب! آج آپ کی وہ کار کمان؟" پروفیسر صاحب کئے گئے "مجھے تو انتا یاد ہے۔
کہ گائی سے آتے ہوئے راست میں ایک شخص نے لئٹ بائی تھی اور مجھے ادھر

محرکے ماض آرگیا ہے"۔ می نے طزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ تم کو سزا کا تھم سایا جائے۔ عدالت کے سامنے کچھ چیش کرنا جاہتے ہو تو کر سکتے ہو (لین کوئی عذر وفیرہ) طزم بولا! "حضور! جو کچھ میرے پاس تھا سب وکیل کی نذر کر چکا اب عدالت کے سامنے کیا چیش کروں"۔

ایک دنیادار حفرت صاحب ہے۔ ان کے ایک مرد ظریف نے عرض کیا کہ حفرت میں نے دات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ "آپ کا ہاتھ تو شمل ہے ہمرا ہوا ہے اور میرا نجاست سے آلودہ ہے"۔ حفرت صاحب ہوئے!" بمائی بات یہ ہوا ہے کہ تم دنیادار ہوادر میں نقیرلوگ ہوں۔ یہ اس خواب کی تجیرہ"۔ اس نے کہ تم دنیادار ہوادر میں نقیرلوگ ہوں۔ یہ اس خواب کی تجیرہ"۔ اس نے کما حفرت ابھی آگے کا خواب بھی تو س لیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ میں جانی ہوں اور میرا ہاتھ آپ جا الحجے ہیں۔

امام ابوضیفہ کے شاگرہ امام ابو بوسف عمدہ قضاء پر فائز تھے۔ ظیفہ ہارون الرشید کے دور میں آپ جیف جسٹس تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کیا "امام صاحب بے کا طوہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے یا بادام کا" قاضی صاحب نے قرمایا "بھی امحالمہ انساف کا ہے۔ میں قریقین کی عدم موجود کی میں فیصلہ نہیں کیا کرتا"۔ پہلے دونوں کو چیش کرہ مجربتاؤں گا۔

ا یک مخص کسی بیار کی عمیادت کو گیا اور وہاں جم کر بیٹے گیا۔ بیار بیجارہ تھ کسیا۔ وہ اس کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میہ مخص کسی طرح اشختے کا نام بی نہیں لیٹا تو اس نے کہا۔ " آنے جانے والوں کی کثرت نے ہمیں پریشان کر دیا ہے" لیکن وہ بندہ خدا اب بھی نہ سمجھا۔ بولا "اگر آپ فرمائیں تو اٹھ کر دردازہ بند کر دوں؟" بیار نے عابز آکر کھا "ہاں! لیکن یاہر فرمائیں تو اٹھ کر دردازہ بند کر دوں؟" بیار نے عابز آکر کھا "ہاں! لیکن یاہر

مصری ایک فخص نے وعویٰ نبوت کیا اور کما کہ جی مویٰ بن عمران ہوں۔
اس کو خلیفہ مامون الرشید کے دربار جی حاضر کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا اور عصا کے مجزے سے تو بھی کوئی مجزو دکھا۔
وو فخص کنے لگا۔ اے خلیفہ! آپ کو معلوم ہے کہ موسی طبیہ السلامی نے مجزے اس وقت وکھا کے شعر جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کمنا تھ جی تمامال اس وقت وکھا کی جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کمنا تھ جی تمامال اس بول۔ اس لئے پہلے تو خدائی کا دعویٰ کر پھر جی تم کو مجز نے وکھاؤں

امریکہ کے شرنے یارک کی ایک مڑک پر سے ایک جنازہ گزر رہا تھا لیکن اس جنازے میں ایک انو کھی اور خلاف معمول بات یہ تھی کہ میت کے آبوت کے بنے چند فرلانگ لبی ایک لائن کی ہوئی تھی۔ دور سے ایک مخص کی نظرجب اس جنازہ پر بڑی تو برا جران ہوا۔ چنانچہ وہ مجھے تیز تیز قدم انعا آ ہوا میت کے آبوت کے زریک بہتے گیا۔ وہ لوگ جو میت کو کندھا دیے ہوئے تھ ان میں اے ایک فض کے پاس گیا اور آبت ہے کئے لگا۔ "جناب! یہ کس کا جنازہ ہے؟ اور آپ کا اس میت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟" اس آدمی نے جواب دیا کہ "یہ میری یوی کا جنازہ ہے "۔ اس نے دو سرا سوال یہ کیا کہ "اس کو کیا ہوا؟ کیا یہ بیار تھی؟" وہ فخص کنے لگا "نسیں بات یہ ہوئی کہ کل شام کو میرے پالتو کتے یہ بیار تھی؟" وہ فخص کنے لگا "نسیں بات یہ ہوئی کہ کل شام کو میرے پالتو کتے اس کو کاٹ لیا جس کے زہر لیے اثرات کی وجہ سے صبح اس کا انتقال ہو گیا"۔ وہ فخص کنے لگا "جناب! کیا آپ اپنا وہ کتا جھ کو چند دن کے لئے ادھار دے سے جسی؟" اس فخص نے کہا "کیا آپ اپنا وہ کتا چھ کو چند دن کے لئے ادھار دے سے جسی؟" اس فخص نے کہا "کیا آپ کو واقعی اس کتے کی ضرورت ہے "وہ کئے لگا "کیون نہیں؟" اس فخص نے کہا "کیا آپ کو واقعی اس کتے کی ضرورت ہے "وہ کئے لگا "کیون نہیں؟" اس نے کہا "انچھا پھرا یہے کرد کہ اس لائن کے سب سے آخر میں جاکر لگ جاؤ۔ یہ کتا ملے گا سب کو لیکن باری باری باری سے میں

ایک دن شنشاہ اکبر اور شنرادہ جما تھر مردیوں کے موسم میں باغ کی سرکو گئے۔
ملا دو بیادہ ہمراہ تھا۔ جب دن کچے گرم ہوا تو دونوں باب بیٹے نے کمبل اٹار کر ملا
کو وے دیئے۔ جب گرمی زیادہ ہوئی تو کوٹ بھی اٹار کر اس کے کندھے پر رکھ
دیئے۔ وہ اٹھائے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے بطور خوش طبعی کما "ملا بار نز بردشت"
لین اے ملا تو نے گدھے کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ ملانے فورا جواب دیا "جمال
بناہ! بار دو خر" یعنی میں نے دو گرموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔

ایک گاؤں کا امام مسجد میں آکر بغیروضو کھڑا ہو گیا۔ گاؤں میں ایک مہمان آیا ہوا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ "یہ کیا؟ وضو کے بغیری مازی" کہنے گئے۔ بھائی ہہ بھی ایک رازی بات ہے 'جو مرف تجھ کو یتا د با موں۔ "یہ لوگ مجھے دیتے گئے۔ بھی نہیں۔ اس لئے میں بھی ان کو باذر میں میں ان کو باذر میں ایک ان کو باذر میں اوگ مجھے دیتے گئے۔ بھی نہیں۔ اس لئے میں بھی ان کو باذر کے مار رہا ہوں ہے۔

کتے ہیں کہ کوئی لڑکی والے رشتہ کی خاطر لڑے کو دیکھنے کے لئے آئے۔ کمر والوں سے بوچھا کہ تمہاری مائلی گتی ہے؟ انہوں نے کما "ہماری تو کوئی مائلی نہیں 'البتہ ہمارا بیٹا بہت برامالک ہے "وہ بڑے نوش ہوئے کہ ہمیں تو لڑکے کی مائلی گتی ہے؟ گھروالے مائلی بی سے غرض ہے۔ بولے "اچھا یہ بناؤ کہ لڑکے کی مائلی گتی ہے؟ گھروالے بولے۔ "ہمارا مطلب یہ ہے کہ لڑکا پی مرضی کا بہت برا مالک ہے "۔ ایک صاحب کا جو آبری آواز وے وہا تھا۔ ایک آدی اسے دیکھ کر بولا "کیوں جناب یہ جو آجوری کا ہے جو اس میں سے اس قدر آواز آری ہے؟" وہ ساحب بولے "اگر یہ بات ہے قو میرے کوٹ اور چلون سے بھی آواز آتی "۔ جناب یہ جو آگر یہ بات ہے قو میرے کوٹ اور چلون سے بھی آواز آتی "۔ ملا نصیرالدین کی عمر جب ساٹھ مال سے تجاوز کر گئی تو سرکے کائی بال سفیہ ہو گئے۔ ایک دن ایک دوست نے جو بڑی مت کے بعد ملا تھا' کما "مارے بال تو سفیہ ہو گئے۔ ایک دن ایک دوست نے جو بڑی مت کے بعد ملا تھا' کما "مارے بال تو سفیہ ہو گئے۔ ۔ ملا نے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا بیال تو سفیہ ہو گئے۔ ۔ ملا نے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا بیال تو سفیہ ہو گئے۔ ۔ ملا نے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا ہے۔ "۔ میا نے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا ہے۔ "۔ مائل ہو سفیہ ہو گئے۔ ۔ ملا نے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا ہو۔ "۔ ملا ہے "۔ ملا ہے "۔ مال ہے جواب دیا "کوئی بات نہیں ول تو دیے بی سیا ہے۔ "۔ ملا ہے "۔ میا ہو گئے۔ " میا ہو گئی ہو سکے " میا ہو گئے۔ " میا ہو گئے۔ " میا ہو گئے۔ " میا ہو گئے۔ " میا ہو گئے " میا ہو گئی ہو سکے " میا ہو گئے۔ " میا ہو گئے " میا ہو گئی ہو سکھ کے " میا ہو گئی ہو گ

## كياب مان بين

سیماب اکبر آبادی نے قرآن پاک کا منظوم ترجمہ "وتیء منظوم" اور منٹوی مولانا روم کا الهام منظوم کے نام سے کیا ہے۔
عمد اکبری میں ابوالفضل فیفی نے "سواطع الاالهام" کے نام سے قرآن پاک کی غیر منقوطہ تغییر لکھی تھی۔
حضرت عمر فارد آن کے دور خلافت جو کہ دس برس چھ ماہ اور چاردن پر محیط ہے میں ایک بزار چھتیں شہر فتے کئے تھے۔
میں ایک بزار چھتیں شہر فتے کئے تھے۔
حضرت علی الرتفنی سے قبل معزت تیم بن حرام (محانیء رسول) کی ولادت

مجمی خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت متہم انصاری آڈ

حضرت تملیم انصاری (محالیء رسول) کا مقبرہ بھارت کے مشہور شرمدارس سے سومیل کے فاصلے پر آمل ناؤد میں ساحل سمندر کے قریب کولم میں واقع

-4

جھوٹ معلوم کرنے کے لئے آیک آلہ لائی ڈسکٹر استعال کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ میں نے امام اعظم حضرت ابو صنیفہ ا سے زیادہ پر ہیزگار آدی نہیں دیکھا۔

حضرت امام مالک نے صرف ایک مرتبہ ج کیا تھا اس کے کہ مدینہ منورہ کی جدائی ان سے کہ مدینہ منورہ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔

جھنرت امام شافعی کی دلادت حصرت امام اعظم کے انتقال کے روز ہوئی۔ عطاء الحق قاسمی نے اپنی کتاب "روزن دیوار سے" میں اپنی وفات پر ایک تعزی کالم لکھا ہے۔

علامہ اقبال کے جنازے کے اسے مسلم لیک کا جمنڈ الرار ہاتھا۔

ونيا من مزدورون كى اولين برآل مداء من معري مولى-

ووتولے سونے سے ۲۵ میل لمبی تار کھینی جا سکتی ہے۔

آگر کوئی ۲۹ فروری (کیپ کے سال میں) پیدا ہو تو وہ ہیں سال میں صرف پانچ مرتبہ این سالگرہ مناسکتا ہے۔

چیکو سلواکیہ ' بنی ادر برازیل کے لوگ سرخ ادر سبزرنگ میں انتیاز نہیں کر سکتے۔

دنیا میں سب سے زیادہ حدف مجھی کمبوڈیائی زبان میں بین یعن ۲۲۔ جنرل الوارو آبریکن سیکسیو نے ابھی صدارت کا طف نسیں اٹھایا تھا کہ کا جولائی ۱۹۲۸ء کو قبل کردیا گیا۔ شاہ جارتس دوم (برطانوی بادشاہ) نے ایک بار کما تھا کہ اس نے اپی بارداشت میں کوئی احقانہ بات نہیں کمی اور نہ بی کوئی عقل مندی کا کام کیا

رود کی (فارس) ابو العلامعری (عربی) ہومر (یونانی) اور جرات (اردو) نامینا شاء تھے۔

جیمر اول انگریز بادشاہ نے تمباکو پر کتاب لکھی تھی۔ بیگل نے کہا تھا کہ میرا فلسفہ میرا مرف ایک شاگرد روون کرانز سمجھتا ہے اور وہ بھی غلط سمجھتا ہے۔

اردن کا قوی ترانہ چار سطری ہے۔

ایک جرت اگریز بودے کا نام ڈیٹم ہے یہ سمندر میں پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ پہلے ہے دن سے آدھی رات تک گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور اس رنگ سے روشن ثانی ہے۔ جس سے اردگرد کا کانی علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔

جود حری رحمت علی نے پہلی بار پاکستان کالفظ ۱۹۳۳ء میں استعال کیا تھا۔ واکٹر عبد اللہ چنتائی نے اپنی کتاب "اقبال کی محبت میں" میں علامہ معاضب اور چود هری رحمت علی کی طاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔

چود هری رحمت علی کو قرارداد پاکتان کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کے لئے ان کے دارن گر قرآری مرسکندر دیات خان نے جاری کئے تھے۔
چود هری رحمت علی کا انقال ۱۲ فروری ۱۹۵۱ء کو ہوا اور انہیں عمانو مل کالی لندن کی سیڑھیوں کے قریب امانتا "وفن کیا گیا ہے۔
اندن کی سیڑھیوں کے قریب امانتا "وفن کیا گیا ہے۔
انگستان کا شاہ جارج اول انجریزی نہیں بول سکتا تھا۔
امریکہ کے شر جمیان "میں ۱۸۵۲ء میں سونے اور شکل کی قیمت برابر تھی"۔

N. T

ایک مشہور وی شاعر بسار ژااسنین نے ۱۹۲۷ء میں خود کشی کر لی تھی۔وہ اس طرح کہ پہلے اپنی ایک رگ کو کاٹا اور پھراس سے جوخون ٹیکا اس کے ساتھ اپنا آخری قصیدہ لکھا۔

آ وھا کلوشہد جمع کرنے کے لئے کھی کوتقریباً انتالیس ہزار میں سفر طے کرنا پڑتا

میں ہے مشہور ناول نویس '' کیبرٹل ڈی انو و'' نے پانچ صدساٹھ صفحات پر مشتمل اپنا ناول پانچ دن اور پانچ را توں میں بغیر بچھ کھائے اور آ رام کئے کمل کیا۔ تاہم دہ ہر دو تھنٹے کے بعد کافی بیا کرتا تھا۔

۱۹۲۵ء میں ایک ہسپانوی باشد ہے بینٹ فرانس زیومیر نے جاپان دریافت کیا۔
مقامی زبان میں 'البائیہ' کا مطلب' عقابوں کی مرز مین' ہے۔
امر یک کانام ایک اطالوی جہازران امریکو ویسپوکی کے نام پردکھا گیا۔
بال فان ہنڈ بزگ وہ جرمن جرنیل ہے جس کی تمام زندگی میدان جنگ میں گزری اور جسے (پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۲ء میں انتحاد یوں کا سب سے برا وشمن قرار دیا جاتا ہے۔

بہاماس میں جوئے کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ انگی کے نقشے کی شکل جوتے ہے لتی جلتی ہے۔ بحرین بسعودی عرب ادر مراکش کے قومی ترانوں میں کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ محض سمة

دنیا کی قدیم ترین لائبرری نیزا میں اس وقت کے بادشاہ آشور بانی ہال (دور کور علامت اسلامی میں میں میں میں میں می حکومت ۱۹۸۸ یا ۱۳ ق مم) نے بنوائی۔ اس میں سلوں کی صورت میں مئی پر عبارتیں تحریر کے آئبیں پکالیاجا تا تھا۔ میسور کی مقامی زبان میں فیچ کامعنی شیرہے۔

کوروگر شق کا پیلا اشلوک "اول نام خدا دوجا نام رسول" بجانام بڑھ لے نانگا درگاہ بوے ' تبول ہے۔ اس کتاب میں دو مسلمان صوفیاء حضرت فرید الدین سمجنج شکر ادر شیخ بھیکی کا کام بھی درج ہے۔

اسريلياء ايا مك ب جو يورے براعظم بر محيط ب

اطالوی مصور آمید و مودلیانی (۱۸۹۳ء - ۱۹۲۰ء) کے انتقال کے روز اس کی المالی مصور آمید و مودلیانی (۱۸۹۳ء - ۱۹۲۰ء) کے انتقال کے روز اس کی المیہ نے بھی کھڑی ہے چھلانگ لگا کرخود کشی کرلی تھی۔

فلسفیہ چین کا موجد ' تنٹیوشس کو کہا جا آ ہے۔

افلاطون نے قدیم ہوتان کی ایک شاعرہ سیفو کو شاعری کی دسویں دیوی کما تھا۔ حصرت بابا فرید الدین سمنج شکر سے ملی افساد مندووں کی فرہی کتاب کر نھے مسافی اشلوک ہندووں کی فرہی کتاب کر نھے مساف مساحب میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔

وادیء سندھ کے صوفی بزرگ حضرت میل سرمست کو ہنت زبان شاعر کہتے میں۔۔

خیری برادران نے ۱۹۱۷ء میں سٹاک ہوم (سویڈن) میں منعقدہ سوشلسٹ کانفرنس میں ہندوستان کی تقتیم کی مہلی یار تجویز انڈیا اور مسلم انڈیا کے تام سے پیش کی تھی۔ پیش کی تھی۔

فرنٹیئر اکوائری کمیٹی کے سمائے ڈیرہ اسٹیل خان کے مردار کل محد خان نے بیادر سے ایک محد خان نے بیٹادر سے آگرہ تک مسلمانوں کی ایک الگ عکومت قائم کرنے کی تجویز ۱۹۲۳ء میں پیش کی تھی۔

۱۹۲۴ء میں ہندو سماکے بانی لالہ لا جیت رائے نے بھی تجویز تعتیم ہند ہیں کی-

محمد عبدالقادر بلکرای نے -۱۹۲ء میں برصغیری تقیم کی تجویزدی-

ملائشیاء کے شربنیانگ میں مانیوں کے لئے مندر تغییر کیا گیا ہے۔ اسلامی سال ۱۳۵۳ دن ۸ گھٹے ۴۸ منٹ اور ۱۱ سکینڈ کا ہو آ ہے۔ ہمر تمیں سال کے دور میں لیپ کا سال آیا ہے اور ماہ ذوالحجہ میں ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

لبنائی گھروں میں تمل آجائے تواہے خوش تسمتی کی علامت تصور کیا جا آ ہے اور عورتیں خوش سے جھومنے لگتی ہیں۔

زمانہ و قدیم میں صندل کی لکڑی کے زبورات استعال کے جاتے اور اے امارت و خوشحالی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔

آگر بچھو کے جاروں طرف آگ جانا دی جائے تودہ خود کو ڈنگ مار کر ہلاک کر لیتا

ہاتھی کی نسبت چیونٹی اپنی جسامت کے لحاظ سے زیادہ و زن اٹھا سکتی ہے۔ شکرا ہوا میں کھڑا ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سویڈن میں پرندوں کو قید کرۂ قانونی طور پر جرم ہے۔ مجھیٹریا سوتے وقت ایک آنکہ کھلی رنگتا ہے۔ مملامندر ایک ابیا جانور ہے جو آگ میں رہتا اور آگ ہی اس کی خوراک

ہے۔ اسفنج ایک سمندوی جانورہے جس کے نہ کان نہ ناک نہ ہڑیاں نہ ہاتھ نہ ماؤں نہ منہ ہے۔

تحر گرف اپ آمے اور ویکھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ ایک سومیل سے پائی کو سونگھ لیتا ہے۔ میل فاؤل ایک ایما پر ندہ ہے جو اپنا کھو نسلا ضمیں بنا آیا اور نہ ہی کسی دو سرے کے کھونسلے پر تبعنہ کرتا ہے۔

وڈ کاک ایک الیار ندہ ہے جو خاروں طرف ریکھا ہے۔ بنے کلیان ایک سانب ہے جس کے پین پر نریا مادہ ہونے کے انسانی نقوش يائے جاتے ہیں۔

امريكه كى وريافت ے قبل فرانس كو الغرب الاقصى كما جا ما تھا۔ جنوبی بحرالکابل میں داتع نیوزی لینڈ کو سفید بادلوں کا وطن کہتے ہیں۔ ا تكريز 'صوبه سرحد كو "سرزمن ب آئين "كتے تھے۔ ظهیرالدین بابرنے وادیء کار کمار کے باغات مجشوں اور قدرتی مناظرے متارُّ ہو کر"ایں بچہ تشمیراست" کما تھا۔

زمانه قديم مين ايشياء كا مرد بيار عين كو اور ماضي قريب مين يورب كا مرد بيار رکی کو کہتے تھے۔

ا نگلتان اور فرانس کے درمیان ایک سوچدرہ برس (۱۲۳۸ء۔ ۱۳۵۳ء) جنگ ہو کی رہی۔

الباشيه عقابوں كى سرزمين ہے-

زنجار ادر برطانيه کے مابين مخترتين جنگ ہوئی 'فقط ٣٨ منف-سهمهاء میں بورنی مهماتی نوج کاسپریم کماندار آئزن بادر تھا۔ كرساكك اليوليف (به عمر يسوسال) مبلي خاتون استاد خلا باز تقي-ا نڈو مشیاء میں تھی دویتی ہوئی عورت کو بچانا قانونی جے م ہے۔ پاکستان کی روایت کے مطابق تمام غیر ملی مربراہ شکر پڑیاں پر بورا لگاتے ہیں اس روایت کے مطابق می محد عبداللہ (تشمیری) نے بھی ۱۹۲۲ء میں بودا لگایا۔ فنخ عبداللہ كے لكائے ہوئے ہوے كيوا تمام بودے كيل بحول رہے ہيں۔ لكين شيخ صاحب كالإداسوكه محيا-

ماؤنث كارمل (١٥٢٠ء) نے عیمائیوں كامشنری تظام قائم كيا-باری اسلام کی میلی شهید خانون حضرت سمید میں-

چینی زبان میں حوف جہی شیں ہیں۔ لیالی مجنوں کا قصہ عباس ظیفہ 'بادی بن مهدی کے دور میں مشہور ہو تھا۔ شاہر احمر دالوی' اردو کے عظیم ادیب ڈپٹی نذیر احمر کے بوتے تھے۔ مشہور فلفی دیو جانس کلبی' ویانت دار شخص کی تلاش میں دن کو بھی چراغ لیے کر محومتا تھا۔

کنفیوش مثالی عمران کی تلاش میں تیروسال اپنوطن سے باہر رہا۔
اقلیدس نے کما تھا کہ علم ہندسہ سے ناو تف فخص میرے قریب نہ آئے۔
راجہ بیکن کما کرنا تھا کہ اگر میرا بس چلے تو ارسطو کی تمام کتابوں کو آگ لگا

تاصرالدین ظی کی موت کے قربیا" ۱۰ سال بعد شهنشا؛ جما تغیرنے اس کی لاش کو دریا برد کردا دیا تھا۔ دریا برد کردا دیا تھا۔

قطب الدین ایک غلای کے دور پی فقظ تین روپ پی فردخت ہوا تھا۔
ابن بلوطہ نے سات صدی قبل 201 مد بی وطن پہنچ کر جو سنرنامہ لکھا تھا وہ محفوظ میں رہ سکا۔ لیکن سلطان مراکش کے دبر ابن جزیئے نے اصل سنرنامہ کو سائے رکھ کر جو نسخہ تیار کیا تھا وہ محفوظ رہا۔ آج اے "رحلہ ابن بطوطہ" کے مام سے یاد کیا جا آ ہے۔
مام سے یاد کیا جا آ ہے۔
علامہ مشرقی کو خاکسار تحریک کے تمام کارکنوں کے پورے نام اور ہے زبانی یاد رہے تھے۔

## زندهجير

ابرابيم ادهم

بررگ صوفی عالم شریخ شزادے تھے۔ نقرو ذہر میں برا بلند رتبہ پایا۔ بقول حضرت جنید بغدادی محتمام عالم کے نقراء کے تمام علوم کی تنجیاں ابراہیم ادھم کے باس میں "آپ کا عند 202ء سے شروع ہوا۔ مکہ معظمہ میں تولد ہوئے۔ آپ کا عند 202ء سے شروع ہوا۔ مکہ معظمہ میں تولد ہوئے۔ آپ کی دفات 804ء کو ہوئی اور روم کے شرسوتین میں دفن ہوئے۔ اس بطوطہ

ابو عبداللہ محرین بطوطہ مراکش کے شرطنجہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا حمد ۱۳۳۱ء

سے ۱۳۷۸ء کا ہے۔ ادب کا ریخ اور جغرافیہ کی تعلیم کمل کرنے کے بعد اکیس برس کی عمر میں پہلا جج کیا۔ اس کے بعد افرایقہ کے علاوہ روس سے ترکی تک سیاحت کی۔ محمد تعلق کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ سلطان نے بری عزت افرائی کی اور قامنی کے حمد ہے پر فائز کیا۔ یہاں سے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا تھم ملا۔ ۲۸ سال کی عمر میں ۵۵ ہزار میل کا سفر کیا۔ آفر میں فارس کے بادشاہ ابو حنان کے دربار سے وابستہ ہو کر اپنے سفر ناموں کو کمانی شکل دی اور اس کا بارشاہ ابو حنان کے دربار سے وابستہ ہو کر اپنے سفر ناموں کو کمانی شکل دی اور اس کا بارشاہ باد حنان کے دربار سے وابستہ ہو کر اپنے سفر ناموں کو کمانی مختلف ممالک باریخی و جغرافیائی حالات کا مجموعہ ہے۔

بن خلدون

مورخ تقید الله اور سیاستدان- پورا نام ابو زیر ولی الدین عبدالرحل ابن فلدون به تقید الرحل این عبدالرحل ابن فلدون به تونس می پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سلطان تونس ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے۔ لیکن ورباری سازشوں سے ننگ آکر حاکم غرناطم

کے پاس بطے گئے۔ یمان بھی خلفشار پایا تو مصر آگئے اور الازهر میں درس و ترریس پر مامور ہوئے۔ ان کا زمانہ ۱۳۳۲ء سے ۱۰۹۱ء تک کا ہے۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عرانیات کا بائی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ جو شرت کا باعث بنا وہ مقدمہ فی الثاریخ ہے۔ اس مقدمہ ابن خلدون کے نام سے محمی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ سیاسیات عرانیات اقتصادیات اور ادبیات کا گرانفقر و فراند ہے۔

ابن رشد

یہ ماہر ریاضی دان والمفی ماہر علم فلکیات اور ماہر فن طب قرطبہ میں ہیدا ہوا۔
اس کا دور ۱۹۱۱ء سے ۱۹۹۸ء کا ہے۔ ابن طفیل اور ابن اظہر جیے مشور عالموں سے دینیات فلف علم قانون علم الحساب اور علم الفلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ فلیفہ یعقوب ہوسف کے عمد میں اشبیلہ اور قرطبہ کا قاضی رہا۔ لیکن ہسپانوی فلیفہ المنصور نے اس پر کفر کا فتوی لگا کر اس کی تمام کتابیں جلا دیں اور اس فلیفہ المنصور نے اس پر کفر کا فتوی لگا کر اس کی تمام کتابیں جلا دیں اور اس فلیفہ ایک والی والی اور اس علیہ وقات پائی۔ یوب تو ابن رشد نے قانون منطق علم فلکیات اور طب پر متعدد حکم وقات پائی۔ یوب تو ابن رشد نے قانون منطق علم فلکیات اور طب پر متعدد کتابیں تحریر کیس عمر اس کی وہ تعمانیت دیادہ متبول ہو کیس جو ارسطو کی مابعد اطبیعات کی وضاحت اور تشریح میں تحریر کیس جو ارسطو کی مابعد اطبیعات کی وضاحت اور تشریح میں تحریر کیس بھو

ابن عربي

پورا نام شخ ابو بحر محد بن علی می الدین الحاتم اللئی الاندلی ہے۔ ۱۲۱۵ء میں اندلس کے شرمرہ میں پدا ہوئے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ۲۳ سال تک اشیابہ میں قیام کیا۔ پھر مختلف ممالک کی سرکرتے ہوئے دمش پنچ۔ اسلام میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے آپ ہی نے چش کیا۔ ان کے مطابق بالمنی نور خود انسان کی دہبری کرتا ہے۔ انہوں نے تین سو کے قریب کتب تکھیں۔

ابن علی شاعر بھی سے ان کی عارفانہ نظموں کا مجموعہ "ترجمان الا شواق" کے تام سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر نکلس نے ان کا انگریزی ترجمہ کیا۔ ۱۲۳۰ء میں وفات یائی۔

ابن ماجه

پورا نام ابو عبداللہ محد بن بزید قزوین تھا۔ بھی ہدا ہوئے۔ اعادیث مبارکہ جمع کرنے کابہت شوق تھا۔ جس کے لئے عرب عراق شام اور مصر کاسفر کیا۔ جن چھ محدثین کو سب سے زیادہ معتبراور مستند تسلیم کیا جا آ ہے ان میں ابن ماجہ کا بھی شار ہو آ ہے۔ ان کی تصنیف کا نام سنن ابن ماجہ ہے۔ ان کی تصنیف کا نام سنن ابن ماجہ ہے۔ امام احمد بن حنبل

اصل نام احمد بن محمد بن صنبل تھا۔ ۱۸۰ء میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ صنبلی نقہ کے بانی شخصہ احادیث رسول دورہ ہے جمع کرنے کے لئے شام " بمن اور حجاز کاسفر کیا اور اہل علم سے بے شار احادیث مبارکہ جمع کیں۔ "المسند" آپ کی مشہور تعنیف ہے جس میں تمیں ہزار احادیث جمع ہیں۔

ارسطو

۳۴۲ ق- م- می بونان کی ایک ریاست مقدونید کے ایک شرستا کی ایل برا میں پیدا موا۔ ما ہر ریاسی دان فلفی اور ما ہر فلکیات تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں افلاطون کی شاکردی افتیاد کی اور بیس سال تک اس کی ورس گاہ کا رکن رہا۔ افلاطون کی وفات کے بعد ایمن میں ایک ادارہ قائم کیا جمال سائنی علی اور سیاس موضوعات پر درس دیا کرتا تھا۔ پچھ عرمہ سکندراعظم کا آبالی رہا اور آخرکار چا بیہ میں دفات پالی۔ ارسطو پہلا مفکر تھا جس نے علم طبیعات فلفہ شاعری حیات نفسفہ شاعری مستند کمایی تکھیں۔ اس کی وفات کے بعد فلفہ ویونان پر جود طاری ہو گیا۔

افلاطول

سرات مرائی نظرین کھیں۔ ۱۰۰ قرب میں مضور زانہ قلفی سراط کا شاکر دہوا اور ازرائی نظرین کھیں۔ ۱۰۰ قرب میں مضور زانہ قلفی سراط کا شاکر دہوا اور اس کی زندگی تک ساتھ رہا۔ اس کی وفات کے بعد میگارا چلا گیا۔ جمال اپ دوست اقلیدس کے ساتھ ریاضیائی قلفہ پڑھنا شروع کیا۔ ازاں بعد افریقہ 'اٹلی اور سلی کا دورہ کیا۔ افریقہ میں فیٹا غورت سے بھی طاقات ہوئی۔ سلی کے مسلی کے مران سے نارائیگی کی وجہ سے ملک بررہو کر دوبارہ انجھنٹر آگیا اور اپنی مضور عالم آکیڈی قائم کی اور مرنے کے بعد اس کے قرب وجوار میں وفن کیا گیا۔ امر خدہ

قاری ہوی کے مشہور شاعر اور موسقار امیر خرو جن کے والد ترک مردار سے اور مثلول کے حملے کے وقت ہندوستان آئے۔ ہندوستانی عورت سے شادی کرلی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی جمال امیر خرو پیدا ہوئے۔ امیر خرونے ہم ہرصنف شعر مشوی تعمیدہ غزل ہندی دوہ و دوشنے دیا ہیالیاں جمیت وغیرہ میں طبع آزائی کی۔ غزل میں پانچ دیوان چھوڑے۔ ہندوستانی موسیق میں ترانہ اور قوالی انہیں کی ایجاد ہے۔ والی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہاں کائی دیاض ہے۔ ستار پر تیمرے آرکا اضافہ آپ نے کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بری عقیدت تھی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے قدمول میں وفن

الممابوصيف

نام تعمان بن ثابت كنيت ابو صنيفه - ١٩٩٥ عن پردا بوئ - والدكراى كوفه كے ايك تابر تنے - امام معادب في مختلف مقامات كى سيافت كى اور جيد علاء سے قرآن اور حديث كى تعليم حاصل كى - مسلمانوں كے جار مكاتب فقد ميں سے قرآن اور حديث كى تعليم حاصل كى - مسلمانوں كے جار مكاتب فقد ميں سے

آپ حن نقد کے بانی ہیں۔ عرب کے ظاہر پر ست علاء اور نقما کی خالفت کے بادجود آپ کو قاضی کا بادجود آپ کے سلک کو عروج حاصل ہوا۔ فلیقہ منصور نے آپ کو قاضی کا عدہ چیش کیا جے آپ نے قول کرنے سے انکار کردیا۔ منصور کے عظم سے قید کردیے کے اور قید خانے میں ہی وفات پائی۔ امام شافعی

کاکے میں پیدا ہوئے۔ اصل ہام ابو عبداللہ محد بن ادریس تھا۔ چو تکہ شافع آپ کے اجداد میں سعے۔ اس لئے شافعی کملائے۔ آپ قربی ادر باشی سعے۔ بیدائش عسقلان میں ہوئی۔ صدیث اور فقہ کی تعلیم مکہ محرمہ میں عاصل کی۔ مدینہ منورہ میں امام مالک بن انس کی محبت میں رہے۔ ان کی وفات ملے بعد کین میں مرکاری عمدے پر فائز رہے۔ علوبوں کی جمایت کے شہد میں گرفار ہوئے الیکن غلیفہ ہارون الرشید نے شخیق کے بعد دہا کردیا۔ آپ کے مسلک کا ہوئے ارون الرشید نے شخیق کے بعد دہا کردیا۔ آپ کے مسلک کا آغاز نویں صدی عیسوی کے شردع میں بغداد اور قاہرہ میں ہوا۔ مشرقی افریقہ کے اکثر مسلمان شافعی ہیں۔

المام زبري

مورخ عدث اور نقید امام محد بن مسلم بن شماب ذہری ۱۷۵ء میں پردا مورخ محدث اور نقید امام محد بن مسلم بن شماب ذہری ۱۷۵ء میں پردا موے قریش تھے۔ آپ نے غزوات سے متعلق مہلی متند کتاب لکھی۔ آپ احادیث اور روایات جمع کرنے کے لئے مدید منورہ کانی عرصہ رہے۔ ہشام بن عبداللک کے بجوں کی تربیت آپ کے ذیر سایہ بی ہوئی تھی۔ بقراط

بابائے طب ' عظیم ہونانی عکیم ۱۹۹ ق۔ م۔ میں جزیرہ کوس میں بیدا ہوا۔ طب
کی تعلیم عمل کرنے کے بعد المبابت کرنے لگا۔ جالا ' منتز ' تعوید گندوں کا سخت
مخالف تھا۔ ہر بیاری کے تدوتی سب کو شابت کرکے حکمت کے فن کو ترتی دی۔

بقراط این شاکردوں سے طف وفاداری لیا کرتا تھا اور سے روایت اب تک قائم

بلندايجوت

ترک محانی اور سیاستدان- پیدائش استبول میں ہوگی- انقرہ اور ہادر ذ بیندرسٹیوں میں تعلیم حاصل کی- لندن میں پریس آتائی بھی رہے- ری بلکن پارٹی کے اخبار "اوس" کے سیاس ڈائریکٹر مقرر ہوئے- ساماء میں وزیراعظم بنائے سمے۔ متعدد کتب تعنیف کی ہیں۔ ٹیکور اور ایلیث کی کمابوں کے ترکی زبان میں ترجے بھی کئے۔

ين بيلا

الجزائر كے ساستدان - ۱۹۵۳ء سے ۱۹۵۷ء تك ليبيا ميں رو كر تحريك آزادى
الجزائر كى راہنمائى كى۔ اكتوبر ۱۹۵۱ء ميں كرفآر ہوئے۔ ۱۹۲۲ء كو رہا ہو كر تونس
علے محتے اور الجزائر كى فوتى عبورى حكومت كے نائب وزیراعظم مقرر ہوئے۔
الجزائر كى آزادى كے بعد ملك كے وزیراعظم اور پجر صدر منتف ہوئے۔

نواب بمادر بارجنك

۱۹۰۷ء میں ایک پھان جا گروار نواب نصیریار جنگ کے گھریدا ہوئے۔ برطانوی طومت کے سخت فلاف تھے۔ اس لئے حیور آباد کے تمام جا گروار ان سے تھے۔ مارچ ۱۹۲۰ء میں مسلم لیگ کے تاریخی جلے منعقدہ لاہور میں اپنی شعلہ بیان تقریر سے مسلمانوں میں حرکت اور بیداری کے جذبات پدا گئے۔ سیاس مرکرموں کی وجہ سے ریاست کی طرف سے پابتریاں عاکد کروی کئیں۔ آپ نے اپنی جاگیر' منصب' حتی کہ سب کچر چھوڑ دیا' لیکن نظریات سے وستمروار نہ ہوئے۔

مولانا جامي

نورالدین عبدالرض جائ ۱۳۱۳ء کو خراسان کے ضلع جام کے قصبہ خرجر میں پیدا ہوئے۔ بہت برے عالم دین مونی اور بلند پایہ فاری شاعر ہے۔ بجین میں آئی این والد کے ساتھ تحصیل علم کے لئے ہرات اور سمرقد کا سنر کیا جو ان ونول علم و ادب کا مرکز تھے۔ وہاں آپ نے علوم اسلائ آریخ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ باطنی علوم کے لئے سعدالدین جمہ کاشخری کے حلقہ و ارادت میں شامل ہوئے۔ یہ سلسلہ نعشبند کے بائی حضرت مجاوالدین نقشبندی کے خلیفہ اور مرید تھے۔ جائ نے آپ کی بدولت تھوف میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی اور مرید تھے۔ جائ نے آپ کی بدولت تھوف میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی ذیادہ تقییفات نشر میں جی لیکن شہرت شعری تخلیفات کی وجہ سے ہوئی۔ ہرات ذیادہ تقییف الدین چشنی الدین چشنی الدین چشنی

سیتان کے قصبہ خری ا ۱۸۲۱ء یمی تولد ہوئے۔ والد کا نام غیاف الدین حسین تھا۔ جو ایک بااثر فخصیت کے علاوہ تا جر بھی تھے۔ پندرہ سال کی عمریس آپ یتم ہوگئے۔ پھر والدہ محترمہ بھی وفات پاکئیں۔ ایک باغ اور پھی ورث میں کی۔ باغبانی کو ذریعہ معاش بنایا۔ سمرقد اور بخارا جا کر قرآن مجید حفظ کیا اور اس دور کے ول عکال حضرت عثان ہاروئی سے بیعت ہوئے۔ اڑھائی سال بعد وسمٹن ، جاز' کمہ اور مدینہ کے علاوہ بغداد کا سفر کیا۔ پھر تبریز' اصغمان' خرقان' وسمٹن ، جاز' کہ اور مدینہ کے علاوہ بغداد کا سفر کیا۔ پھر تبریز' اصغمان' خرقان' استرآباد' برات' بلخ اور غرنی کی ساحت کی۔ آخر آپ تبلغ اور ہواہت کے لئے ہندوستان تشریف لائے۔ شماب الدین غوری کے ذمانہ میں دبلی پنچ پہلے لاہور بندوستان تشریف لائے۔ شماب الدین غوری کے ذمانہ میں دبلی پنچ پہلے لاہور تیام تھا۔ بالا خر اجمیر میں مستقل سکونت افقیار کی۔ مغل بادشاہ کئی مرتبہ آگرہ سے اجمیر آپ کی تقنیفات میں "انیس سالادات" اور تربوان خواجہ" بہت مشہور سے الاروات" ، "تربخ الاسرار" " مدے المعارف" اور "وبوان خواجہ" بہت مشہور ہیں۔

حانظ شيرازيٌ

الا الدین تھا جو اصنمان کے ایک آج تھے۔ بجین میں الدین محر تھا۔ والد کا عام مباؤ الدین تھا جو اصنمان کے ایک آج تھے۔ بجین میں بی باب کا سابہ اٹھ جانے کی وجہ سے ایک خمیر ساز کے ہاں آٹا گو عد ہے کی نوکری کملی۔ تعلیم کا شوق برئی شدت سے تھا۔ للذا پہلے قرآن پاک حفظ کیا بعد میں شاعری کے شوق میں مجنوع محمود عطار سے اصلاح لیتے رہے۔ فاری شاعری میں بڑا نام پدا کیا اور اپنا تخلص حافظ رکھا۔ کہ ساء میں جب تیمور بادشاہ شیراز آیا تو اس نے خاص طور پر حافظ سے ملاقات کی۔ وقات ۱۳۸۸ء میں شیراز میں ہوئی۔ آپ کے کلام کے ترجے مختلف ڈبانوں میں ہو بھے ہیں۔

حسين بن منصور طاح

ایرمغیث المحسین بن منصور طاح ۱۵۸ء میں فارس کے شال مشرق میں واقع ایک آمیہ المور میں بیدا ہوئے۔ والد کا نام منصور دھنے تھا۔ عمر کا ابتدائی حمہ عواق کے شہرواسط میں گزرا۔ پہلے سمل بن عبداللہ اور بعد میں بعرو میں عمرو کی سے تصوف میں استفارہ کیا۔ ۱۲۹۳ھ میں بغداد آکر جنید بغدادی کے طقہء تلمذ میں شامل ہوگئے۔ اتحاد ذات اللی یا بحد اوست کے قائل تھے ''انا الحق'' کا نعرو میں شامل ہوگئے۔ اتحاد ذات اللی یا بحد اوست کے قائل تھے ''انا الحق'' کا نعرو میں شامل ہوگئے۔ ابن داؤد کے فتوے کی بنا پر گرفتار ہوئے۔ ۱۰ ساھ میں وو سری مرتبہ گرفتار ہوئے۔ ۱۰ ساھ میں مقدے کا فیصلہ مرتبہ گرفتار ہوئے اور آٹھ سال تک قید میں رہے۔ ۱۰ ساھ میں مقدے کا فیصلہ موا اور انہیں سول پر لاکا دیا گیا۔ انہوں نے ۲ سے زیادہ کتا ہیں تکھیں۔ ان کا عقیدہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ (۱) ذات اللی کا حصول ذات بشری میں۔ (۱) حقیقت مجربہ قدم (۲) توحید ادیان۔

اردد کے مضمور تاول تویس اور "مصور غم" کا خطاب حاصل کرنے والے 'راشد

الخیری ۱۸۲۸ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ المیہ نادل وافسائے لکھنے میں ممارت رکھتے الحجے۔ المیہ نادل وافسائے لکھنے میں ممارت رکھتے سے۔ ان کی تقنیفات میں مبح وشام۔ شام زندگی۔ نوحہ زندگی۔ عروس کریا۔ اور "شراب مغرب" بہت مشہور ہیں۔

چودهری رحمت علی

لفظ "پاکتان" کے خالق اور محب وطن سیاستدان چوہری رحمت علی ۱۸۹۳ء میں ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھرے اور بی۔ اے اسلامیہ کالج سول لا سُزے کیا۔ ۱۹۳۰ء میں اعلی تعلیم کے لئے انگتان چلے گئے۔ جمال قانون کی ڈکری حاصل کی۔ ۱۹۳۲ء میں انہوں نے ایک پیفلٹ شائع کیا جمل میں ہندوستان میں آباد مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا اور اس نظریاتی مملکت کو انہوں نے پاکستان کا نام دیا تھا۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ انگلبتان میں ہی گزرا۔ ۱۹۵۱ء میں کیمرج میں انتقال کر مجے۔

رشيداحرصديقي

مایہ ناز ادیب معلم اور طنز نگار رشید احد مدیق ۱۸۹۱ء کو بھارت کے ایک گاؤل مڑا میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورٹی سے ایم۔ اے کرنے کے بعد ویں ملازمت اختیار کرلی۔ جوائی میں طنزنگاری میں ایک مقام پیدا کرلیا تھا۔ ان کی اہم تعنیفات میں مضامین رشید۔ سمنح ہائے کراں مایہ۔ خندال۔ طنوات و مفتیفات میں مضامین رشید۔ سمنح ہائے کراں مایہ۔ خندال۔ طنوات و مفتیفات میں مضامین رشید۔ سمنح ہائے کراں مایہ۔ خندال۔ طنوات و مفتیفات میں مضامین رشید۔ سمنح ہائے کراں مایہ۔ خندال۔ طنوات و

زبب النساء تبكم

دارس بانو بیلم کے بطن سے پیدا ہوئے والی رنگ زیب کی پہلی اولاد- بری انچی شاعرہ تھیں اور مخفی تخلص کرتی تھیں۔ اس نے بہت برا کتب خانہ بھی قائم کر رکھا تھا۔ جس میں ہرعلم اور فن سے متعلق کتب موجود ہوتیں۔ شنرادی زیب النساء نمایت زاہدہ اور بارسا خاتون تھی۔ شاعروں عالموں فا ملال اور فنکاورل

کی قدردان اور مررست تھی۔ سیل سرمست میل سرمست

سندھ کے صونی بزرگ اور شاعر عبدالوہاب کیل سرمت ۱۳۷۱ء کو درازن (سندھ) میں پدا ہوئے۔ آپ کا شجرو نسب اڑ تعیویں پشت سے حضرت عمر فاروق سے ملکا ہے۔ سندھی ڈبان کے علاوہ اردو 'ہندی' فاری اور پنجابی میں مجلی آپ کے موفیانہ اشعار ملتے ہیں۔ شاہ عبدالطیف بھٹائی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ کما جاتا ہے کہ وارث شاہ کے ہم عمراور تصوف میں ہمہ اوست کے قائل سے۔ فاری میں آشکارہ اور سندھی و پنجابی میں کیل تخص کرتے سے دیوان آشکارہ۔ رہبرنامہ (مشوی)۔ راز نامہ (مشوی)۔ قتل نامہ۔ مرغ نامہ اور وحدت نامہ' آپ کی تصانیف ہیں۔

سعدی شیرازی

پورا نام شرف الدین کقب مصلح الدین مهراء میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں تعلیم بائی۔ شام ' بغداد میں تعلیم بائی۔ شام ' بغداد ' مکه محرمہ اور شالی افریقہ تک محوصتے رہے۔ موسمات میں شیراز دالیں لوٹے۔ ان کی دو کمابیں ' مکستان اور بوستان کلاسکی ادب میں شار ہوتی ہیں۔

سقراط

برنان کا عظیم فلفی ۱۹۹ ق- م- یس پیدا ہوا۔ پاپ سنگ تراش تھا۔ ابتداء یس فاندانی پیشہ افقیار کیا لیکن جلد ہی اکنا کر فوج میں طازمت افقیار کیا۔ پوٹیڈیا اور ڈیلیم کی جنگوں میں شریک ہوا۔ لیکن پھر ایجنٹرواپس آکر غور و فکر کے سمندر میں ڈوپ گیا۔ سچائی ایمانداری اور شکی کا دلدارہ تھا اور کی تعلیم شاکردوں کو دیا کر آ۔ بالا فر اس کے خالفول نے اس پر لادفیت اور دیو آؤل کی شخاروں کو دیا کر آ۔ بالا فر اس کے خالفول نے اس پر لادفیت اور دیو آؤل کی شخار کی موت تجویز مخالفت کا الزام لگایا۔ ستراط پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں اپنی پندکی موت تجویز

400

کرنے کو کما گیا۔ زہر کو اپنی موت کے لئے چنا اور بوں یہ عظیم فلفی خالق حقیق ے جاملا۔

شوينيار

جرمنی کا قنوطی فلفی محمداء میں پیدا ہوا۔ جینا بوتورش میں تعلیم بائی۔ ادارہ و خیال۔ اس کے فلفے کی آئینہ وار کتاب ہے۔ اس کی ود سری تصنیف ۱۸۱۹ء میں شائع ہوئی۔

اس کے قلنے کی رو سے دنیا ادارے کی ایک شکل ہے۔ اس لئے ہم منتمکش سے وو چار اور دکھ ورد کا شکار ہوتے ہیں۔ ادارہ مسرکش اور حکمران ارزو کا دوسرا مام ہیں۔ نام ہیں۔ نام ہیں۔ نام ہیں۔ نام ہیں۔ نام ہیں سوائے دکھوں کے اور پچھ بھی نہیں۔

ظهيرفارابي

یہ مشہور ارانی تصدہ کو شاعر بلخ کے ایک قصبے فاریاب میں پیدا ہوا۔ جوائی میں ہی شعرہ ارانی تصدہ کی شاعر بلخ کے ایک قصبے فاریاب میں پیدا ہوا۔ جوائی میں ہی شعرہ ادب میں کمال پیدا کر لیا۔ عربی زبان محکمت اور نجوم پر دسترس حاصل متعی۔ اس نے اپنے زمانے کے بہت سے بادشاہوں کی توصیف کی لیکن آخری عربی میں تصدہ کوئی چھوڑ کر کوشہ و نشینی افتیار کرلی اور تیمز میں وفات پائی۔

سيدعلي بجوري

مید کی بوین الم می بیدا ہوئے۔ سلمہ و نسب حضرت علی علیہ السلام سے ملک ہے۔
روحانی و باطنی تعلیم ابوالفضل محمد بن الحن ختل سے حاصل کی جو جندیہ سلمہ
سے خسلکہ بتے۔ روحانی کمال حاصل کرنے کے لئے آپ نے عراق شام و بغداو پارس آذر با تیجان طبرستان خوزستان کمان خواسان اور ترکستان کا سفر بغداو پارس آذر با تیجان طبرستان خوزستان کمان خواسان اور ترکستان کا سفر کیا۔ اپ مرشد کے محم سے ۱۹۹۹ء میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے مزار پارسی حضرت معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین سمنے شکر جسے بلند پایہ بزرگوں نے جلم حصرت معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین سمنے شکر جسے بلند پایہ بزرگوں نے جلم مشی کی اور روحانی فیض حاصل کیا۔

عمرخيام

ابوالفتح بن ابراہیم خیام ۱۰۳۹ء میں نمیٹاپور میں پیدا ہوئے۔ فاری زبان کے عظیم شاعر اور عظیم ریاضی دان تھے۔ علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ترکتان چلے گئے۔ عمر خیام کی شعری عظمت کا اعتراف مشرق و مغرب دونوں جگہ ہو چکا ہے۔ اسے سلجوتی دور کا سب سے بڑا سا نسدان کما جا مکتا ہے۔ عمر خیام ' بو علی سینا کو خیام ' بو علی سینا کے فلیفے سے بڑا متاثر ہوا' اور اپنی تصانیف میں بو علی سینا کو میرا استاد'' کمہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس کی وفات اسماء میں نمیشاپور میں ہوئی۔ امام غزالیٰ

ابو احمد محمد بن حامد النزالی ۱۵۹ء کو طرس (خراسان) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بہیں حاصل کرنے کے بعد غیثابور آکرام الحرمین ابو المعالی سے ظاہری و باطنی علوم کی جمیل کی۔ استاد کی وفات کے بعد امام صاحب ورس و تدریس کے علاوہ فلنے اور غرب کے ممال مع میں محو ہو گئے اور بالاً خر فلسفیانہ نظریات و حقا کہ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام کی جمایت کی اور ججتہ الاسلام کا لقب پایا۔ مقاکد کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام کی جمایت کی اور ججتہ الاسلام کا لقب پایا۔ آب نے تصوف میں کمال حاص کرنے کے بعد طریقت کے اصولوں کے فروغ آب نے شام بیت المقدی ، جاز اور مصر کا سفر کیا۔ وطن واپس آکرایک وئی مدرمہ قائم کرنے کے بعد تعنیف و شخیق کا کام آخری وم تک شروع رکھا۔ مدرمہ قائم کرنے کے بعد تعنیف و شخیق کا کام آخری وم تک شروع رکھا۔ فرید الدین سمنے شکر ا

۱۷۲ مد ش ملکان کے نزدیک قصبہ کھوتو والی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ملکان میں مامل کی۔ اسلامی ممالک کے سفر کے دوران شیخ فرید الدین عطار 'شاب الدین سروردی اور دو سرے بزرگوں کی معبت سے فیض یاب ہو کر ہندوستان والیں آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کائی سے بیعت کی۔ ۱۳۹۹ء میں پاک بین والیس آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کائی سے بیعت کی۔ ۱۳۹۹ء میں پاک بین کو تبلغ کا مرکز بنایا۔ سلطان بلین آپ کا اتنا معقد تھاکہ اس نے اپی بین کی

شادی آپ سے کردی۔ ہزار ہاغیر مسلموں کو طقہ و اسلام میں داخل کیا۔ ابوا لفیض فیضی

دربار اکبری کا ایک رتن مید نقط تغییر قرآن اور ایک سو تصانیف کا مصنف نظامی کے جواب میں بانچ مشویاں لکھیں۔ مہا بھارت کا ترجمہ فاری میں کیا۔ شنزادوں کا آلیق بھی تھا۔

مولانا عبدالحليم شرد

تاول تولین مورخ اور شاع مولانا شرر ۱۸۲۰ می اکستو می پیدا ہو۔ یہ عراب فارس کی تعلیم کلکتہ میں حاصل کی۔ اولی دیدگی کا آغاز مضمون تولی ہے ہوا۔ فارس کی تعلیم کلکتہ میں حاصل کی۔ اولی دیدگی کا آغاز مضمون تولی ہے ہوا۔ ۱۸۸۰ء میں اور و اخبار "کی اوارت میں شامل ہوئے۔ المماء میں پہلا ناول "ولیپ " لکھا۔ بعد ازاں کی رسالے جاری کئے۔ شرر اردو میں تاریخی ناول نولسی کے باتی سمجھے جاتے ہیں۔

مولاتاروم

عالم دین اور صوئی شاعر مولانا جلال الدین موی مدان علاری شی بیدا ہوئے۔
چیوٹی عمر میں بی نیشاپور کے مشہور بزرگ فریدالدین عطار کی گود میں بیٹے کر
دعائیں لینے کا اعزاز عاصل ہوا۔ مولانا روم نے ابتداء میں بہان الدین تمذی
کی شاکردی کی۔ لیکن بعد میں آیک صوفی ورولیش مشمس تمریزی سے والمانہ
عقیدت ہو گئی اور رات دن ان کی صحبت میں گزارنے گے۔ وفات تونیہ میں
ہوئی۔ مثنوی آپ کی کمال شمرت کا سبب بی۔

آسكروا تلثه

انكريزى ادب كا مشهور شاعر اور اديب " آزليند هل پيدا موا- جار ورائ بحى انكير ورائيس زبان من لكما جائے والا الميد ورامد وسلوى" برا مقول موا- The Picture of dorian gray فی آزاموں میں برا نام کمایا۔
انسانوں پر مشتمل ایک کتاب کے علاوہ مافوق الفطرت کمانیوں کا مجموعہ مبنی لکھا۔
انتقال پیرس میں ہوا۔
ابراہام کنکن

ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سوابوال صدر '۱۰۸۱ء پی ریاست کشیکی کی ہار ڈین کا گؤٹٹی ہیں پیدا ہوا۔ ہوش سنجالئے کے تقریبا "۲۵ سال تک مسلسل غربت اور دو سری مشکلات میں گھرا رہا۔ سٹور کیپرے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر پوسٹ ماسٹراور فوتی بھی رہا۔ ۱۸۳۸ء ہیں اپنی انتقل محنت اور آئس سے قانون کا استحان پاس کیا اور وکالت شروع کر وی۔ لیکن معاشی مسائل نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر سیاست میں ولیس لیا شروع کر دی اور ۱۸۳۲ء تک ریاستی مجلس آئین ساز کا رکن دیا۔ ۱۸۳۲ء میں ریاستی مجلس آئین ساز کا رکن رہا۔ ۱۸۳۲ء میں کا گھریس کا رکن متخب ہو کر اپنے آپ کو ایک قائل اور منجھا ہوا سیاستدان ٹابت کر دیا۔ ۱۲۸۱ء میں ری پیکس پارٹی کے آئی اور میں امریکہ کا سوابوال صدر متخب ہو گئٹ پر صدارتی الیکش میں حصہ لیا اور یوں امریکہ کا سوابوال صدر متخب ہو گیا۔ ۱۸۲۳ء کو می دؤز شمیٹر میں ڈرا۔ ۱۲ ایک اور کا کی اور کو کا مار کہلاک کر دیا۔

روم کے عمد قدیم ۱۳۳ق م کا وہ مشہور جرنیل جس نے اپ ووست اور شہنشاہ جولیس سیزر کو قتل کیا۔ سیزر اور پامیسی کے درمیان ہونے والی جنگ میں اس نے پامیسی کا ساتھ دیا۔ ۱۳۸ق م میں جب پامیسی کو جرناک کلست کا سامنا کرنا پڑا تو جولیس سیزد نے نہ صرف بولس کو معاف کردیا بلکہ اے شہر روا کا منصب اعلیٰ مقرر کیا۔ میزد کے قتل کے بعد وہ موم سے فرار ہوگیا۔ کچھ عرصہ بعد فلمی مقرر کیا۔ میزد کے قتل کے بعد وہ موم سے فرار ہوگیا۔ کچھ عرصہ بعد فلمی کے مقام پر انطونی کی فوج کا مقابلہ کیا اور فلست کھائے کے بعد کر قاری سے

قبل ہی خود کشی کرلی۔ بن گوریاں

اسرائیلی صیبونی لیڈر اور سابق وزیراعظم الامماء میں پیدا ہوا جائے پیدائش پولینڈ تھی۔ قانون کی ڈگری عاصل کرنے کے بعد ساماء میں فلسطین آیا جو اس وقت ترکی کے زیر تمکین تھا۔ بن گوریان ایک مکار اوالک اور شیطانی ذائیت کا آدی تھا۔ وہ فلسطین میں یہودیوں کا جھنڈا الراتے ہوئے دیکھنا جاہتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں یہودیوں کو ترکی کے ظاف بغاوت پر آمادہ بنگ عظیم کے دوران فلسطین میں یہودیوں کو ترکی کے ظاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ جس کی پاداش میں اسے جلاد طن کردیا گیا۔ بعد ازاں یہودی مزدور پارٹی کی بنیاد رکھی۔۔۔۔ ۱۹۸۸ء میں اسرائیلی ریاست قائم ہونے پر اس کا پہلا دزیراعظم فتنے ہوا۔

## جارج برنارد شا

مشہور و معروف اینکلو آئرش ڈرامہ نگار ڈبلن کے مقام پر ۱۸۵۲ء میں پیدا ہوا۔

ہیں سال کی عمر میں روزگار کی خاش میں لندن ڈیرہ جمایا اور نو سال تک مفلی
و ناداری کا سامنا کرتا رہا۔ ۱۸۵۹ء سے ۱۸۸۳ء تک کے دوران اس نے پانچ

نادل کیسے جو کائی مرت گذر نے کے بعد ایک اشراکی رسالے میں چھیٹے شروع

ہوئے۔ انہی ایام میں جارج نے کارل مارس کی ایک کتاب "واس کیتال"

ہوئے۔ انہی ایام میں جارج نے کارل مارس کی ایک کتاب "واس کیتال"

مفایین کیسے شروع کے اور ۱۸۹۵ء تک ایک اعلیٰ درجے کا محافی اور مقرر مشہور

مفایین کیسے شروع کے اور ۱۸۹۵ء تک ایک اعلیٰ درجے کا محافی اور مقرر مشہور

ہوگیا۔ "آرمزاینڈ دی مین" اور "ڈیوٹر ڈ سپل" وو ڈراموں نے اس کی شرت کو

ہوگیا۔ "آرمزاینڈ دی مین" اور "ڈیوٹر ڈ سپل" وو ڈراموں نے اس کی شرت کو

ہوگیا۔ "آرمزاینڈ دی مین" اور "ڈیوٹر ڈ سپل" وو ڈراموں نے اس کی شرت کو

چار چاند لگا دیئے۔ اس کے بعد "ہارث بریک پاؤس" " "بیک ٹو میتے سلا" اور

میں میلین" نے اس می بعد "ہارث بریک پاؤس" " " بیک ٹو میتے سلا" اور

میں میلین" نے اس بھرین ڈرامہ نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ۱۹۹۱ء میں

ادب كانوبل انعام حاصل كيا-الدير المين بو الدير المين بو

میں ہے۔ ہم میں کے دوران کا امر کی افسانہ نگار 'شاعر اور نقاد' بوسٹن میں بیدا ہوا۔ بو نیورشی آف در جینیا میں تعلیم کمل کی۔ صرف یا کیس سال کی عمر میں تین شعری مجموعے شائع ہو بچے تھے۔ ۱۸۳۰ء میں مختفر افسانے کھنے شروع کئے جو اس کی کانیوں میں تجتس اور خوف عالب ہیں۔

عالب ہیں۔

مالٹ کی

۱۸۲۸ء میں روس میں پیدا ہوا۔ صف اول کا روس ناول نولیں اور قلسفی تھا۔ نو سال کی عمر میں باب کے سائے سے محروم ہو گیا۔ سولہ برس کی عمر میں کازان موتدرش میں داخلہ لیا لیکن ڈکری کے حصول میں ٹاکامی کے بعد تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیا۔ ۱۸۲۹ء میں اپن جا گیریر کاشتکاروں کے لئے ایک ابتدائی تعلیم کا بكول قائم كياليكن ناكام موتے كے بعد ول برداشتہ موكر بملے ماسكو اور بعد ميں سینٹ پٹر برگ چلا میا۔ ۱۸۵۱ء میں ملازمت شروع کی اور اپنی سوائح عمری کی میلی جلد معجین " تکسی- ۱۸۵۴ء میں فوج میں بحرتی ہو گیا۔ اور اس عدد کے تجرات و مشابدات کو استے مشہور ناول War And Peace میں بیان کیا۔ ازال بعد اینے تمام مزارعین کو آزاد کردیا۔ ۱۸۲۲ء میں شادی کی اور آئندہ پندرہ مرس تك الى جاكيريس ويا- العداء ين الى مارى دولت الى خاندان اور غربوں میں تقسیم کردنی اور زبان و تلم سے جمہوریت مساوات اور اخوت کی منتقین کرنے لگا۔ ای دوران ایک اور عادل "انیا کرینا" کے نام سے تحریر کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے انقلائی خیالات روس سے باہر بھی مقبول ہوئے۔ آدم مرک وہ اینے مشن پر ڈٹا رہا۔

## ڈا *کٹر*ٹائن کی

معروف برطانوی مورخ و ڈاکٹر آرنلڈ جوزف ٹائن فی اندن میں پیدا ہوا۔
آکسفورڈ یونیورٹی سے تعلیم عاصل کی۔ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۳ء تک اندن یونیورٹی
میں باز بھینی، جدید یونانی زبانول، ادبیات اور تاریخ کا پروفیسر رہا۔ ۱۹۲۵ء میں
اندن سکول آف اکناکس میں بین الاقوای تاریخ کا محقق مقرر ہوا۔ ۱۹۳۳ء میں
وفتر خارجہ میں محکمہ تعلیم کے ناظم کی حیثیت سے عمدہ سنبھالا۔ ۱۹۵۷ء اور
وفتر خارجہ میں محکمہ تعلیم کے ناظم کی حیثیت سے عمدہ سنبھالا۔ ۱۹۵۷ء اور
ایک بارہ مشمل مشہور تھنیف ہے۔
جلدوں پر مشمل مشہور تھنیف ہے۔

اصل نام ایل۔ ڈی۔ براؤ کن ٹراٹسی۔۔۔۔ یہ روی انتلاقی ۱۹۷۹ء میں اور کرائن میں پیدا ہوا۔ نیورشیا بونیورٹی میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی پھر سوشل ڈیموکرئی۔ پارٹی میں شمولیت انتقار کرلی۔ ۱۹۹۹ء میں اپنے انتقائی اور انتقا پیند نظریات کی وجہ سے گرفتار ہونا اور ۱۹۰۰ء میں جلاوطن کردیا گیا۔ ۱۹۰۲ء میں مغربی بورپ میں اس کی لینن سے طاقات ہوئی اور سوشل ڈیموکرئیک پارٹی کی کم کم کریں میں مشیوک دھڑے کا لیڈر چنا گیا۔ ۱۹۰۵ء میں واپس روس آکر انتقلاب میں مرکزی سے حصہ لیا۔ جس کی وجہ سے اوبارہ سانبوا جلا وطن کر دیا گیا۔ اینن کی حکومت میں وزیر خارجہ مقرر ہوا۔ بالثویک کروہ کے لیڈر سالن اور اس کے دیگر سانتیوں سے نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اسے ترکستان بھر نارو سے اور بعد میں میکسیکو فرار ہو کیا۔ وہاں پر اے کی نامعلوم مختص نے قتل کرویا۔

نیکور ۱۲۱۱ء میں کلکتہ میں پیدا ہوا۔ بنگالی زبان کا بڑا مشہور شاعر مصنف اور مصور

تھا۔ قانون کی تعلیم انگستان سے عاصل کی۔ ۱۹۹۱ء میں بولپور (بنگال) میں شانتی انگستن سکول کی بنیاد ڈالی۔ شاعری اور مصوری میں بڑا نام پیدا کیا۔ بنگالی تحریدوں کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی وجہ سے اس کی شہرت دو سرے ممالک میں بھی مجیل گئی۔ ۱۹۱۳ء میں ادب کا نوبل پرائز عاصل کیا۔ نیگور کی موسیقی میں دلیسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے تین بڑار گیت مختلف دھنوں میں ترتیب ویئے۔ یہ شار تظمیس مختفرافسانے اور چند ڈراے بھی لکھے۔

وسم المركى قلنى وليم جيم نيويارك يس پيدا مواد باور ژبوندورش سے ايم- ڈى كى امركى قلنى وليم جيم نيويارك يس پيدا مواد باور ژبوندورش سے ايم- ڈى كى وگرى حاصل كى اور وہيں تمام عمر تشريح الابدان عضويات نفسيات اور قلفه كى تعليم ويتا رہا۔ اس كے نظريئے كے مطابق "خيالات اشيا" كى تخليق نہيں كرتے بككہ ان كى تخليق تهيں كرتے بكہ ان كى تخليق آله ء كار ب- امل اہميت ارادے اور عمل كو حاصل ب-

جوفرے

جیوفرے چارلس ۱۳۲۰ء ہے ۱۳۰۰ء کے دور کا انگریزی شاعری کا باوا آوم برطانیہ میں الیورڈ سوم کی حکومت میں چھوٹی عمری میں شاہی محل میں ملازت اختیار کر لی۔ بادشاہ اس کی خداداد ذہائت فراست اور حسن کارکردگی ہے بہت خوش تھا۔ وہ اٹلی اور دیگر ممالک میں سفیر کی حیثیت ہے بھی رہا۔ اس کی شاعرانہ زندگی کا آغار ۱۳۲۹ء میں ہوا اور بعد کے چند سالوں میں اس کی شاعری کی پورے انگستان میں دھوم مج می۔ بحیثیت شاعراہے انگستان میں وہی مقام حاصل ہوا جو انگستان میں وہی مقام حاصل ہوا جو انگلستان میں وہی مقام حاصل ہوا جو انگلستان میں وہی مقام حاصل ہوا جو انگلستان میں وہی مقام حاصل ہوا

مرونسن چرچل

الملاء سے ١٩٧٥ء کے دور کا برطانوی سیاستدان اور سابق وزیراعظم۔ ابتداء

یں ہندوستان کی شال مغری سمور اور پھر جنوبی افریقہ میں سپای اور اخباری نمائندہ رہا۔ ایک جنگ میں گرفتار بھی ہوا کین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اجاء میں پہلی بار بارلیمنٹ کا رکن فتخب ہوا۔ ہوم سیکرٹری 'وزیر اسلی 'وزیر اسلی فضائی 'وزیر جنگ 'وزیر خزانہ 'فو آبادیوں کا سیکرٹری اور بورد آف ٹریڈ کے مدر کفائیہ 'وزیر جنگ 'وزیر خزانہ 'فو آبادیوں کا سیکرٹری اور بورد آف ٹریڈ کے مدر کی حشیت سے بھی فرائف سرائجام دیتے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ ۱۹۵۵ء میں سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد آریخ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ ۱۹۵۵ء میں سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد آریخ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ ۱۹۵۵ء میں سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد آریخ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا۔ ۱۹۵۵ء میں سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد آریخ وفات انگستان میں ہوئی۔

چو-این-لائی

١٨٩٨ء سے لے كر ١٩٤١ء كے دور كاكميونٹ راہنما اور چين كے سياستدان چو۔ این - لائی میر ژوا خاندان میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تہلیم مین سین کے ایک مشنری سكول میں حاصل كى- ١٩١٤ء میں كر يجوايش كرنے كے بعد اعلى تعليم سے لئے ہایان سطے محصے۔ جمال ایک استاد سے انہیں مار کسنرم کی طرف راغب کیا۔ ۱۹۱۹ء میں چین واپس آئے کے بعد دوستوں کی مروسے ایک سٹڈی کروپ قائم کیا اور انتلانی تحریکوں میں حصد لیما شروع کر دیا۔ جس کی پاداش میں چندہ ماہ قید کامنی یزی۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۳ء تک پیرس مین رہے۔ یمان ان کی ملاقات ویت نام کے عظیم راہما ہوچی منہ نے ہوئی اور دومرے اشتراکی لیڈر بھی ان سے سطے۔ ١٩٢٧ء کے اوا فر میں والی چین آئے۔ ١٩٢٧ء میں کمیونسٹ بارٹی کی بولث ميورد كے ركن منتف موسے - جب چيانك كائى شيك نے كميونسوں كا قتل عام شروع كرديا توچو - اين - لاكى فرار جو كرروس جائيج عبال ان كى ملاقات مشهور لیڈر ماؤزے تنگ سے ہوئی۔ ۱۹۳۹ء میں ماؤزے تنگ کی قیادت میں کمیونسٹول \_ نے چیانگ کائی شیک کی امریکن نواز حکومت کو مخکست دی تو چو- این-لائی نی حکومت میں وزیر اعظم اور وزیر ظارجہ مقرر ہوئے اور تادم مرگ ای عمدے پر فائز رہے۔

رانخ

اٹلی کا یہ عظیم شاعر ۱۳۱۵ء میں فلورٹس کے ایک غریب گرانے میں بیدا ہوا۔ شری سیاست میں حصہ لینے کے جرم میں ۱۳۳۱ء کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بقایا عمر خانہ بدوشی میں گزار دی۔ اس کی وجہء شہرت اس کی مشہور نظم "ڈیوائن کامیڈی" ہے۔ جس میں شاعر کی روح جنت اور دوزخ کی میر کرتی ہے۔ یہ اس کی عشقیہ داستان ہے۔

جان رسکن

انگریزی ادب کا نقاد اور ادیب ۱۸۱۹ء کو لندن میں پیدا ہوا۔ اعلیٰ تعلیم آکسفورڈ موسی سے عاصل کی۔ ۱۸۲۰ء میں اپنی تمام موروثی جائیداد فردخت کرکے مزدوروں کی قلاح و بہود کے لئے خرج کردی۔ ۱۸۷۰ء میں آکسفورڈ یورنیووٹی میں فون لطیفہ کا پرونیسر رہا۔ اس کی اہم تقنیفات میں "اورن ہشیرز" دی سیون کیمیس آف آر کینچو" اور "دی سٹونز آف ویٹس" شامل ہیں۔

برفرينڈر سل

اگریز مرافقی ساسدان ریاضی دان انشاء پرداز برٹریدرسل ۱۸۷۱ء میں بیدا ہوا۔ پہلی جب فقیم میں جرمنوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہ بینے کے جرم میں نظرمند کردیا گیا کیونکہ رسل عدم تشدد کا قائل تھا۔ جنوبی ایشیاء میں امری جارحیت کے خلاف ساری زعری جماد کرتا رہا۔ ندہب سرایہ داری اور کیمونزم کا خالف رہا۔ ۱۹۵۸ء میں دائل سوسائی کا فیلو مقرر ہوا۔ ۱۹۵۰ء میں ادب کا فریل پرائز ماصل کیا۔ تعلیم فلفہ ویاضی اور جس پر جائیس سے زیادہ کتابی میں۔

روسو

فرائس کا مشہور فلنی اور انشاء پرداز "روسو" جس کی تحریوں نے فرائس میں ایک انقلاب بریا کر دیا۔ ۱۲ء میں جنیوا میں بیدا ہوا۔ جوائی میں وطن کو خیراد کمہ دیا اور ایک معزز خاتون مادام وارئس کی مرو ہے موسیقی فلنے اور سیاسا ، میں کمال حاصل کیا۔ ۱۲۵ء میں اس کا لکھا ہوا مضمون "سائنس اور آرث کا اظال پر اثر" بہت مشہور ہوا۔ دو سرے سال معروف نادل EMILE کسا۔ ۱۲۲۱ء میں "معاہدہ عمرائی" لکھا جس میں حکوست اور معاشرے پر تفقید کی تی اسلامی معاشرہ اس کا فظریہ مقاکہ "انسان فطری طور پر آزاد اور نیک پیدا ہوتا ہے لیکن معاشرہ اسے بدی میں جتا کر دیتا ہے" مغربی اہل علم اسے روحانیت کا بائی خیال معاشرہ اسے بدی میں جتا کر دیتا ہے" مغربی اہل علم اسے روحانیت کا بائی خیال معاشرہ اسے بدی میں جتا کر دیتا ہے" مغربی اہل علم اسے روحانیت کا بائی خیال محاسے ہیں۔

ژال پال سارتر

ہے فرانسیسی مفکر' فلفہ و موجودیت کا بانی اور ادیب ' ۱۹۰۵ و بین پیدا ہوا۔ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۲۹ء تک ہیرس یونیورٹی میں فلفے کا پروفیسر رہا۔ ۱۹۳۹ء میں فرانسیسی فوج میں شمولیت اختیار کرلی اور ۱۹۳۰ء میں جرمنوں نے اے گرفتار کرکے قید میں وال شمولیت اختیار کرلی اور ۱۹۳۰ء میں جرمنوں نے اے گرفتار کرکے قید میں وال میں جرمن فوج کے خلاف ابحرنے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مار تر نے متعدد ناول اور ڈرا مے لکھے۔

بردث مینسر

برطانیه کا مشہور فلفی واکٹر وارون کا دوست اور نظریه وارتقاکا مبلغ بربرث سپنر ۱۸۲۰ میں پیدا ہوا۔ ۱۸۲۸ء میں اگریزی رسالے "اکانوسٹ" لندن کا بدیر مقرر ہوا اور سازی زندگی تصنیف و آلیف میں گزار دی۔ دواس نظریه کا قائل تفاک نظریہ و ارتقاء کا اطلاق صرف اجناس و انواع پر ہی نہیں بلکہ نجوم طبقات ارضی عمرانی اور سیاس آریخ کے علاوہ اضاتی و جمالیاتی نظریات پر بھی ممکن ارضی عمرانی اور سیاس آریخ کے علاوہ اضاتی و جمالیاتی نظریات پر بھی ممکن

ہے۔ معاشرہ ایک عضوی نظام کی مانند ہے۔ جس طرح دوران خون 'تولیدی اعضاء ہوتے ہیں اس طرح افراد کے عضوی نظام اور معاشرے کی بھی نشودنما موتی ہے۔

سروجن نائيڈو

بھارتی بلبل کے نام ہے مشہور 'سیاسی راہنما اور شاعرہ 'سروجی نائیڈو ۱۸۷۹ء میں حدیر آباد و کن میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدراس اور اعلیٰ تعلیم انگستان جاکر حاصل کی۔ ۱۸۹۸ء میں حدید آباد کے میڈیکل آفیسر جی۔ نائیڈو سے شادی کی۔ ۱۹۹۱ء میں رائل سوسائل آف لڑیج کی فیلو بنیں۔ بڑی جادو بیان مقررہ اور گاند می جی کا شوق پیرو کار تھیں۔ کمنی میں شعر کینے کا شوق پیرا ہوا۔ آپ کی شاعرانہ تخلیقات کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگریزی کی گئی تناہیں بھی شاعرانہ تخلیقات کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگریزی کی گئی تناہیں بھی گئیس۔ کچھ عرصہ ہو۔ پی (بھارت) کی گورنر بھی رہیں۔

جوليس سيزر

مدمن ایمپارکا جزل جس نے روم کے دو برے لیڈروں پا میے اور کراسس میں ملح کروائی اور ان کی اعانت سے روم کی مجلس ارباب تلاشہ قائم کی۔ پہلے اس فے اردگرد کی ریاستوں کو فتح کیا تھ بر بھی تملہ کیا۔ واپس روم آگر پا میے کے خلاف اعلان جنگ کیا اور سارے روم پر قابض ہو گیا۔ ہم آ۔ م۔ کو چند سازشیوں نے جن میں اس کا درست بروٹس بھی شامل تھا' اے سینٹ کی مازشیوں نے جن میں اس کا درست بروٹس بھی شامل تھا' اے سینٹ کی مازشیوں نے جن میں اس کا درست بروٹس بھی شامل تھا' اے سینٹ کی مارت میں تم کر دیا۔

ميفو

جھٹی مدی عیسوی کی ایک شاعرہ جس کا تعلق یونان سے تھا۔ ارسطونے اسے مومر کا مرتبہ ادر افلاطون نے اسے شاعری کی دسویں دیوی قرار دیا۔ اس کا کلام جو ذیادہ تر غنائید نظمول پر مشتمل ہے تو جلدوں میں شائع ہوا۔ جزیرہ لیس بوس

کے کنارے لڑکیوں کو شاعری کی تعلیم دینے کے لئے ایک کمتب کھو**ل رکھا تھا۔** اس کا بیشتر کلام ضائع ہو چکا ہے۔ شلے

رومانی تحریک کا سربراہ انگریزی شاعر شلے ۱۹۷۱ء میں سکس میں پیدا ہوا۔ ۱۸۱۰ء میں آکسفورڈ یونیورٹی میں داخلہ لیا۔ جہال اپنی نظموں کی دجہ ہے بہت مشہور ہوا۔ لیکن "د ہریت کی ضرورت" پیفلٹ لکھنے پر اسے یونیورٹی سے نکال دیا گیا۔ ۱۸۱۳ء میں یورپ کے لئے عازم سنر ہوا۔ ۱۸۱۵ء میں اٹلی میں سکونت کیا۔ ۱۸۱۳ء میں یورپ کے لئے عازم سنر ہوا۔ ۱۸۱۵ء میں اٹلی میں سکونت افتیار کرئی۔ جہال لارڈ ہائران سے دوئی ہوگئے۔ یہاں پر شلے نے اپنی زندگی کی بہترین لظمیس لکھیں۔ جون ۱۸۲۲ء میں شلے اپنے ایک دوست کے امراء کشتی کی بہترین لظمیس لکھیں۔ جون ۱۸۲۲ء میں شلے اپنے ایک دوست کے امراء کشتی کی سیر کرا رہا تھا کہ کشتی الٹ می ادر دونوں ڈوب سے۔ روم میں مدنون ہے۔

انگریز ڈرامہ نگار 'شاعر' سٹریٹ فورڈ آن ایون ٹی بیدا ہوا۔ ۱۸۸۵ء میں لندن جا
کر تھیٹریکل کمپنیوں میں بطور ایکٹرا اور میٹیر کام کیا۔ بعد ازان پہروک مین کمپنی
کے لئے ڈرام کی میٹنی شروع کئے۔ اس نے نظموں کے علاوہ پینیٹیں ڈرام کی اس کے اور لازوال شرت کے ساتھ ساتھ بے حساب دولت بھی کمائی۔ اس کے شاہکار ڈراموں میں محملی میکٹی جولیس سیزر' او تھیلو' مرجنت آف ویٹس اور ازیولا تک اٹ میٹن شامل ہیں۔

امرکی سائنسدان اور مصنف فرانکان بنمن ۱۰ ماء میں بوسٹن کے ایک غریب گرانے میں پرسٹن کے ایک غریب گرانے میں پردا ہوا۔ ۱۳۹ ماء تک ذاتی جیمایہ خانہ کے ذریعے کافی دولت کمائی اور پھر سائنس کے تجربات میں مصوف ہو گیا۔ اس نے برق کو آسانی بکل کا حصہ ثابت کیا اور اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کا فرق واضح کرنے کی دجہ سے

اس کی شرت دور دور تک مجیل علی۔ اسمبلی کا ممبر ختب ہو کر فرانکن نے مداد اس کی شرت دور دور تک مجیل علی۔ اسمبلی کا معوبہ چیش کیا۔ ۱۷۳ء میں مبلی بار امریکی نو آبادیات کی فیڈریشن کا منعوبہ چیش کیا۔ ۱۷۳ء میں انگلتان میں سمپ ایکٹ کو ختم کروائے کے لئے کوششیں کیس۔ پھرامریکہ وابس جاکر آزادی کا معودہ تیار کروائے میں عدددی۔ زندگی کے آخری ایام میں ابنی سوائے عمری تحریر کی۔ اسمنڈ فرائیڈ

آسریا کا یہودی النسل مشہور ما ہر نفسیات ۱۹۸۲ء میں پیدا ہوا۔ وی آنا اور بیرس کی ہو نیورسٹیوں میں تعلیم طامل کی۔ ۱۹۹۲ء میں وی آنا ہونیورش میں پر دفیسر مقرر ہوا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد اس نے طابت کیا کہ بہت ہے اعصابی امراض مثلاً ہسٹریا شعور اور لاشعور میں الجمن کا بتیجہ ہوتے ہیں۔ فرائد نے تحلیل نفسی کا ایک بالکل نیا اور انو کھا طریقہ ء علاج دریافت کیا۔ فرائد کی رائے میں خوابوں میں ہماری دبی ہوئی خواہشات علامتوں کے پردے میں تسکین باتی میں خوابوں میں ہماری دبی ہوئی خواہشات علامتوں کے پردے میں تسکین باتی ہیں۔ ۱۹۳۸ء میں برلش رائل سوسائل کا رکن ختب ہوا۔ ۱۹۳۸ء میں بالر نے جب آسٹریا پر قبضہ کیا تو فرائد لندی چلا کیا اور وہیں وفات بائی۔

انگریز معنف تفامس کار لاکل ۱۹۵۵ء بی اسکات لینڈ بی پیدا ہوا۔ ایر نبرا
یو نبورش سے تعلیم حاصل کی۔ پھر جرمن زبان اوب اور قلفے کا شوق پیدا ہوا۔
ای قلفے کے زیر اثر کمی مرد کامل کی علاق بیں تاریخ نویی شروع کر دی۔
۱۳۵۱ء بی انقلاب فرانس کی تاریخ لکمی جو بڑی کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کا نظریہ تھا کہ معاشرے کو مشاہیر کی جوابت کے مطابق شعوری طور پر بدلنا ا

كاسترو

فیدل کاسترو کیوبا کا انقلابی راہنما تھا۔ ۱۹۵۰ء میں ہوانا بوتیورش سے قانون کی واسل کی۔ اس دوران دوسو طالب علموں کا ایک انقلابی کوریلا جستہ قائم کیا۔ ۱۹۵۹ء میں کیوبا پر کمیونشوں کا قبضہ ہونے پر کاستروجہوریہ کیوبا کا وزیراعظم مقرر ہوا۔ ۱۹۵۱ء میں لینن ابوارؤ حاصل کیا۔ ۱۹۷۲ء میں پہلی بار اور ۱۹۸۲ء میں دوسری بار صدر فتخب ہوا۔

تم ال سنك

کوریا کے سیاستدان اور انقلالی لیڈر۔ زمانہ طالب علی میں ہی ڈیر ذھن کیے کیونسٹ لیک میں شامل ہو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں منچوریا میں ایک گوریلا دستہ قائم کیا۔ جس نے بعد میں عوامی انقلابی فوج کی حیثیت افقیار کرلی اور جاپائی استعار کے ظاف جدوجہد میں سرگری سے حصہ لیا۔ ۱۹۳۹ء میں اس کی ذیر کمان جاپانیوں کے ظاف متحدہ کاز قائم کیا گیا۔ اگست ۱۹۳۵ء میں کوریا کی آذاوی کے بعد شالی کوریا میں کیونسٹ پارٹی کے تنظیمی بیورو کے فسف سیکرٹری مقرد ہوئے۔ ستجر ۱۹۳۸ء میں موالی جمہوریہ کوریا کا قیام عمل میں آیا تو کم ال سنگ وزراء کی کونسل کے چیئرمین بنائے گئے۔ ۱۹۵۰ء میں فوج کے سرم کماع در مقرد مورداء کی کونسل کے چیئرمین بنائے گئے۔ ۱۹۵۰ء میں فوج کے سرم کماع در مقرد مورداء کی کونسل کے چیئرمین بنائے گئے۔ ۱۹۵۰ء میں فوج کے سرم کماع در مقرب کیا۔ اورداء میں دوبارہ صدر بنائے گئے۔

جان ليتس

معروف و مقبول انگریز ردانی شاعر جان کیش ۱۷۹۸ء کو لندن می پیدا ہوا۔
واکٹری کی تعلیم حاصل ک۔ پھرشاعری کی طرف رجان ہوا۔ نظموں کا پہلا مجموعہ
داکٹری کی تعلیم حاصل ک۔ پھرشاعری کی طرف رجان ہوا۔ نظموں کا پہلا مجموعہ
۱۸۱۸ء میں شائع ہوا جس پر "کوارٹر می ربوبو" اور "بلیک وڈ" میکڑین میں سخت
مقید کی تئے۔ " فینی بران" ہے اس کا عشق بھی اس سال شروع ہوا۔ ۱۸۲۰ء

میں اینے دو سرے مجموعے کی اشاعت کے بعد اٹلی چلا گیا اور وہیں نوت ہوا۔ ہملن کمیلر ہمیلن کمیلر

یہ شہرہ آفاق اندھی گوگی اور بسری امری خاتون ۱۸۸۰ء میں الباہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی۔ ۱۹ء کی عمر میں بخار نے اس کی بینائی اور ساعت چین لی۔ مس این سیلو اس کی استاد' اس کی آنھ اور زبان بنی اور اسے انگلیوں کے مس سے کالج کے لیچر سمجھائے۔ کیلر نے عام انسانوں کی طرح سکول اور کالج میں تعلیم پائی اور ناساعد حالات کے باوجود انگریزی' فرانسیسی اور جرمن زبانوں پر عبور عاصل کیا۔ وہ آواز کو کانوں سے تو نہ من سکتی تھی لیکن آواز کی لہوں کو محسوس

کر عتی تھی۔ میکسم کور کی

روی نادل اور ڈرامہ نگار ، جس کی پیدائش نٹن نوگورد میں ہوئی۔ اصل نام
الیکرے ، شکوف ہے۔ گورکی قلمی نام ہے۔ ابتدائی زندگی بری کشن منازل
سے گزری ، جس سے اسے انسانی فطرت کو سجھنے میں مدد ملی۔ اس کی انقلابی اور
باغیانہ تقریروں کی وجہ سے ۱۹۰۵ء میں جلاوطن کیا گیا تو وہ اٹلی چلا گیا۔ ۱۹۱۲ء میں
روس آکر کین کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس کی شمرت افسانوں سے ہوئی
جو نقادوں کے زدیک اولی لحاظ سے ناولوں اور ڈراموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس

حموشت

جرمنی کا عظیم شاعرادر ڈرامہ نگار کوئے ہسماء میں فریکفرٹ میں پیدا ہوا۔
مولہ سال کی عمر میں تانون کی تعلیم کے حصول کے لئے لائیز تک یونیورٹی کیا۔
جہال قانون کے علادہ اس نے ادبیات اور فلیفے کا مطالعہ بھی کیا۔ سما کاء میں
اس کی مہلی کتاب "ورتھرکی داستان غم" منظرعام پر آئی جس سے اس کی بہت

شهرت ہوئی۔ جب اس کی مشہور زمانہ تصنیف "فاؤسٹ" شائع ہوئی تو اس کی شهرت اور عظمت کی انتمانہ رہی۔ اس نے متعدد تظمیس اور ڈراے بھی لکھے۔ لینن

پورا نام دلاری میرالیج اکیانوف ' روی انقلالی کیونسٹ پارٹی کا بانی ' سودیت یو بین کا پیلا حکران۔ سم برسک بین پیدا ہوا۔ کارزن یو نیورش بین قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کو زار روس انگرز در سوم کے قتل کے الزام بین بھائی دے دی گئے۔ لینن تعلیم ادھوری چھوڑ کر انقلابی سوشلسٹ تحکیک کا کارکن بن گیا۔ جس کی پاداش بین دو دفعہ ملک بدر ہونا پڑا۔ اپریل ۱۹۱۲ء میں روس انقلاب کے پہلے مرسلے کے فوری بعد جرمن فوقی حکام کی مدد سے میں روس انسل آیا اس نے روی عبوری حکومت کے مربراہ کیرنسکی کا تختہ الث دیا اور سودیت حکومت کے مربراہ کیرنسکی کا تختہ الث دیا طاقتوں کو حکست دی اور نی سودیت جمہوریہ کو مشکم بنایا۔ مسلسل کام کرنے کی طاقتوں کو حکست دی اور نی سودیت جمہوریہ کو مشکم بنایا۔ مسلسل کام کرنے کی طاقتوں کو حکست دی اور نی سودیت جمہوریہ کو مشکم بنایا۔ مسلسل کام کرنے کی ماسکو کے سرخ چوک بیں ہے۔

جدید سوشلزم کا بانی کارل مارکس ۱۸۱۸ء کو جرمنی میں پیدا ہوا۔ بون اور برلن بونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور قلفہ میں بی۔ ایج۔ ڈی کی ڈگری حاصل کے۔ انتقابی مضامین شائع ہوتے رہے جو کے۔ انتقابی مضامین شائع ہوتے رہے جو ۱۸۳۳ء میں بند کر دیا گیا۔ پھر مارکس پیرس چا گیا جمال اس کی ملاقات موشلسٹ ادبول اور لیڈرول سے ہوئی جن میں اسٹار بھی شامل تھا جو اشتراکیت کا مربر آوردہ نقیب تھا۔ ۱۸۳۵ء میں اسے پیرس سے نکال دیا گیا تو مارکس بلیمنم چلا گیا۔ ا انظر اور مارکس نے مل کر کمونسٹ منی فیشو شائع کیا۔

چین کی آزادی کے عظیم قائد اور کمیونسٹ راہنما' ماؤزے تنگ س۱۹۹۱ء کو صوبہ موتان کے ایک گاؤں شاؤ آن میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۱ء میں ڈاکٹرسن یات کی اس تحریک میں شامل ہوئے جس کا مقد چین کی مانچو حکومت کو ختم کرے عوامی راج قائم كرنا تقال 1914ء ما 1919ء انقلالي جريدك "بسيانك چيانك" كے ايريشر مقرر ہوئے۔ ١٩٢١ء میں شکمائی میں کمیونسٹ پارٹی کا قیام عمل میں آیا توب ہونان شاخ کے سیریمی مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۵ء میں انہوں نے ایے شہرہ آفاق نظریاتی مقاله ومجيني معاشرے ميں طبقات كا تجزيه" تحرير كيا۔ ١٩٢٥ء ميں من يات كى موت کے بعد چیانک کائی شیک نے کیونسٹ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہرہ منسوخ كرديا۔ ١٩٢٩ء ميں ماؤزے نے جزل چوہت كى مدسے كيانكسى بارتى كے علاقے میں چیانک کی فوجوں کو محکست دے کر سودیت حکومت قائم کرلی۔ کم اکویر ۱۹۳۹ء کو عوامی جمہوریہ چین وجود میں آیا۔ ماؤاس کے صدر مقرر ہوئے۔ ماد ایک اجتمع شاعر بھی ہے اور کمیونسٹ نظریات پر جن متعدد کتابیں لکفیں۔

تمام انسانوں میں مساوات کا وائی ہے ایرانی قلنی ۱۸۸ء میں پیدا ہوا۔ اس کے نظریے کے مطابق فدائے تمام انسانوں کو مساوی پیدا کیا ہے۔ عدم مساوات اللی اور حرص شیطان کی تخلیق کردہ ہیں۔ وہ ذرتشت کے معبدوں اور کاہوں کے سخت فلان تھا۔ اس کے دین میں نقط تذریست اور حسین عورتوں اور مردوں کو شادی کرکے نیچے پیدا کرنے کا حق تھا۔ بادشا، قمار نے اس کا ذہب تعول کرلیا۔ لندا معبدوں اور امراء نے سازش کرکے اے تخت ہے ایار کراس

کے بیٹے خرد نوشیردان کو بادشاہ بنا دیا۔ جس نے مزدک اور اس کے کی لاکھ ا پیرد کاروں کو بڑی بے دردی سے قبل کردیا۔ مسولینی

سنیوا اس کیرا بندر مسولین اٹلی کے صوبے فرولی کے ایک تصبے درانوذی کوشا میں پیدا ہوا۔ پچھ عرصہ لوہار کا کام کیا۔ ۱۹۰۵ء میں اٹلی کی فوج میں بھرتی ہوا۔ ۱۹۱۰ء میں ایک ہفت روزہ ''طبقاتی جددجمد'' جاری کیا۔ اس کے ذریعے سے سوشلٹ نظریات کی تشہیر کی اور گرفتار ہوا۔ ۱۹۱۹ء میں اس نے اٹلی کے بااثر لوگوں کے تعاون سے ایک جماعت قائم کی اور سوشلشوں کے خلاف تشدد کی تحریک چلائی۔ ۱۹۳۲ء میں شاہ اٹلی نے مسولینی کو وزیراعظم نامزد کیا۔ ۱۹۳۳ء میں جرمن کمانڈو اسے نکال کرلے مسولینی کو معزول جب اتحادیوں نے اٹلی پر جملہ کیا تو اطالوی قوم پرستوں نے مسولینی کو معزول جب اتحادیوں نے اٹلی پر جملہ کیا تو اطالوی قوم پرستوں نے مسولینی کو معزول جب اتحادیوں نے اٹلی پر جملہ کیا تو اطالوی قوم پرستوں نے مسولینی کو معزول کے جب اتحادیوں نے اٹلی پر جملہ کیا تو اطالوی قوم پرستوں نے اسے دوبارہ گرفتار کرکے اس کی داشت میں سیت گولیوں سے اڑا دیا۔

فریرک نشیر ۱۸۳۳ء میں پردا ہوا۔ مشہور جرمن فلاسفر تھا۔ ۳۵ برس کی عمر میں باسل یونیورٹی میں پروفیسر مقرر ہوا۔ دس سال بعد صحت کی خرابی کی وجہ ہے کوشہ و نشین ہو گیا۔ ۱۸۹۰ء میں جنون کے آثار پردا ہوئے شروع ہو گئے اور مرض دماغ کی وجہ سے فوت ہوا۔ نشیج عیسائیت کا سخت مخالف تھا لیکن ہے رہ روی اور بے اصولی کا مخالف ہرگز نہ تھا۔ فلفہ فوق ایشر کی تمایت میں کئی مراس داری اور بے اصولی کا مخالف ہرگز نہ تھا۔ فلفہ فوق ایشر کی تمایت میں کئی منایس کئی سے سے کرا ہونے ایش کا خیال تھا کہ انسان اپنی وافلی صلاحیتوں کو ترتی دے کر فرق ایشر بن سکتا ہے۔ ہٹل نے ای قلفے پر اپن سای پارٹی کی بنیاد رکھی۔

15

تھا۔ اس کے حالات زندگی کے بارے میں صرف اتا پتہ چانا ہے کہ اندھا'
مفلس اور نادار تھا۔ ایک لڑکے کی انگلی پکڑ کر قریبہ قریبہ شرشر کھومتا اور اپنے
اشعار گاتا پھر آ تھا۔ ٥٠٠ قبل مسے میں سپارٹاکی ریاست میں اس کی نظمیس بہت
مقبول تھیں اور گائی جاتی تھیں۔ بونان کے ہرشرمیں اس کے کلام کے قلمی
ننجے موجود تھے۔

ننجے موجود تھے۔

شرلاك مومز

الکتان کے مشہور و معروف مصنف سر آرتھر کانن ڈایل نے اپی جاسوی کمانیوں میں ایک فرمنی کردار شرلاک ہومز تخلیق کیا۔ جو جرائم کی تحقیق و تعتیق میں جیرت انگیز ذبانت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

ابوالفصل

اکبری عمد کے مشہور عالم اور اکبر کے مصاحب و وزیر " ۱۲ جنوری ۱۵۵۱ء کو اگرے میں پدا ہوئے۔ اپنے زمانے کی سیاست میں برا عمل وخل رہا۔ اکبر نے جو دین التی رائے کرنے کی کوشش کی تھی " اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ شزادہ سلیم اکثر ان سے ناراض رہتا تھا۔ اس نے ابوالفضل کو دکن سے ایک مہم سے واپس آتے ہوئے رائے میں قبل کروا دیا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب انکہ عاد اس کے ایک میں سے مشہور کتاب

نيولين بونا يارث

پندرہ اگست ۱۹۷۱ء کو جزیرہ کورسیکا میں پیدا ہوا۔ می ۱۸۰۸ء میں فرانس کا شہنشاہ بن کیا۔ ۱۸۱۵ء میں انگریزوں نے دو سری یورپی حکومتوں کے ساتھ مل کر است واٹرلو (بلجیم) کے میدان جنگ میں خلست دی۔ اس کے بعد نپولین نے بست است واٹرلو (بلجیم) کے میدان جنگ میں خلست دی۔ اس کے بعد نپولین نے بست بسیار ڈال دیئے اور ایٹ آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے است پانچولال جزیرہ بلینا بھیج دیا۔ بیمیں قید کی حالت میں ۲ می ۱۸۲۱ء کو انتقال ہوا۔

ہیں سال بعد ۱۸۳۰ء میں تعش ہیرس لائی مئی جہاں اب یہ ایک خاص مقبرے میں مدفون ہے۔ ور ر زور تھ

ولیم ورڈز ورٹھ کے ابریل ۱۷۷ء کو پیدا ہوئے۔ کولرج کے ساتھ انگریزی میں روحانی تحریک کے ساتھ انگریزی میں روحانی تحریک کے قافلہ سالار تھے۔ انگریزی شاعری میں ان کا بڑا بلند مقام ہے اور ملٹن کے ہم پایہ خیال کئے جاتے ہیں۔ ۱۲۳ پریل ۱۸۵۰ء کو انقال ہوا۔ خلیل جبران

ظیل جران لبنان کے شریش می ۱۸۸۳ء میں پیدا ہوا۔ اس کی جواتی نیویارک میں گذری۔ جبران کی ذات اور فخصیت کے متعلق بہت کچھ کما گیا ہے۔ کس کے اے صوفی منظر اور قدمیب پرست انسان کما تو کسی نے اے بافی بدعتی مرکش اور زمانے کی قیدورند سے آزاد انسان کے القابات سے نوازا۔ ظیل جبران کی ایک کتاب النی (THE PROPHET) چالیس برس تک دنیا میں جبران کی ایک کتاب النی (THE PROPHET) چالیس برس تک دنیا میں سب سے زیادہ کمنے والی کتابوں میں سے ایک تھی۔ اس کی مجموعی طور پر پندرہ ان کی مجموعی طور پر پندرہ انکھ سے زائد جلدیں فروخت ہو کس اور میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ۱۰ ایر میلی استاداء کو فوت ہوا۔



## مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com















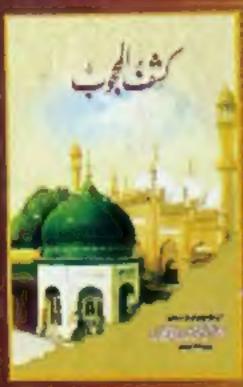











